

## خواننادا

خطكوكمابتكابية خولين دانجيث 37-انُوفَالِلَكِي

من آل پاکتان نود پیروسوساکن APNS رکن ولال آف پاکتان نود پیروساکن CPNE

اليي ومرياعلى \_\_معمودرًاين - كادرة كالن - الخربيامن - رڪئيڊ جميل - لِمَّتَ الْصَبُورِ مليؤضي بلقيس بكلي علىان لمفسيات خألفجيلاني الشتاك



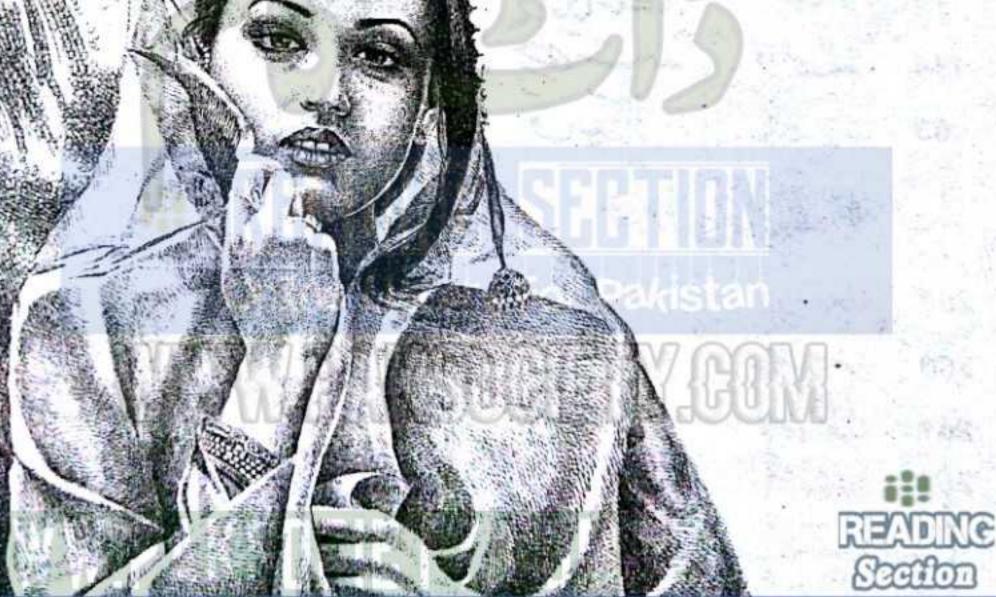





پیشرآ زرریاض نے ابن حسن پرنشک پریس سے چھوا کرشائع کیا۔ مقام: بی 91، بلاک W، نارتھ ناظم آباد، کراچی

Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 92-21-32766872

Email: Info@khawateendigest.com Website www.khawateendigest.com

ستمیرکا شمارہ آپ کے ذوق مطالعہ کی ندرہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ستمرکے مہیسے کو ہمیشہ یا درکھا جلٹے گا جھ ستمرسے گا روب بڑوس ملک نے محلہ کیا اور پاکستانی قوم کا دی یوش اور جذب سامنے آیا ہیں نے پاکستان کے قیام کا مغیرہ کردکھا یا تھا۔ کا مل چے جتی ، مکل افراد ، ہم سب ایک قوم تھے۔ اور ہاری پیجان مسلمان اور پاکستان ۔ پاکستان کے دشمنوں نے بھانپ لیا جب تک ہماری معنوں میں انتحاد ہے۔ ہمیں فلکست دینا ممکن نہیں۔ اسی لیے ان کا انگا نشانہ

ہارا آخیادباً۔

ہارا آخیادباً۔

ہارا آخیادباً۔

ہردہاہے۔ اس وامان کی مورت مال بہت ہوئ ہے۔ اور دیگر شعول میں بھی تبدیلی ادبی ہے۔

ہردہاہے۔ اس وامان کی مورت مال بہت ہوئ ہے۔ اور دیگر شعول میں بھی تبدیلی ادبی ہے۔

ہردہاہے۔ اس وامان کی مورت مال بہت ہوئ ہے۔ اور دیگر شعول میں بھی تبدیلی ادبی بنت، ہما را

انتخاب ہی ڈندگی کا دُن متعین کرتا ہے۔ اس فیصل تو قادر مطاق کے ہاتھ میں ہے لیک کا داست مندت موجاود نیک بنتی بھان ولی اور جدمسلس سے عادت ہیں۔

مندت موجاود نیک بنتی بھانے ولی اور جدمسلس سے عادت ہیں۔

مندت موجاود نیک بنتی ہمانے واستوں کا چرائ ہے جومنزل کی طرف د ہنائی کرتی ہے۔ آثار حرصاد کو تعین ہم ہردیک ہیں ہو ہردیک ہیں ہو ہوئے گا و دختگ موجاود کی مارہ ایسا کہ مارہ ہیں۔

مندت ہو ہو تا کے مارہ ہوئے ہے کا بنزا تا ہے۔ اور موجم کی ہرکرد شکے مارہ سے جورت کی مارہ ایسانی ہے تواقین میں کوئی دُکہ ، تکلیف یا پردیشان ہے تو یہیں دہے کا دھین کردی کو دقت ہمیشا ہے ہی ہیں دہے گا۔

روبروع ہاری بہت ہی قادین نے فرمائش کی سے کہ بہت تنزید دیائ کا امٹرویو ٹٹائٹے کیا جائے ۔ قادیمی تنزیدیائی کے بارے میں جانتا جا ہتی ہی اور مجددانست کے حوالے سے بھی ان کے ذہن میں کئی سوالات ہیں ۔ اس لیے ہم نے موجاکہ بہت تنزید دیامت سے انٹرویو ہما دسے قادیتی خدکہ ہیں ۔ آپ تنزید دیامن سے جو سوالات کرنا جا ہتی ہیں ، ہمیں بھوا دیں۔ ہم ان مک بہنچا دیں گئے ۔ وہ آپ سے سوالات کے جواب دیں گی۔ سوالات اس طرح مجوا میں کہ 30 ستمبر تک ہمیں موصول ہوجا ہیں۔

اسس شارے می ،

- ، آسد مذاقی کامکن ناول من الله من الله من من احد کامکن ناول نمل ، است العزیز شهراد کامکن ناول نمل ، است العزیز شهراد کامکن ناول مال ، است العزیز شهراد کامکن ناول مال ،
- ، سمراحيد، بشرى احد، معباح على، فرة العين دلية الدعائية دباب كا مناف
- ، عبره احدادد معنت محرطا برك ناول، و في وى اينكرادسلان فالدسه ملاقات،
- ، بائیں ادر میں ہے، کو حف سادہ کودیا اعاد کا رکاب سمعنین کے جوابات،
  - ، كن كن دوشق احاديث نوى صلى الدُّعليدوسلم كالسلسله، ، نذ اذراز دواجي المهندراور ديگرسيسا شام رور
  - و خاتین کارشاره آپ کوکسالگا؟ آپ کی دائے کے منتظریں -





قرآن یاک زندگی گزار نے کے لیے ایک لا تحد عمل ہے اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زندگی قرآن یاک کی عملی تشریح ہے۔ قرآن اور حدیث وین اسلام کی بنیاد ہیں اور بد دونوں ایک دو سرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید دین کاصل ہے اور حدیث شریف اس کی تشریح ہے۔

پوری امت مسلمہ اس پر متعقق ہے کہ حدیث کے بغیر اسلامی زندگی نا کھمل اور او معوری ہے اس لیے ان دونوں کو دین میں جمت اور دلیل قرار دیا گیا۔ اسلام اور قرآن کو مجھنے کے لیے حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتا اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔

کامطالعہ کرتا اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔

کتب احادیث میں صحاحت یعنی سمجھ بختاری مسیح مسلم سنن ابوداؤد اسنن نسائی 'جامع ترزی اور موطامالک کو جومقام حاصل ہے 'وہ کسی سے ختی سیں۔

جومقام حاصل ہے 'وہ کسی سے ختی سیسے۔

جومقام حاصل ہے 'وہ کسی سے ختی سیسے۔

حضور آکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی احادیث کے علاوہ ہم اس سلسلے میں صحابہ کرام اور بزرگان دین گیا۔ سبتی آموز و اقعات بھی شائع کریں گے۔

## كِن رَبِي اللهِ

ادار

''حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ '' بے شک وہ لوگ جو بیہ تصویریں بناتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کوعذاب دیا جائے گا (اور) ان سے کما جائے گا۔ تم نے جو تصویریں بنائی تھیں ممان کو زندہ کرد۔''(ان میں روح ڈالو۔) (بخاری ومسلم)

### فوا ئدومسائل

اس سے معلوم ہواکہ تصویر سازی بہت برماگناہ ہے جس پر عذاب ہوگا۔ تاہم جو تصویر حکومت کی طرف سے لازم قرار دی گئی ہو'جیسے شناختی کارڈ' پاسپورٹ اور ڈومیسائل دغیرہ میں کان میں چو نکہ انسان مجبور ہے' اس میں اس کی اپنی مرضی کادخل نہیں' اس لیے ان پر انہیں عذاب نہیں ہوگا' ان شاء اللہ ۔ بشرطیکہ انسان ان ضرور توں سے تجاوز نہ کرے۔ - فال لينا

حضرت عمود بن عاصرت روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس فال گیری کاذکر کیا گیا تو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔

"ان میں سب سے انجھی چیز تو نیک فال ہے اور اید فالی) کسی مسلمان کو کام سے نہ رو کے چنانچہ جب تم میں سے کوئی شخص ناگوار چیز دیکھے (جس سے بدشکوئی کاوسوسہ بیدا ہو) تو یہ دعا پڑھے۔"

کاوسوسہ بیدا ہو) تو یہ دعا پڑھے۔"

"یا اللہ! تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں پہنچا تا سیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں پہنچا تا اور نیکی کرنے کی قوت سے بسرہ ور ہونا تیری ہی توفیق اور نیکی کرنے کی قوت سے بسرہ ور ہونا تیری ہی توفیق سے ممکن ہے۔"

اور نیکی کرنے کی قوت سے بسرہ ور ہونا تیری ہی توفیق سے ممکن ہے۔"

اور دیکی کرنے کی قوت سے بسرہ ور اور اور دیے سیجے سند

تصويرين بنانا





ociet اتصوریس بناتا

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیک سفرے تشریف لائے اور میں نے گھر کی ڈیو ڑھی یا طلقجے پرایک پردہ دوالا ہوا تھا جس پر تصویریں تھیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیم سرعائشہ اقرامہ ہوا کے دن دان اللہ کیاں سے

" عالمت! قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تخت عذاب ان لوگوں کو ہو گاجو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اس کی نقل آثارتے ہیں۔" حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ چتانچہ ہم نے اس

بردے کو کاف دیا اور اس ہے ایک یا جہ ہم ہے ہاں بردے کو کاف دیا اور اس ہے ایک یا دو تکیے بنالیے۔ (بخاری ومسلم)

فوا ئدومسائل

1 - اس سے بھی معلوم ہوا کہ تصویریں بنانا اور انہیں گھروں میں نمایاں کرکے آویزاں کرنا کمیرہ گناہ ہے۔ آئی انہیں کھروں میں نمایاں کرکے آویزاں کرنا کمیرہ گناہ قابل احترام نہ ہو اور لوگ اے روندتے رہیں تو تصویر والے کپڑے کا ایسا استعمال جائز ہے جیسے حضرت عائشہ نے اس کپڑے کے تکے بنالیے خصے حضرت عائشہ نے اس کپڑے کے تکے بنالیے خص

تصويرينان والا

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے روایت

ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔

"ہر تصویر بنانے والا جہنمی ہے۔ اس کی ہر تصویر

ہے بدلے میں جو اس نے بنانی ہوگی' ایک محض بنایا

جائے گاجو اسے جہنم میں عذاب دے گا۔ "حضرت

ابن عباس نے فرمایا۔ "چنانچہ آگر تم نے تصویر ضرور

ہی بنانی ہو تو درخت کی اور الی چیز کی تصویر بناؤ جس

میں روح نہ ہو۔ "(بخاری و مسلم) فوا کرو مساکل

میں روح نہ ہو۔ "(بخاری و مسلم) فوا کرو مساکل

میں روح نہ ہو۔ "(بخاری و مسلم) فوا کرو مساکل

میں روح نہ ہو۔ "(بخاری و مسلم) فوا کرو مساکل

میں روح نہ ہو۔ "(بخاری و مسلم) فوا کرو مساکل

میں روح نہ ہو۔ "(بخاری و مسلم) فوا کرو مساکل

میں روح نہ ہو۔ "(بخاری و مسلم) فوا کرو مساکل

میں روح نہ ہوں گی' اس حساب سے اسے عذاب

ہوگا۔ جنتی زیادہ تصویر میں اتنا ہی زیادہ عذاب اس

من شادیوں اور جلسوں وغیرہ کی ویڈیو ظلمیں بنانے والوں کے لیے خت وعید ہے کہ وہ بیک وقت سیڑوں '
ہزاروں اور بعض وفعہ لاکھوں آدمیوں کی تصویریں بنالیتے ہیں۔ اگر وہ اس کاروبار کو حرام جانتے ہوئے محض تبایل کی وجہ سے کررہے ہوں کے تو اس کی محت نمایات سخت نمایاں کو جہنم میں بھکتنی بڑے گیاور اگر وہ اس حال مجھتے ہوئے کریں گے۔ دراں اگر وہ اسے حلال مجھتے ہوئے کریں گے۔ دراں

الروہ السے طلال بھے ہوئے کریں ہے ورال حالیکدوہ جانے ہیں اسلام میں بیہ حرام ہے تو وہ اپنے اس فعل سے کافر قرار پائیس کے اور ان کا دائمی ٹھکاتا جہنم ہوگا۔

2۔ جولوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیدوعید صرف ان لوگول
کے لیے ہے جوہاتھ سے تصویر بناتے یا مجتبے تراشتے
ہیں اور کیمرے کی تصویر 'تصویر نہیں بلکہ عکس ہے تو
ایبا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ تصویر ہاتھ سے بنائی گئی ہویا
کیمرے اور ویڈیو کے ذریعے سے 'وہ تصویر ہے اور اس
کابنانے اور بنوانے والا نار جہنم کی وعید کا مستحق۔ البت
قدرتی مناظری' جیسے نہر' رخت' بہاڑ وغیرہ جن میں
روح نہیں ہے تصویر بنانا جائز ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه ہی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔

' ' جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت والے دن مجبور کیا جائے گاکہ وہ اس میں روح بھو نکے' جبکہ وہ روح بھو نکنے پر قادر نہیں ہوگا۔'' (بخاری و مسلم)

سب سے زیادہ عذاب

حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔

"قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا تصویر بنانے والے ہوں گے۔" (بخاری و مسلم) پریہ العاظ ہے۔

''اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر آاور

نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظرووڑائی تو دیکھا

کہ آپ کی چار ابی کے نیچے ایک پلا (کتے کا بچہ) ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

" یہ کماک اندر کھیں آیا ہے؟"

(حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔) میں نے کہا۔''اللہ کی نم! مجھے تواس کا بتانہ میں۔'' چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت

تھم دیا اور اے باہر نکالا گیاتواس کے بعد حضرت جریل علیہ انسلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

"تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تمہارے لیے بیٹھا رہا الیکن تم آئے نہیں؟" جربل علیہ السلام نے عرض کیا۔ "مجھے اس کتے نے روکے رکھا جو آپ صلی اللہ

علیہ وسلم کے گھر میں تھا۔ ہم اس گھر میں واخل نہیں ہوتے 'جس میں کتابیا کوئی تصویر ہو۔"(مسلم) فی اس میں کتابا کوئی تصویر ہو۔"(مسلم)

۔ اس مدیث ہے گزشتہ مدیث کی وضاحت ہوگئی کہ رسول اللہ صلٰی اللہ علیہ وسلم کے گھرمیں آپ کی لاعلمی میں کتے کا ایک بچہ گھس آیا تھا جو جبریل علیہ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سنا آپ ملی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما یا ہے۔ "ان لوگوں سے برط طالم کون ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے لگتے ہیں۔ انہیں جاہیے کہ وہ ایک ذرہ (یا چیونی) ہی پیدا کر وکھائیں یا (کسی غلے کا) ایک دانہ پیدا کردیں یا ایک جوہی پیدا کردیں۔ "(بخاری ومسلم) فائدہ۔ فائدہ۔ 1 میں مد مد مد مد مد مد ایک وال

1- اس میں مصورین (فوٹو گرافروں اور ویڈیو سازوں) کے لیے سخت وعید ہے جو صفت خالقیت میں اللہ کی مشاہمت اختیار کرتے ہیں۔

<u>کتایا تصویر</u>

حفرت ابوطلحه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے ہے شک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔
"فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتایا تصویر ہو۔"(بخاری ومسلم) فائدہ۔
فائدہ۔

فرشتوں سے مرادر حمت کے فرشتے ہیں جن کی آر سے گھروں میں اللہ کی رحمت و ہر کت نازل ہوتی ہے۔ ورنہ حفاظت و تکرانی پر مامور فرشتے تو ہروفت ہی انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ جدائی نہیں ہوتے۔

فرشتول كاداخله

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے (ایک مرتبہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کا دعدہ کیا ہمکین انہوں نے آنے میں باخیر کردی 'حق کہ (یہ انتظار) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمایت کر ان گزدا۔ بالاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دیر سے آنے کی) شکایت کی تو جبریل نے فرمایا۔

عَ حُولَيْن وَالْحِيثُ 17 عَدِ \$2015 كَدُرُ

Section

PAKSOCIETY

اور مقصم کتابالے تواس کے اجر میں سے ہرروز دو قیراط گھٹ جاتے ہیں۔"( بخاری و مسلم)

### ایک جوتے میں چلنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے موسئے نا:

' جب تم میں ہے کی کے جوتے کا تمہ ٹوٹ
جائے تودو سرے (بعنی صرف ایک) جوتے میں نہ چلے
'پہال تک کہ وہ اس کی مرمت کر لے۔'' (مسلم)
فوا کہ و مسائل ۔ یہ تمہ 'جارے آج کل کے
تموں سے مخلف ہو تا تھا۔ اس تسمے کے بغیر جو تا پاؤل
میں نہیں ٹھر تا تھا۔ یہ تمہ گویا جوتے کو پاؤل کے
ساتھ باندھ کر رکھتا تھا اور تسمہ ٹوٹ جانے کی صورت
میں جو تا بین کر چلنا ممکن ہی نہیں ہو تا تھا 'اس لیے
فرمایا کہ پہلے تو تے ہوئے تسمے کی مرمت کرائے اور پھر
فرمایا کہ پہلے تو تے ہوئے تسمے کی مرمت کرائے اور پھر
مراجو تا بھی بین لے 'کیونکہ ٹوٹے ہوئے تھے کے
مراجو تا بھی بین لے 'کیونکہ ٹوٹے ہوئے تسمے کے
ساتھ ایک پاؤل نگا اور ایک میں جو تا ہوگا جو ممنوع ہے
ساتھ ایک پاؤل نگا اور ایک میں جو تا ہوگا جو ممنوع ہے
ساتھ ایک پاؤل نگا اور ایک میں جو تا ہوگا جو ممنوع ہے
ساتھ ایک پاؤل نگا اور ایک میں جو تا ہوگا جو ممنوع ہے

گھرکے اندر جلی ہوئی آگ چھوڑنے کی ممانعت

حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے موایت ہے ہی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا:

دسوتے وقت تم اپنے گھ ول میں آگ (جلتی ہوئی ) نہ چھوڑا کرو۔ "(بخاری و مسلم) محضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه بیان فراتے ہیں کہ مدینہ میں ایک گھر گھر والوں سمیت رات کو جل گیا۔ جب ان کی بابت رسول الله صلی الله علیہ و سلم کو بتلایا گیاتو آپ صلی الله علیہ و سلم نے فرایا:

و سلم کو بتلایا گیاتو آپ صلی الله علیہ و سلم نے فرایا:

د میں آگ تمہاری و شمن ہے۔ جب تم سونے لکو تا

السلام کے لیے گھر کے اندر آنے میں رکاوٹ بنا رہا۔ لیکن آج بہت ہے مسلمان محض انگریزوں کی نقالی میں بروے شوق سے کتے پالتے اور ان کو گھروں میں رکھتے ہیں۔

ر مصنے ہیں۔ 2 ۔ اسی طرح اکثر گھروں میں تصویریں بھی آویزال ہیں۔ کسی نے آرائش کے لیے مختلف جانوروں کی تصویریں شوکیسوں میں رکھی ہوئی ہیں کسی نے اپنی

اورا پی بیوی بچوں کی تصویریں سجار کھی ہیں 'کسی نے اپنے مرحوم باپ یا واوا کی تصویر اور کسی نے ''درکت'' کے لیے اپنے پیریا کسی بزرگ یا کسی ننگ دھڑنگ مانگ کی تصویر لٹکا رکھی ہے' حالا نکہ تصویر تو رحمت و برکت سے محروی کا سبب ہے نہ کہ برکت کے حصول کا سبب۔

حضرت ابومیاج حیان بن حصین بیان کرتے ہیں۔ کہ مجھ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا۔

عنہ نے فرمایا۔ دکیا میں تخصے اس کام پرنہ جھیجوں جس پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجاتھا؟ (وہ بیہ ہے کہ) کوئی تصویر دیکھو تو اے مٹا ڈالواور کوئی اونچی قبرپاؤ تو اے برابر کردو۔" (مسلم)

فوا ئدومسائل

1 - تصوریں اور ایک بالشت سے زائد اونجی قبریں ' یہ ان منکرات میں سے ہیں بین کو ختم کرنا اور مثانا مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔'

2 -برابر کرنے سے مرادیہ نہیں کہ انہیں زمین کے برابر کردو 'بلکہ مطلب ہے کہ تھم شریعت کے مطابق ان کی زیادہ اونچائی تحتم کرکے ایک بالشت کے برابر کردو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے۔

"جو مخص شکاریا مولٹی کی حفاظت کے علاوہ (کسی

حضرت جابر رمنی الله عندے روایت ہے ' رسول 15 ملف کلف الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

حضرت عمرر منی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں مکلف اختیار کرنے سے منع کیا میاہ۔(بخاری)

فائدہ : نصنع اور بناوٹ بھی تکلف ہے جس کا مظاہرہ بعض لوگ اپنی تفکلو کیاس اور جال ڈھال میں مظاہرہ بعض لوگ اپنی تفکلو کیاس اور جال ڈھال میں واری میں ضرورت سے زیادہ مشقت اٹھانا اور انواع و اقسام کے کھانے تیار کرنا بھی تکلف ہے۔ ہر قسم کا تکلف ممنوع اور سخت نا پہندیدہ ہے ہلین بدقتمتی سکاف میں مرووں بی اس تکلف میں دعوتوں میں اسراف و تبذیر کوا پناشعار اور وطیوبنالیا ہے۔

كناه اور قرض الله كى يناها تكنا

 "برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو مشکیزے کامنہ باندھ دیا کرو وروازے بند کردیا کرواور چراغ بجعادیا کرو اس کیے کہ شیطان بندھے ہوئے مشکیوے کو 'بند دروازے کو اور ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولنا۔ اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ طے تو اس کی چوڑائی میں لکڑی ہی رکھ دے اور اللہ کا نام لے 'بلاشبہ آیک چوہیا مسلمی کھر کو کھروااوں سمیت جلا دیتی ہے۔" (بخاری و

فوا کرومها کل:

1- نرکورہ احادیث میں رات کو سوتے وقت آگ

بچھا کر سونے کی تلقین کی گئی ہے ' بیہ آگ جراغ کی
شکل میں ہویا سروبوں میں کری حاصل کرنے کے لیے
انگیشی اور سوئی کیس کے ہیٹروغیرہ ہوں ' جریات و
مشاہدات سے واضح ہے کہ ان کو جلنا ہوا چھوڑ کر سونا
نہایت خطرناک ہے۔

برتوں اور پائی پینے کے مشکیزوں 'صراحی اور منکوں وغیرہ کو بھی ہروقت ڈھانپ کر رکھنا چاہیے 'اکہ ان میں کوئی گندی چیزیا جانور وغیروداخل نہ ہوں جو نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح رات یا دو پیر کو ' بلکہ آج کل تو ہروقت ہی دروازوں اور کھڑکیوں کو بند رکھنا ضروری ہے تاکہ چوروں اور داکوں اور خاکوں کو بند رکھنا ضروری ہے تاکہ چوروں اور داکوں سے بچاؤر ہے۔

چزوں کور محصے اور استعمال کرتے وقت اللہ کا نام لینا ملیعنی جسم اللہ پڑھنامسخب معلق اختیار کرنے کی ممانعت اور رہے قول و فعل میں بلامصلحت مشقت کا نام ہے فعل میں بلامصلحت مشقت کا نام ہے

الله تعالى نے فرمایا:

"(اے پینبرا) کہ دے ہیں تم ہے اس پر (اللہ کی طرف بلانے کی) کوئی مزدوری شیس مانگنا اور نہ میں لکلف کرنے والوں میں ہے ہوں۔"(ص-86)



# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



قصة ورخدت لل حيادي كا

آج ہم میاں چھرخاں کے شایان شان استقبال کے پیسے تھے۔دروازے پر چلمن 'نیجے چاریائی۔ چاریائی۔ چاریائی۔ چاریائی۔ چاریائی۔ چاریائی۔ چاریائی ہوئی ایک ہاتھ میں ڈی ڈی ٹی بی بی سلگتی ہوئی ایک ہاتھ میں ڈی ڈی ٹی بی بی سلگتی ہوئی استعبار الفافلیدن یعنی ڈنڈا۔ ہا ہر ہمنے ہرکاروں کی ڈاک بھی بنھادی تھی کہ جو نمی تمنیم نظر آئے نقارے پر چوب نگادیں۔ گھروالے بھی تو پول اور منحنیقوں ہے کیس کھڑے تھے۔ ہم نے ہنجائی قلم کے وان کی طرح منہ پرالٹا باتھ رکھ کر برا بلایا۔ یعنی اب آئے کون مائی کالال آ باہے بیائی کہیں ہے آواز آئی۔ "یہ کیا بہ تمیزی ہے؟"
پاکھ رکھ کر برا بلایا۔ یعنی اب آئے کون مائی کالال آ باہے بیائی کہیں ہے آواز آئی۔"یہ کیا بہ تمیزی ہے؟"
پھرخان کا مائوس قبقہ سائی دیا۔ بولا "اب یہ نا تک خم بھی کیجئے کوا کل بجھائے "اس کی ہو جھے بہند نہیں۔" شم نے کما۔" مجھرخان ؟ تم ہویا تمہاری روح بول رہی ہم نے کما۔" مجھرخان ؟ تم ہویا تمہاری روح بول رہی

مبواب ملا ''فی الحال تومین ہی بول رہاہوں۔ اتن دیرے اس بچپاری کی بھننگ پر ہیشا آپ کی تیاریاں دیکھ رہاتھا۔ احجما اب ہوش کی دوا تیجئے۔ مجھر دانی کا نقاب اٹھائے اور کمانی ساعت فرمائے۔''

ہم نے مری ہوئی آوازے کما۔" کون ی کمانی کل ایج"

یولا" جی ہاں کل والی۔اس شخص کی جو سیکریٹریٹ کے احاطے میں جامن کے درخت تلے دب گیا تھا اور فائل ایک محکمے سے دو سرے میں جارہی تھی کہ"اس درخت کو کون بیٹوائے۔"

"بال الآليا - "بم نے کما - " محکمہ تجارت نے کیس محکمہ زراعت کو بھیجا ۔ زراعت والوں نے محکمہ باغمانی بعنی ہارتی کلچیل والوں کو بھیجا کیو تکہ جامن پھل دار درخت تھا۔ انہوں نے صادنہ کیا تو آدمی کو دھڑ ہے کا شنے اور پلاسٹک مرجری ہے جو ڈنے کی تجویز ہوئی ۔ یہ اس ضدی آدمی نے منظور نہ کی ۔ اب آئے چل ...."

'' رات کو مالی نے دہے ہوئے آدی کے منہ میں تھجڑی کے لقمے ڈالتے ہوئے اسے بتایا۔''اب معاملہ اور چلا گیا ہے۔ کل سیریٹریٹ کے سارے سیریٹریوں کی میٹنگ ہو گی۔ اس میں تمہارا کیس رکھا جائے گا۔ امید ہے کام ٹھیک ہوجائے گا۔''

رباہوا آدی ایک آہ بھر کربولا۔
ہم نے مانا کہ تغافل نہ کو گے لیکن فاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک مالی نے جرت کما۔ 'کیاتم شاعرہو؟''
دیہ ہوئے آدی نے آہستہ سرملادیا۔
دوسرے دن مالی نے چہائی کو تایا۔ چہائی نے کلرک کو 'تھوڑے ہی عرصے میں کلرک نے ہیڈ کلرک کو 'تھوڑے ہی عرصے میں کلرک نے ہیڈ کلرک کو 'تھوڑے ہی عرصے میں کیریٹریٹ میں خبر پھیل گئی کہ دباہوا آدی شاعرہ ہے۔ ہی پھر کیے کلے محلے کیا تھا۔ لوگ شاعرکو دیکھنے آنے لگے۔ شام تک محلے محلے کے اور دیے ہوئے آدمی کے اور دیے ہوئے آخر اور پر اور پر

ہم نے کہا۔ ''میاں مجھرخان! دیکھا۔ آخر اویب کے کام ادیب ہی آیا ہے۔ ہزار کوس سے آتے ہیں غم گسار چلے۔ اچھاتوان لوگوں نے مل ملا کراس غریب کو بوجھ تلے سے نکالا۔ شاباش!''

بولا۔"آپ کمائی سنے اجب یہ پتاجلا کہ دہا ہوا آدی شاعرے تو سیریٹریٹ کی سب سمیٹی نے فیصلہ دیا کہ اس فائل کا تعلق نہ انگریکلیول ڈپارٹمنٹ ہے ہے 'نہ ہارٹی کلیجل ڈپارٹمنٹ ہے' بلکہ صرف کلیجل ڈپارٹمنٹ ہے ہے۔لندا کلیجل ڈپارٹمنٹ ہے استدعاکی گئی ہے کہ شاعر کو اس شجر سایہ دارے رہائی دلائی جائے۔

فائل کلچل ڈیار ٹمنٹ کے مختلف شعبوں سے گزرتی ہوئی ادبی آکیڈی کے سکریٹری کے پاس پہنچی۔وہ بے چارا فورا" اپنی گاڑی میں سوار سکریٹریٹ پہنچا اور دیے ہوئے آدمی ہے انٹردیو لینے لگا۔

> "تم شاعرہو؟"اس نے پوچھا۔ "جیلال!"

. کیا تخلص کرتے ہو؟"

"اوس!" سيرينري زورے چيخا" وہي اوسيس كاكرال

20 E BOUSE

سے چلایا۔
" دوسری طرف دو حکومتوں کے تعلقات کا سوال
ہے۔" دوسرے کلرک نے پہلے کو سمجھایا۔" اور بیہ بھی تو
دیکھو کہ حکومت کی ٹونیا ہماری حکومت کو کتنی امداد دیتی
ہے۔"

لیکن معاملہ چونکہ فائل پر تھا۔ امید باقی تھی۔ انڈر سیریٹری نے سرنٹنڈنٹ کوہتایا۔ آج صبح وزیرِ اعظم دورے سے واپس آ محکے ہیں۔ آج جار بجے محکمہ خارجہ اس درخت کی فائل ان کے سامنے پیش کرے گا۔جو فیصلہ وہ دیں گے 'وہ سب کو منظور ہوگا۔

سیام کو پانچ ہے سیرنڈنڈنٹ خود شاعر کے ہاس آیا اور فاکل خوشی ہے لہ اکر کما۔ '' سنتے ہو۔ وزیر اعظم نے اس درخت کو کا شنے کا تھم دے دیا ہے۔ اس واقعے کی ساری بین الا قوامی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے۔ کل سے درخت کاٹ دیا جائے گا۔''

شاعرخاموش رہا۔

"ارئے سنتے ہو؟" سپرنٹنڈنٹ نے شاعر کابازوہلا کر کہا۔ گرشاعر کا ہاتھ سرد تھا۔ اس کی زندگی کا در خت کٹ کر گر چکا تھا۔ اس کی فائل مکمل ہو چکی تھی۔ "یہ کس کی کہانی ہے؟" ہم نے کہا۔ "یہ کرشن چندر کی۔"

"كرش چندر كون؟ نام سے تو مندومعلوم مو تا ہے۔" "جي ال-"

"نو پر اندا میں رہتا ہوگا؟" ہاں اندا میں رہتا ہے۔"

''ہاں تو آنڈیا میں ایسانی ہو تا ہو گامیاں مجسر خال۔''ہم نے کہا۔'' اس ملک میں بڑی ہے انظامی ہے۔'' ''اور آپ کے ملک میں نہیں ہے؟''مجھرخان نے طنز

مين بجھے لہج ميں كما۔

''جناب بید فاکل کادر خت جامن کے در خت ہے زیادہ بھاری ہو تا ہے۔ یہاں بھی فائلیں دفتروں میں گھومتی رہتی ہیں۔ عدالتوں میں مقدموں کی تاریخیں پڑتی رہتی ہیں اور لوگ ....''

" ہرحال یہ کہانی تو انڈیا کی ہے۔ "ہم نے کہا۔ " کسی نے اسکل کی ہوگی۔ ہم اسکانگ کے مال کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ہم اس کہانی سے سبق کیوں لیں۔ ہم بردے محب وطن آدمی ہیں۔" قدر مجموعه "اوس کے پھول" حال میں شائع ہوا ہے۔" د ہے ہوئے آدمی نے اثبات میں سرملایا۔ "کیاتم ہماری آکیڈی کے ممبر ہو؟" "نہیں۔"

"جرت ہے کہ تم ہماری آکیڈی کے ممبر نہیں۔اف اتا براشاعر گوشہ گمنای میں دبایزاہے۔"سیریٹری نے کہا۔ "گوشہ گمنای میں نہیں 'درخت کے نیچے دبا ہوں 'براہ کرم مجھے نکالیے۔"

ترم مصلے۔ " ابھی بندوبست کر تا ہوں۔" سیکریٹری بولا اور اپنے محکمہ کورپورٹ کی۔

دوسرے دن سیریٹری بھاگا بھاگا شاعرکے پاس آیا۔ مبارک ہو 'مضائی کھلاؤ۔ ہماری سرکاری آکیڈی نے حہیں اپنی مرکزی کمیٹی کا ممبرچن لیا ہے۔ یہ رہا پروانہ انتخاب۔"

'دُمَّر مجھےاس در خت کے نیچے سے تو نکالو۔'' دبے آدمی نے کراہ کر کما۔

"بيه بم نهيں گريخة 'جو كريخة تنے كرديا۔ ثم مرجاؤ تو البيتہ تنهارا يوم وغيره منايا جاسكتا ہے۔" "ميں ابھی ذندہ ہوں۔"شاعردک رک كربولا۔" مجھے

"مصیبت بیہ ہے۔" سرکاری ادبی اکیڈی کا سیریٹری بولا۔"درخت کا شنے کامعالمہ قلم دوات سے سیں۔ آری کلماڑی سے متعلق ہے۔اس کیے فارسٹ ڈبار شمنٹ کو لکھ دیا ہے اور ارجنٹ لکھا ہے۔"

شام کو مالی نے آگر دیے ہوئے آدی کو بتایا۔ "کل فارسٹ ڈپار شمنٹ کے آدمی آگر اس درخت کو کاٹ دیں گے۔ تمہاری جان نچ جائے گی۔"

مالی بہت خوش تھا۔ دیے ہوئے آدمی کی صحت جواب دے رہی تھی لیکن دہ اپنی زندگی کے لیے لڑے جارہاتھا۔ دو سرے دن فارسٹ ڈپار شمنٹ کے آدمی آرمی کلماڑی ہوا محکمہ خارجہ سے تھم آیا ہے اس در خت کو نہ کا ٹاجائے وجہ یہ تھی کہ اس در خت کو دس سال پہلے حکومت بی ٹونیا کے دزیر اعظم نے سکر پٹریٹ کے لان میں لگایا تھا۔ اب اگر یہ در خت کا ٹاکیا تو شدید اندیشہ ہے کہ حکومت بی ٹونیا ہے ہمارے تعلقات بھشہ کے لیے بجڑجا تھیں ہے۔ "

See for

305 元 21 出来が過去

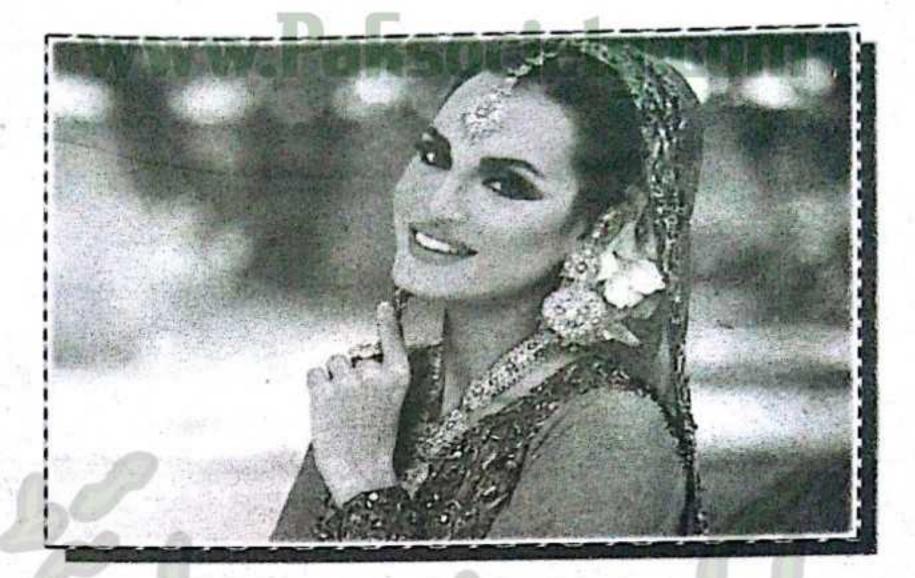

# النان ون المان ون المان والمان والمان

"بندره سولہ سال ہے ہوں۔ ابتداء ہو سنگ ہے گ۔"
8 "بہلی کمائی/ خرچ ؟"
" 25 ہزار / جولری 'جوتوں اور کیڑوں پہ خرچ کر دیے۔"
دیے۔"
9 "شوبز کی برائی ؟"
"کانی برائیاں ہیں گرایاتو ہر فیلڈ میں ہو تا ہے۔"
10 "بجین کاخواب ؟"
"میڈیکل کے متعلق ہی خواب دیکھا کرتی تھی اور اپنے اس خواب کو بورا کیا اور ڈینٹل ڈگری حاصل کی۔ ہاں
پریٹش نہیں کرشی۔"
11 "آپ کی صبح کب ہوتی ہے ؟"
ہوں۔ درنہ صبح ساڑ ھے ہوتے ہیں تو صبح چھ بجا اٹھتی ہوں۔"
ہوں۔ درنہ صبح ساڑ ھے ہی تک اٹھتی ہوں۔"
12 "اور رات ؟"
"بہت دیر ہو جاتی ہے۔ بچوں کی چھٹیوں میں دوڈھائی بڑکے اس تر ہو جاتی ہے۔ بچوں کی چھٹیوں میں دوڈھائی بڑکے اس تر ہو جاتی ہے۔ بچوں کی چھٹیوں میں دوڈھائی بڑکے اس تر ہو جاتی ہے۔ بچوں کی چھٹیوں میں دوڈھائی بڑکے اس تر ہو جاتی ہے۔ بچوں کی چھٹیوں میں دوڈھائی بڑکے اس تر ہو جاتی ہے۔ بچوں کی چھٹیوں میں دوڈھائی بڑکے اس تر ہو جاتی ہے۔ بچوں کی چھٹیوں میں دوڈھائی بڑکے اس تر ہو جاتی ہے۔ بچوں کی چھٹیوں میں دوڈھائی بڑکے اس تر ہو جاتی ہے۔ بچوں کی چھٹیوں میں دوڈھائی بڑکے اس تر ہو جاتی ہے۔ بچوں کی چھٹیوں میں دوڈھائی بڑکے اس تر ہو جاتی ہے۔ بچوں کی چھٹیوں میں دوڈھائی بڑکے اس تر ہو جاتی ہے۔ بچوں کی چھٹیوں میں دوڈھائی بڑکے اس تو سے بھوں میں دوڈھائی بڑکے اس تو سور بھوٹی ہو جاتی ہوں تو ہوں بھوٹی ہوں بھوٹی ہوں تو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کی جھٹیوں میں دوڈھائی بڑکے اس تو سور ہو جاتی ہے۔ بچوں کی چھٹیوں میں دوڈھائی بڑکے دیگوں کی جو سور کی جو سور کی جھٹیوں میں دوڑھائی بڑکے دیگوں کی جھٹیوں میں دوڑھائی بڑکے دیگوں کی جو سور ک

1 "اصلی تام ؟"

"نادیه حسین خان -"

2 "پیار کاتام ؟"

"کوئی ایسانام نهیں .... نادیه ہی کہتے ہیں -"

3 "ناریخ پیدا کش / شهر؟"

"المبن بھائی / ستارہ ؟"

"میراا یک ہی چھوٹا بھائی ہے / اور ستارہ Capricorn

"میراا یک ہی چھوٹا بھائی ہے / اور ستارہ وی اور پچھ

(جدی ) ہے - "

"اولیول + اے لیول 'بی ڈی الیس ڈاکٹر ہوں اور پچھ

ڈبلومہ کور سربھی کئے ہیں ہیں ہے - "

ڈبلومہ کور سربھی کئے ہیں ہیں ہے - "

ڈبلومہ کور سربھی کئے ہیں ہیں ہے - "

ڈبلومہ کور سربھی کئے ہیں ہیں ہے - "

"السال ہو گئے ہیں ہاشاء اللہ سے شادی کو - "

""



26 " مردول میں کیا بات اچھی لگتی ہے اور کیا بری " مردوں میں زبانت انچھی لگتی ہے جس مزاح ہونی چاہیے اور اپنی قبلی کاجس طرح وہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ ہاں ان میں شک والا عضر ہو تا ہے؟ دہ برا لگتاہے۔" 27 ''کوئی غیر مرد مسلسل گھورے تو؟" 27 ''کوئی غیر مرد مسلسل گھورے تو؟" '' میں تو جا کر بہت سنا دیتی ہوں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں 28 "گرمیں کس کے غصبے ڈر لگتاہے؟" دو گھر میں تو میں ہی غصہ کرتی ہوں اور تو کوئی غصہ نہیں 29 "پرائز بانڈ نکلنے پریقین رکھتی ہیں؟" 30 " کھے جووقت سے سکے مل گیاہو؟" "این اب تک کی زندگی پر تظردو ژاتی مول تو وقت سے پہلے ہی سب بچھ ملاہے۔خاص طور پر کامیابیاں۔" 31 "محبت کااظهار کھل کر کرتی ہیں؟" "بال جي ... بالكل-" 32 "جوائن اكاؤن موناج إسيج" "محصرے کہ کس کے ساتھ ہے۔ اگر شوہر کے ساتھ ہے توشو ہرکے ساتھ توجوائنٹ اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مال یا بچول کے ساتھ ہونا چاہیے۔" 33 "كس ملك كى شريت ليتاجابي كى\_?" "ميرےياس بہلے عنى انگليندى شريت ہے۔" 34 "شابک میں خریداری کے لیے پہلی ترجیح؟" "يرسل آئيتم زياده خريدتي هون جيولري اور ميك اپ 35 "وعرُوشانگ کاشور سے؟"

جاتے ہیں جبکہ عام دنوں میں بارہ ساڑھے بارہ بجے تک سو جاتی ہوں۔" جاتی ہوں۔" 13 "میج اٹھتے ہی دل چاہتا ہے کہ ؟" "کہ میں ایکسرسائز کروں۔" 14 "مین اسبج میں گھروالوں کی کون محبات بری لگتی تھی ہ" " جب ای کسی کام ہے روکتی تھیں یا کہتی تھی کہ سے کپڑے نہ بہنو ' یہ نہ کرو۔ تو مجھے برا لگتا تھا۔" کپڑے نہ بہنو ' یہ نہ کرو۔ تو مجھے برا لگتا تھا۔" 16 "اپنی جسمانی ساخت میں کیا کمی محسوس کرتی ہیں ہے"

"مير بال بت ملك بي-" . 17 "شديد بھوك ميں چرچري ہوجاتي ہيں؟" " تهیں چڑجڑی تو تهیں ہوتی .... اور نہ بھو کی رہتی ہوں<sup>'</sup> كيونكه مجھے كھانے كابهن شوق ہے۔" 18 "كس دن كانظارىي؟" "مرروز كا ... كونكه بردن يجه نياكرنے كوماتا ہے۔" 19 "الواركي بعد بيركيما لكتاب؟" "میرا توسنڈے منڈے ایک جیسا ہی ہو تاہے کیونکہ میرا سلون شروع ہو گیا ہے تو اس میں مصروف رہتی 21 "خوشی کااظهار کس طبع کرتی ہیں؟" " بہ تو منحصرے کہ خوشی کوئٹی ہے۔ پرائیویٹ ہے ہث كر موتة بعرسوشل ميذيا كااستعال كرتي مول-" 22 "شديدغصه كب آياب؟" "جب سامنے والا میرے منہ پر جھوٹ بول رہا ہو آئے اورائي غلطي شيس مانتا-" " غصه تو ضرور نكالتي مول عاب جيخنا بي كيول نه

رے۔ 24 ''اپنے ایمپلائز کو کتنافری ہنڈو بی ہیں؟'' ''بالک ہمی نہیں دیں۔ ہرچزیہ ان کومانیز کیاجا تاہے۔'' 25 ''طبیعت میں ضدہے؟'' ''ہاںہ۔بالکلہ۔''

عَ خُولَيْن دُاجِ عُدُ 23 عُدِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلاَلِّ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

51 "انسان کی زندگی کابسترین دور؟ 20°سے 30 سال کے دوران کاونت یا دور بھترین ہو تا 52 "وفت کیابندی کرتی ہیں؟" " كچھ چيزوں ميں كرتى ہوں مچھ ميں نہيں كچھ باتوں ميں ایزی گو تنگ ہوں۔" 53 "د كن په ول كھول كر خرچ كرتى ہيں؟" "بچوں پہ۔" 54 " کھانے کے لیے بھترین جگہ۔ چٹائی 'ڈاکٹنگ "ۋا ئىنگ ئىبل ... بسترپە كھاناتوز ہرلگتا ہے۔" 55 "ہاتھ سے کھاتی ہیں یا چھری کانے ہے؟" "جھرى كانے سے نہيں بلكہ ہاتھ ہے۔" 56 "آپ کے علاوہ ساری دنیا سوجائے تو کیالیتا پند "بست اجها آرث ورك "آرث بينننگزوغيره-" 57 "وليي كهانے پندہيں يابديع؟" " مکس .... دونوں طرح کے۔" 58 و كون مى كھانے كى وش آب خود بھى اچھى يكاليتى "ا ٹالین کھانے اور پاستاو غیرہ۔" 59 "عورت زمول مولى عيامو؟" "مردزیاده نرم دل موتے ہیں۔" 60 "كوكنگ چينلز ت لگاؤ؟" "بالكل بھى نىيں ہے-" 61 وکیامحبت اند هی ہوتی ہے؟" " ماں اور اولاد کی محبت اندھی ہوتی ہے۔ ماں کو اپنا بچہ جاہے کیساہی کیوں نہ ہو دنیا کاسب سے خوب صورت بچہ

" میرا چھوٹا بیٹا آٹھ ماہ کا ہے توجب میں ا ساتھ ہوتی ہوں تومیراموڈ اچھاہی رہتا ہے۔" 38 "بهترين تحفه آپ كي نظريس؟" " کچھ بھی ہو سکتا ہے۔اس کے پیچھے خلوص ہونا ضروری 39 "آنکھ تھلتے ہی بسترچھوڑ دیتی ہیں یا؟" " تھوڑی دریہ آرام سے کیٹی رہتی ہوں اور کیٹے کیٹے فون چیک کرتی ہوں اگر جلدی اٹھنا ہو تو پھراٹھ ہی جاتی 40 '' خلوص کس میں ہو تا ہے اپنوں میں یا غیروں " اپنوں میں ہی ہو تا ہے پرائے تو بری نظرہے ہی دیکھتے 41 "چھٹی کاون کہاں گزار تاپندہے؟" ومهو تاہی شیں چھٹی کاون۔" 42 "لاس من كيايندے؟" و متحصرے کہ دن میں نے کمال گزار ناہے۔ 43 "عورت ذبين مونى جاسي يا حين ؟" "لازى ہے كيه وه ذبين ہو-" 44 "كوك كس كون مل سكون الماب؟" "اين بسترربي سكون ملتاب-" 45 "كس كے ايس ايم ايس كے جواب فورا" دي بي ؟ "اپنمیاں کے۔"

"اہے میاں کے۔"
46 "بوریت کس طرح دور کرتی ہیں؟"
"بورہونے کے لیے ٹائم ہی شیں ملتا۔"
47 "کسی کو فون نمبردے کر پچھتا کیں؟"
" شیں بالکل شین کیونکہ اب آگر آپ کو کوئی نگ کرے تو آپ اس کانمبرہا کے کردا عتی ہیں۔"
48 "مهمانوں کی آمد؟"

"اب آج کل کمال آتے ہیں ممان-" 49 "اگر آپ پاور میں آجائیں تو؟" "تو تعلیم پر زور دوں گی اور کچھ قوانین نافذ کروں گی-" 50 "کون سی چیزیں جمع کرنے کاشوق ہے؟"

\$205 // 24 EEBOSE

أيناما بنامة 2015 OF ACT **ಅಗ್ನು ಬಾಳಿಗ** ٥٤ "جام آرزو" ميوش افقار كاكمل اول، اله "مبتروش ب" ناديا حركا عمل ناول، ٥٤ "ريت كى ديوار" مصباح خادم كاعمل ناول، ٥٠ رضانه كارعدنان كاسليك وارناول "ايك تفي مثال"، > نبيا عزيز كاسلط وارناول "رقص بل"، يه ما شاكرم كاناوك "سياه ماشيد"، ٨٥ عيداوبكاناوك "زعركى تعاقب يل"، > ميوندمدف، ايمل رضا، حزيد زيرا، حيرانوشين، قاندرابد، فروفكور اور المحصد للى كافسات، اله "جب تحد عناتا جوزائ إسلاء > إملاحيت فنكار موسيقار "عامرقريش" علاقات، ٨٥ معروف فخفيات ع التكوكا سليله "دمتك"، ٥٥ " تونيدوجدااى تا" آستىكاسرنامسىد اله " بيارے تي الله ك بيارى إلى الماديث بوي ملى الله عليوسلم، ما علات ك مكر اليس الكيدة الفي مكاكى يد موسم كے بكوان اورد كامستقل بلط ثال يى، ではないないところのかことしましているという 0000 شماع کا ستمبر 2015 کاشمارہ آج ھی غرید لیں

64 "شادى ميں تحفدوينا جا سيے يا كيش؟" '' تخفہ دینا چاہیے اور میں تخفہ ہی دیتی ہوں اور اگر تخفہ نه کے سکوں تو پھر کیش دیے دیتی ہوں۔" 65 "محموما "كھاناخودىكاتى بىي؟" "منیں کک آتاہوہ ی پکا آہ۔" 66 "کس ماریخی فتخصیت سے ملنے کی خواہش ہے!" "اگر حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتی تو "آج تک شیں کیا۔"

کیای بات تھی۔" 67 ''اپنافون نمبر کتنی بار تبدیل کیا؟" 68 "کس چز کافوبیاہے؟" "الحمدللداليا لجح نهيس ہے۔" 69 ودكن چيزول كوليے بغير كھرے نہيں تكلتي ؟ "اینافون اوروها ش...لازی کے کر تکلتی ہوں۔ 70 "مال تاراض موجائے تو؟" "میں وہ ناراض مہیں ہونئی۔" 71 "این غلطی کااعتراف کرکتی ہیں آپ؟" "جی بہت آسانی ہے۔" 72 "ول كى سنتى بىل يا دماغ كى؟" "میں دماغ کی سنتی ہوں۔" و میں بھی شکایت نہیں کرتی ،بہت جذباتی نہیں ہوں۔

73 "آپ کی انھی اور بری عادت؟" میری سوچ پر بیٹیکل ہے۔اباسے انچھی عادت کہ کیس 74 ودبجين كاليك كلوناجو آج بھى آپ كياس ہے ؟

" میرے پاس تو محفوظ شیں ہے میری مال کے پاس

Region

89 "كمرآكر يبلي خوابش؟" "بچوں کو دیکھوں اور تکلے لگاؤں۔" 78 "بستريه كينية بي سوجاتي بي يا كروثيس بدلتي بين؟" 90 'در آئینہ دیکھ کر کیا خیال آیاہے؟'' د کچھ نہیں....بس بید **کمین** ہوں کہ کوئی دانہ وغیرہ تو نہیں " جب بهت تھی ہوئی ہوتی ہوں تو فورا" سوجاتی ہوں۔ ورنہ ذرامشکل سے ہی نیند آتی ہے۔" 91 "سینمامیں سب سے پہلی فلم کونسی دیکھی تھی؟" 79 "بيدُ كي سائيو نيبل به كياكيا چزي ركھتي ہيں؟" "سپر مین دیکھی تھی۔" 92 "فقیر کو کم سے کم کتنادی ہیں؟" " پانی 'ب نی کی کچھ دوائیال کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی سو ماہے۔ فونِ اور پھ<sub>ھ</sub> مزید ضروری چیزیں۔ " 80 "مس رنگ کے کیڑے زیادہ استعال کرتی ہیں؟" "كم سے كم 10روي\_ " یہ تقریب پر منحصرے۔ویسے برائٹ کلر زیادہ پہنتی 93 "اپ تجربات سے سیستی ہیں یا دو سرول کے 81 "خدا کی حسین تخلیق؟" "اپنے ہی تجربے سے سیھتی ہوں۔" "جانؤر 'جیے سمندر کے جانوز بجن کی وجہ سے سمندر میں 94 "اجانك جوث لك جائے تو؟" بہت خوب صورتی آجاتی ہے۔ ان کے خوب صورت 95 "لوگ آپ سے مل کر پہلی فرمائش کیا کرتے ہیں ہ" 82 "بھی زندگی ری گلی؟" "فصور بنوانے کی۔" "ضیں اللہ کاشکرہے ایسا بھی نہیں ہوا۔" 96 " لوگ كن باتول ميں اپنا وفت ضائع كرتے ہيں ؟ 83 "كھانے كى تيبل يەكيانه موتو كھانے كامزه نہيں "اجار... جوكه مجھے بہت پندہے۔" 97 " سلك كے ليے كمتى بيں كه كاش مارا موتا؟" 84 "ويلن ٹائن ڈے مناتی ہیں؟" "اگر ٹائم ہوتو..." "کی کے لیے نمیں اور میرے پاس توویسے بی انگلینڈی 85 "مخت سے بیر ملتا ہے اقسمت ہے؟" 98 "أكر آپ كى شرت كوزوال آجائے تو؟" " دونوں کی وجہ ہے .... کیکن قسمت منیا دہ رول کیا کرتی ہے آپ کی زندگی میں۔" "الله مالک ہے اور میرے پاس کوئی ایک شعبہ نہیں ہے اور میں شہرت کے لیے تو اس فیلڈ میں نہیں آئی۔بس مجھے 86 ''کوئی کمری نیندے اٹھادے تو؟'' توكام كرنا تقااور كررى مول-" "ا تناایشو نسیں ہو گا۔ کیونکہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تا ہے تو کوئی گهری نیندے اٹھا تاہے۔" 87 "جھوٹ کب بولتی ہں؟" 'میں تو یورا دن ہی فریش ہو تی ہوں' مجھے محصل کا حساس 📲 🗓 ده سیس ہو تا۔ "

## حرف سادة كوديًا اعجاز كارنك

میرے روزوشب تنے بندھے ہوئے موسموں کے مزاج سے تبھی ایک لمحہ بھی سال تھا 'مبھی سال بل میں گزر کیا آپ کی محبوں کے ساتھ ایک اور سال کاسفرتمام ہوا۔ 43 برسوں پر محیط میہ سفرجتنا مشکل تھا'اتنا ہی آسان بھی تھا کہ اس سفرمیں لگن اور شوق شامل تھا جس نے • خید '' کروش ماہ وسال کی نیرنگیوں میں کئی راستوں ہے گزرے 'کئیا تار چڑھاؤ دیکھے لیکن قافلۂ شوق رکنے نہیں پایا ' تعری حقید پر اس کی نیرنگیوں میں کئی راستوں ہے گزرے 'کئیا تار چڑھاؤ دیکھے لیکن قافلۂ شوق رکنے نہیں پایا ' وہ شوق 'وہ جستجو'وہ تلاش آج بھی جاری ہے۔ اس طویل سفرمیں ہماری مصنفین نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ان کی سوچ اور فکر کے رنگ لفظوں میں وصلے تو ان میں زندگی کے سارے منظر سمٹ آئے۔ ان کی تحریروں میں عمد حاضر کی کرب ناک حقیقوں کی آگھی کے ساتھ ساتھ شکفتگی ول آویزی اور خوابوں کے دلکش رنگ بھی شامل تھے انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے لا کھوں قار کین کے جذبات واحساسات کی ترجمانی کی ان کے ولوں میں امید کے چراغ روشن کیے بھی وجہ ہے کہ خواتین ڈا بجسٹ کے ذریعے مصنفین کوائی بھان کے ساتھ ساتھ قار نین کی بہایاں محبت و مسین بھی گی-فطرى بات ہے ہم جن كويسند كرتے ہيں بجن سے لگاؤر كھتے ہيں ان كے بارے ميں زيادہ سے زيادہ جا نتاج ہے ہیں 'ماری قار میں بھی مصنفین کے پارے میں ان کی ذات کے حوالے سے جاننا جا ہتی ہیں۔ سالگرہ نمبرکے موقع پر ہم نے مصنفین ہے سروے تر تیب دیا ہے 'سوالات یہ ہیں۔ لکھنے کی صلاحیت اور شوق درا ثرت میں منتقل ہوا؟ یا صرف آپ کوقدرت نے تخلیقی صلاحیت عطاکی۔ گھ میں آپ کے علاوہ کسی اور بہن مجھائی کو بھی لکھنے کا شوق تھا؟ آپ کے گھروالے 'خاندان والے آپ کی کمانیاں پڑھتے ہیں؟ان کی آپ کی تحریوں کے بارے میں کیا ، کی کوئی ایسی کمانی جے لکھ کر آپ کواطمینان محسوس ہوا ہو۔اب تک جولکھاہے 'اپنی کون سی تحریر زیادہ 4 ائبے علاوہ کن مصنفین کی تحریب شوق سے پڑھتی ہیں؟ 5 اپنی پیند کا کوئی شعریا اقتباس ہماری قار میں کے لیے تکھیں۔ آئے دیکھتے ہیں مستقین نے ان کے کیاجوابات دیے ہیں۔

بردھنا بہت اچھا شکون ہو ہاہتے۔ دعاہے کہ اللہ حرر تو العزت ہر سال آپ کے ڈائجسٹوں میں ایک تحریر تو ضرور بہند کرلیا کر ہے۔ مصنفین ' ناشرین ' ادار تی عملے کی عاقبت میں سرخروئی کے لیے۔ آپ کی ہر

سب ہے پہلے سالگرہ نمبری مبارک باد 'انسان کی زندگی میں سالگرہ ایک سال کم ہونے کا اشارہ کرتی





2۔ کو کے افراد ہے مراد آئر نیچے اور ان کے ابا حضور ہیں تو حضرت نادار نے مطالعہ کے لیے بھی افسانے کی صنف متحب ہی نہیں کی جابیوی کے (وہ بھی افسانے کی صنف متحب ہی نہیں کہ دی جی افسانے ہیں بہت کڑی نقار جی ہے۔ یہ کیا گھا ہے۔ بجسااو قات یہ بھی کمہ دی جی آگر گھروالوں ہے مراد خاندان ہے تو بالعموم میں ہونے لگا ہے۔ آگھ کا کونا بھیگ جا تا ہے۔ اے کاش مونے لگتا ہے۔ آگھ کا کونا بھیگ جا تا ہے۔ اے کاش اوپروالا بھی روز حشر تعریف کردے۔ اور کارافسانے نہیں کائیں منظر ہو تا ہے اور ہر وہ میں رائک آوہ افسانہ اسٹریس منظر ہوتا ہے۔ اور ہر

ے افسانے ہیں۔

4 پندیدہ مصنفین کی فہرست بھی ہردور (زہنی پختی) کے حباب سے دلتی رہی ہے۔ پھر بھی سلمی آیا رسلمی یا سمین جمی) کی تحریہ ہردور میں بہتد آئی ہاور باربار پڑھی ہے اس کے بعد عمیرہ احمد کودل سے بڑھا ہاربار پڑھی ہاں کے بعد عمیرہ احمد کودل سے بڑھا ہو کہ اور سائرہ سوچ تبحہ کر بڑھتا پڑتا ہے۔ اب سمیرا حمید اور سائرہ سوچ تبحہ کر بڑھتا پڑتا ہے۔ اب سمیرا حمید اور سائرہ سوچ تبحہ کو س کالفظ بست موافق آیا ہے۔ تحرساجد کے علاوہ بھی اس سے مرساجد کے علاوہ بھی اس سے شروع ہونے والے بہت سے نام ہیں آگر انگریزی کا مشروع ہونے والے بہت سے نام ہیں آگر انگریزی کا ایس کرلیں تو تعداد میں بہت زیادہ اضافہ نظر آئے گا۔

كاوش كو شرف قبوليت عطاكر \_\_\_ 1- لکھے اور روھے کوونوں شوق ورتے میں طے۔ اردو ڈائجسٹ وی ڈائجسٹ سے لے کر ادب عالیہ کے نمائدہ رسالے نقوش تک سب اباجی نے لگوائے ہوئے تھے۔ مینے کی پہلی ماریخ سے پندرہ ہیں آجاتی تھی روزانہ بی ڈاکیہ کئی کئی رسالے دے کر جا باتفااور گھر كا ہر فرد كى نه كى رسالے ميں مندويے پایا جا تا تھا۔ای خود پڑھنے کی بہت شوقین تھیں۔ بچوں كوفيد كرتے ہوئے تقیم حجازی کے تمام تلول (لاکٹین كی رو تنی میں)جس طرح انہوں نے برھے اکثراہے يوش كزار كياكرتي تحين بهت المجيى واستان كو تھیں۔واقعہ کی تمام تر تغصیلات بمعہ جزیات کے انسانوی انداز میں سالی تھیں۔ میرے مانا تھیم محمد عبداللہ سوے زائد کت کے مصنف تھے۔ ان کی صرف طبی کتب ہی نہیں اسفرناہے اور یادواشتیں بھی برے اولی بیرائے میں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی طبی كتب كادنياكى برمشهور زبان من ترجمه موجكاب ان كانداز تحرير ساده محرول ببندمو باليكن ميرالياجي لکھتے تھے توان کے اندر کامزاح نگار بھی انگرائیاں لے كرام مينه القاله ان كى كتاب "جنات اور جادو حقیقت اور علاج "میں تو ہرصفے پر سی انداز عالب

المتل باری ۔ یہ تحریاں ہے کے اوائل میں شروع کی تھی اور تعمیل تک چنجے کنجے اگست کا آخری عشرہ آن بنجا۔ اور والے سوال کے جواب میں "خری عشرہ آن بنجا۔ اور والے سوال کے جواب میں "شرف تبولیت" کالفظ لکھ تو ویا تھا کی یہ شرف ایسے یہ شرف ایسے یہ شرف ایسے ی اسمال ہوجا تا بلکہ کشرے میں کھڑا ہوتا پڑتا ہوتا پڑتا ہو خیرہ وغیرہ خیر ابھی تو ہے کا مزم کملواتا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ خیر ابھی تو ہے کہ مارت ہول کے باری ہول کے میرے رب تو جرم خابت ہول کے باری ہول کے میرے رب تو جرم خابت ہول کے باری ہول کے میرے رب تو جو کہ دیا ہے الفیصل المسلمین کالحرمین ۔ اللہ تعمل آسلمین کالحرمین کی کولی ہے ۔

3205 元 28 出当が記



ے حیات جس کی امانت تھی اسی کو لوٹا دی میں آج چین سے سوتا ہوں پاؤں پھیلا کر

ے کشیدہ کار ازل جھے کو اعتراض نہ ہو کسی کسی کسی سے اگر زندگی رفو کرلوں۔

ہے تنائی گوارہ نہیں فطرت کو کسی کی مل جس کو دیا ہے اسے غم ساتھ دیا ہے۔ راشدہ دفعت

سب سے پہلے توخواتین ڈائجسٹ کی سالگرہ پر دلی مبارک باد قبول سیجئے۔

سروے کے جوابات حاضر خدمت ہیں۔

1 ۔ لکھنے کی صلاحیت اور شوق یقینا "وراشت میں ہی منتقل ہوا ہے۔ ای ابو 'تانا ابا اور واوا اباان چاروں میں کوئی با قاعدہ ادیب اور لکھاری تو نہ تھا 'لین سب ہی علمی 'اولی ذوق رکھتے تھے۔ نانا ابا اگریزی کے استاد تھے۔ انگریزی صرف ونحویر انہوں نے کئی کتابیں تحریر کیس 'لیکن اردو زبان میں وہ خطوط جو انہوں نے زندگ کے آخری چند برسوں میں اپنی نواسیوں یعنی ہم بہنوں کے تام تحریر کے 'اگر انہیں کتابی شکل میں سامنے لایا جائے تو ادب کے قدر دان یقینا "اس کتاب کو پذیر ائی

بخشیں گے۔ دادا ابا (مرحوم) بھی وسیع المطالعہ مخض خصے پڑھنے کی 'طلت''میرے ابو کو اپنے اباجی سے لگی تو مجھے آپ ابو سے گھر میں میرے علاوہ بشری باجی (بشری احمہ) لکھتی ہیں اور ان سے آپ بخولی واقف موں گے اور اب سب سے چھوٹی تابندہ بھی تکھنے کے بوں گے اور اب سب سے چھوٹی تابندہ بھی تکھنے کے لیے پر تول رہی ہے۔

کے ۔ آگر تین سال پہلے بچھ سے یہ سوال پوچھاجا آاتو میں جواب میں سب سے پہلے اپنی پیاری ای کا تام لکھتی۔ ای نہ صرف میری کمانیاں بہت شوق سے پڑھتی تھیں ' بلکہ اسکلے او چھپنے والے تعریفی ' تقیدی خطوط بھی ضرور بڑھتی تھیں۔ میری تخلیقی مسلاحیت کو جلا بختنے میں میری ای کی حوصلہ افرائی کا بہت عمل جے صدف آصف صائمہ وغیرہ کوئی بھی تحریر آگر
واضح سوچ مقصدیت کے ساتھ ادبی چاشی لیے ہوئے
ہوتودل میں خودہی جگہ بنالیتی ہے۔
تک سنوگ کمال تک سنا میں ۔ افتباسات صرف
افسانوں کے ہی نہیں کالموں 'سیرت کی کتب ہے بھی
شاندار اور جاندار مل جاتے ہیں۔ سنے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم میں ہے کئی پیراگر اف ایے ملے کہ چھم ہے
ماندار اور جاندار مل جاتے ہیں۔ سنے حضور صلی اللہ
میں ہے کئی پیراگر اف ایے ملے کہ چھم ہے
آتھوں کے سامنے میرے پیارے آقا کا بچین آتا
رہا۔۔ آتھیں بھیگتی رہیں اب تیارم "میں ہے گئی کئی
جملے خط کشیدہ کے رکھے ہیں 'اس کا مطلب ہے ڈائری
میں آنادواور بار بار رہ ہو۔۔ تعداد سیروں میں ہے۔ رہی
بات اشعار کی تو تھیم صدیقی 'سلیم احمد اور اقبال کو
بات اشعار کی تو تھیم صدیقی 'سلیم احمد اور اقبال کو
بات اشعار کی تو تھیم صدیقی 'سلیم احمد اور اقبال کو
بات اشعار کی تو تھیم صدیقی 'سلیم احمد اور اقبال کو
بات استخاب کی ہے تو شعر بھیشہ حالات کی ترجمان والا
بات استخاب کی ہے تو شعر بھیشہ حالات کی ترجمان والا

اشعار چکھ **لیجیہے۔** (1) سلف صافحین ایک دو سرے سے ملاقات کرتے تو ان کا حال احوال نہیں' دین کا حال احوال دریافت کرتے تھے

(2) ابن مجرعسقلانی نے لکھاکہ عرب کا ایک شاعر مسلمان ہوا اور اس نے نبی اکرم سلمی اللہ علیہ وسلم کی شائل میں شعر کہنا شروع کے۔وہ نعتیہ اشعار کہتے کہتے جالیس ہزار اشعار کہہ گیا لیکن ان چالیس ہزار اشعار کر مشمل نعت کا اختیام ان اشعار پر کرتا ہے جو حفیظ میں نے ترجمہ کے ہیں۔

ر من کے ہیں۔
انکب نے ترجمہ کے ہیں۔
من تھی ہے قلر رسا اور مدح باتی ہے
قلب ہے آبلہ پا اور مدح باتی ہے
تمام عمر لکھا اور مدح باتی ہے
ورق تمام ہوا اور مدح باتی ہے
عسقلانی نے جالیس ہزار اشعار پر مشتل تعد

رہ مراردیا ہے۔ بب معارت اثر ہوا تو بیہ تحریر کا کمال نہیں میرا خلوص مخاطب تھا میں کمال بولا

29 出版

سینئر مصنفین کے دہ بڑے بڑے نام جنہیں پڑھنے
کا بہت شوق تھا' گراف ہی جب ہم نے پڑھنا شروع
کیا' ان میں سے بیشتر لکھنا چھوٹر بھی تھیں' لیکن
رفعت ناہید سجاد کا تذکرہ کے بنامیری پسندیدہ مصنفین
کی فہرست ہرگز مکمل نہ ہوگی۔ ہماری خوش قسمتی کہ
پچھ عرصے پہلے رفعت جی نے ''چراغ آخر شب'
خواتین ڈائجسٹ کے لیے لکھ ڈالا۔ میری پڑھنے کی
رفتار جران کن حد تک تیز ہے'لیکن یہ ناول میں نے
گھرٹھرکر پڑھااور بلاشبہ ہرسطرسے پڑھنے کا سیجے لطف

5 - شفق الرحمٰن "كرنِل محمد خان "بطرس بخاري" ابن انشاء ان میں ہے کسی کی بھی کوئی سی کتاب المالين اور درميان كاكوئي ساصفحه كھول كر كوئي سابھي پرا گراف بڑھ کیں۔ وہ پیرا گراف میرے پندیدہ اقتباسات ميس اليك موكااوراكر مسكران كاليكسر سائز کرنے کاجی نہ چاہ رہا ہوتو آپ کے اور میرے ہم سب کے پارے باباجی اشفاق احمد کی کوئی کتاب اور چلین کوئی مشکل کتاب نه سهی- زاویه (1) بی ا شالیں۔ کتاب آپ کے پاس شیں ہے تو کسی دوست ے ادھار مانگ لیں۔ بیا کتاب تو بہت زیادہ چھپنے والی كتابول ميس سے ايك كتاب بے ادھر ادھر اوھر اس بروس مکی دوست اسیلی کسی سے بھی مل جائے گی ا أس كتاب كالجمي كوئي سأصفحه كهول كركوني سامجي پیراگراف پڑھ لیں اور جان لیں۔ یہ پیراگراف میرا پنديده پراگراف ب الكن مجم يقين ب كه آپ برهيس كي اور پرهتي بي جائيس كي- كتاب باتھ ہے ر کھنے کو جی ہی نہ جا ہے گااور سیجے ہا۔ جلدی جلدی پڑھ لیں۔ عاریتا" مانکی ہوئی کتار سہلی کودایس بھی توکرنی ہے اس دعا کے ساتھ اجازت جاہوں کی کہ خواتین ث ون و کنی رات جو گئی ترقی کر بارہے اور اس

و خل ہے۔ اب میری تحریریں پڑھ کر میری پیٹے تھیکنے والوں میں میری تینوں بہنیں شامل ہیں۔ نندیں بھی شوق سے پڑھتی ہیں۔ اقریا پروری کمہ لیس یا فطری محبت میرے اپنے میری تحریروں کی دل کھول کر تعریف کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔
3 ۔ آکٹر مصنفین کی تحریوں میں وقت گزرنے کے ساتھ مزید عصار' روانی اور پختگی آتی ہے' لیکن مجھے اپنے ہنے مسکراتے وہ افسانے زیادہ پند ہیں جو میں ان باکل شروع شروع میں لکھے۔ آج بھی پرانے وائجسٹ کھولوں تو وہ تحریریں پڑھ کرنے سرے سے لطف آجا آہے۔"سعدی اسٹریٹ "سیماکے خطوط" مسرقہ یاتو ارد" "ونیا گول ہے" اور ایسے بہت سے افسانے ہیں جو آج بھی ہونٹوں پر مسکرا ہٹ لانے کا سبب بنے ہیں۔ جمال تک اطمینان کا تعلق ہے تو ہروہ سبب بنے ہیں۔ جمال تک اطمینان کا تعلق ہے تو ہروہ کمانی جو میری سستی کی وجہ سے بہت عرصے تک اوھوری رہے کے بعد پایہ جنجیل کو پنچ ولی اطمینان کا بھی جو میری سستی کی وجہ سے بہت عرصے تک اوھوری رہے کے بعد پایہ جنجیل کو پنچ ولی اطمینان کا بھی جو میری سستی کی وجہ سے بہت عرصے تک اوھوری رہے کے بعد پایہ جنجیل کو پنچ ولی اطمینان کا اوھوری رہے کے بعد پایہ جنجیل کو پنچ ولی اطمینان کا بھی ہے۔

4 ۔ ڈانجسٹ میں لکھنے والی مصنفین کا تعلق ہے تو میں نمرہ احمد کو بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔

یں موہ میں وہ میں ہوں۔

سمبراحمیدی پہلی تحریر جوہیں نے پڑھی وہ مری میں
چند کزنز سیرسیاٹا کرنے جاتے ہیں اور شاید کسی کرنل
وغیرہ کے گھر ہیروئن کو ایمر جنسی میں قیام کرنا پڑھا۔

سمبرا مجھے اپنی کمانیوں کے نام یاد نہیں رہنے 'اس
لیے معذرت کہ کمانی کا نام نہیں لکھا۔ بسرطال وہ کمانی
بڑھ کرمیں نے صفح کیلئے اور غورے را کٹر کا نام دیکھا
اور پھر تو ماشاء اللہ سمبرا آئیں اور چھا گئیں اور مجھے
شمنہ عظمت علی کا طرز تحریر بہت بہندے۔

شمینه عظمت علی کا طرز تخریر بهت پیند ہے۔ ابھی مجھ دنوں پہلے نقلی نوٹ پر قائداعظم کی تصویر والا افسانہ 'کتنا پیارا افسانہ تھا۔''نوٹ نقلی ہے پر باباتو اصلی ہے۔''فقرہ سیدھادل میں انرکیا۔ (قائداور قائد کے پاکستان ہے ہے تحاشا و بے حساب محبت بھی جمعہ نا منان ہے ہے تحاشا و بے حساب محبت بھی

یں ہے بر سور سے میں ہے۔ آمنہ مفتی نے اب بہت عرصے سے ڈانجسٹ کے پیچھ نہیں لکھا'ان کی تحریریں بھی میں بہت شوق

- Grandon





# السلان قالدس وللحريث

بون اور بنے کی رات ایف ایم 100 سے گیارہ تے ہیں بخ تک پروگرام ہو ہے میرا۔ " "بہلی محبت رئے ہوسے اور آخری محبت ہوتی "بس سمجھیں کہ ہو چی ہے۔ جو پہلی محبت ہوتی ہوں اور تلاش ابھی جاری ہے ۔ والدین اس میں کب کامیاب ہوتے ہیں۔ " والدین اس میں کب کامیاب ہوتے ہیں۔ " "اس ذانے میں بھی والدین کی پہند کو ترجیح دیں گے۔ ورنہ تو اور کے پہند کرتے ہیں اور والدین کو رشتے گے۔ ورنہ تو اور کے پہند کرتے ہیں اور والدین کو رشتے والدین اور فیملی کا برا کرار شتہ ہوار جو نکہ ایک ہی میٹا والدین اور فیملی کا برا کرار شتہ ہوار جو نکہ ایک ہی میٹا والدین اور فیملی کا برا کرار شتہ ہوار جو نکہ ایک ہی میٹا والدین اور فیملی کا برا کرار شتہ ہوار جو نکہ ایک ہی میٹا والدین اور فیملی کا برا کرار شتہ ہوار جو نکہ ایک ہی میٹا والدین اور فیملی کا برا کرار شتہ ہوار جو نکہ ایک ہی میٹا والدین کا تو ان کی خوشی میری پہلی ترجیح ہے۔ " کرنٹ افینوز سے متعلق ٹاک شوز کی رہنگ سٹ میں آگر آپ جائیں تو آپ کو اکثر ٹاپ رہنگ میں " بچی "نی دی کابروگرام" کویا" نظر آئے گا۔ اپنی خالد "میزیانی کرتے ہیں اور شرکا کے اندر سے باتمی خالد "میزیانی کرتے ہیں اور شرکا کے اندر سے باتمی نکالتے ہیں ہوکہ واقعی کمالی بات ہے۔ نکھے ہیں ارسلان خالد صاحب اور کیا مصوفیات ہیں آج کلی؟" کرنٹ افینوز کابروگرام بھی چل دیا ہے اور میرا میں فوکس اب جرنگزم کی طرف ہی چل دیا ہے اور میرا میں فوکس اب جرنگزم کی طرف ہی چل دیا ہے اور میرا میں فوکس اب جرنگزم کی طرف ہی جا کہ اور اور میری پہلی سروعات ریڈ ہو ہے ہوئی اور اور میری پہلی سیدر فرد میں صادر رڈ ہو ہے ہوئی اور اور میری پہلی

2015 产 31 企学的证法

بہت ی چزیں والدین کے ساتھ کڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب عيد آتى تقى ياكونى اور موقع آيا تفاتويس ايخ والدين كوبهت بريشان ويكمنا تفاتب بعرميس في سوجاكه باكستان والس جأنا جاسي اور پاكستان مين جمي مين بنت المجھی جاب کر سکتا ہون اور چو تک میں نے آغاز ریڈیو ے کردیا تھاتو پھر مستقل طور برپاکستان آنے کافیصلہ کر لیامیں نے کھے مواقع تھے میرے پاس توبس پاکستان کو ترجیح دی اور مجھے پاکستان آنے کا افسوس اس کیے نہیں ہے کہ میں نے یہاں آگر بہت اچھا پروگرس کیا

ب اینے والدین کو بھی توجر منی بلا بکتے تھے؟" "والدين كوبلانااتنا آسان نهيس تفام كافي وفت در كار تفاأور اتنالبا ثائم ميں اپنے والدين كواكيلا نہيں چھوڑ سکتا تھا اور پھر میں تو یورپ کے ان ممالک کی سیر کرچکا تقاجن کودیکھنے کولوگ ترہتے ہیں۔"

"ریدیو کستی زیاده مزه آرہاہ یا کرنش افینو کے يوكرام كرنے يى وى

" دونوں بہت مختلف شعبے ہیں۔ جب میں کرنٹ افينو كابروكرام كرربابو تابول أورساست دانول س بات كرربامو تامول تواس كالبناايك مزوب اس كالبنا ایک فیڈ بیک ہے اور دوسری طرف جب رات کوبارہ ے تین بے ریڈ بوپ پروگرام کررہا ہو تا ہوں تووہ ایک بهت بی مختلف قسم کاپروگرام ہو تا ہے۔اپنے دونوں مود کوسونج کرنایر تا ہے۔اب براہم یہ ہے کہ جوریڈیو ے میرے فینز ہیں وہ نی وی یہ مجھے فالو نمیں کرتے اور جِونَى وى په مجھے دیکھتے ہیں وہ ریڈیو پہ مجھے قبولِ شیں كرت ودنول الگ الك ميذيم بير- ريديو كويس اس کیے ترجے دیتا ہوں کہ آپ کا ڈائر یکٹ رابطہ ہو یا بلوگوں سے مفوری طور پر آپ کورسیانس مل ماہو تا

كتناعرصه موكيات؟ " تقريبا"چھ سأل'چھ سال قبل ريڈيو جوائن کيا تھا۔ " اور تقریباً ساؤھے جار سال سے ٹی وی سے وابستہ ہوں۔ اور پہلے میں مختلفِ چینلز سے وابستہ رہا۔ مثلا "جرمنى ربااور "وائس آف جرمنى" كے ليے كام كيا-2014ء ميس ميرى والسي موكى تومس ف ى الى دى جوائن كيا-به حيثيت كرنث الهنو الهنكو-الله في كامياني وي اور رينتك الحيى آتى كئي-" "ارسلان اکثر آپ کاپروگرام ٹاپ ریٹنگ ہے ہو تا ہے تو پھر آپ کسی مظہور چینل سے مسلک کیوں جمیں

میرے خیال میں آپ جتنے برے چینل پہ ہوتے ہیں استے ہی زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی ارنگ فیزمیں ہوں بہت ساری چیزیں سیکھ چیکا ہوں اور بہت ساری چیزیں وفت کے ساته ساته سيكه ربابول اور برجيز كاايك محيح وقت بوتا ہے اور جب وہ وفت آئے گاتو میں کی اچھے اور دو سرے چینل کو جوائن کروں گا اور آگر ایمان واری ے بتاؤل تومیں "بیج" چینل پہ کام کر کے بہت مطمئن ہوں۔ کیونکہ بردی اچھی قیم ہے۔ بردی اچھی مینجنٹ ہے اور سب سے بردی بات کہ مجھے فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ میں اپنی مرضی سے پروگرام کول آور مجھے کوئی خاص بدایات تهیں دی جائیں نہ ہی مائنڈ سیٹ کیری كرف كوكهاجا تاب- بال آكے بردھنے كى خواہش تو پھر ہرایک کوہوتی ہے اوروہ بچھے بھی ہے۔" " آپ نے بتایا کہ آپ جرمنی میں مضے تووہاں بھی

"**%**[\$

كام كرتے تصافواليس كول آئے ،جبكه لوگ تو ياكستان

ے بھا گنے کاسوچ رہے ہیں؟اور آپ کے پاس موقع



ہے مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حدے تجاوز کر جاتے ہیں۔ایسے میں ہمیں فوری طور پر بریک پہ جانا یر تاہے آوروقفے میں انہیں مھنڈا کرتے ہیں۔ کیونک لوگ دیکی رہے ہوتے ہیں اور پھرجو زبان استعمال کی جا رہی ہوتی ہے وہ کسی طریقے سے بھی مناسب مہیں ہوتی اور کئی بار مجھے اپنا پروگرام وقت سے پہلے ختم کرنا یرا اور اب توالله کاشکرے کہ بہت سے سیاست دان ایسے بھی ہیں جن کو چنگی بھری بھی جائے تو وہ تماشہ نہیں لگانے کیونکہ انہیں بھی سمجھ آگئی ہے وہ اب غصے میں نہیں آتے۔ آپ دیکھنے گاکہ آستہ آستہ اینکو بھی میچور ہو جائیں گے۔سیاست دان بھی اور ناظرین کی بھی ایک چوائس ہو جائے گی تو وفت کے ساتھ ساتھ بہت بہتری آجائےگی۔" " بروگرام کے حوالے سے بھی اور انفرادی طور پر بھی آپ کی گئی سیاست دانوں سے ملاقات ہوئی ہوگی، توكس كوبهت تيزيايا كون بهت بھولا بھالاہے كون بہت چالاک و مکارہے اور کس میں جھوٹ کوٹ کوٹ کو بھراہواہے؟" "بہت مشکل ہوجائے گابیہ سب بچھ بتانا۔ کیونکہ

مجھے آئندہ بھی پروگرام کرنے ہیں۔ لیکن خیر۔ کون

آپ اختلاف رکھیں یا تمایت کریں ر تا ہے دیسرچ کرنی پرنی ہے۔" "آوٺ ڏور جھي تھئے پردگرام؟" "دو پائ "جی بی بالکل کے اور آؤٹ دور پروگرام کرنابہت اچھا لگتا ہے ابھی حال ہی میں سیلاپ کی کورج کے کیے چرال سے ایر دیر اور اس کے کردو نواح کے علاقوں میں بھی گیا گزشتہ سال پنجاب کے سارے علاقوں کی کورج کی 'جہاں جہاں سیلاب آیا تھاتو آؤٹ دور میں عوام کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اور ان کے خيالات سے بھي آگاہي ہوتی ہے۔" "المنكوزك لي كماجايات كدوه اي تاك شو

میں بس سیاست دانوں کو "چٹکی "بھرتے ہیں اور پھر تماشاشروع ہوجا تاہے۔ابیاہے؟" ققہ۔۔۔"برقتمتی سے بیراکی حقیقت بھی ہے

اور میں اس سے انکار بھی نہیں کروں گا۔ ایبابہت سارے لوگ كر بھى رہے ہيں اور ايما ہو تا بھى ہے۔ کیکن ہر مرتبہ ایسا نہیں ہو تا اور اب تو اس قسم کے تماشے ہے لوگ بھی تنگ آگئے ہیں۔اب لوگ اس تماشے کو بہند نہیں کرتے۔اب عوام سمجھ دار ہو گئ ہے اب وہ اس تماشے کو دیکھنا پیند نہیں کرتی نہ ہی انجوائے كرتى ب-ابلوگ ايشويہ بات كرتے والے بروگرام بسند کرتے ہیں۔سلوش دے والے بروگرام يند كرتے ہيں اور جو تك چينلز كى بھرمارے 8 بج سب چینلزید ٹاک شوہورے ہوتے ہیں تو برامشکل ہے کہ آپ آئی دیور شپ کو آپ پرد کرام کی طرف راغب كريس تواس كے ليے آپ كواسے سالڈ بروگرام دے برتے ہیں کہ لوگ آپ کے بروگرام کی طرف ماكل مول-اب يروكرام كے ليے بہت محنت كرنى يونى

"الی صورت حال میں کیا کرتے ہیں 'وقفہ لے کر سمجھاتے ہیں 'کیاکرتے ہیں؟'' ''بہت یار ایسا ہوا کہ معاملات اتنے بگڑگئے کہ جھے روگرام ختم کرنا را۔ تھوڑی بہت تکرار تو گوارا ہوتی

خواتن والخلف 33

READING Section

ایم کیوایم ایک بردی سیاسی حقیقت ہے۔ ایک منظم جماعت ہے اور اس کاووٹر نمال کلاس کی نمائندگی کرتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت انتھے لوگ ہیں ان کرتا ہے۔

پاکستان میں اگر سیاست کے داؤ پتج اگر کوئی جانتا
ہے دور حکومت میں وہ ہچھ بھی ڈلیور نہیں کرپائے یہ
برط المیہ ہے۔ نواز شریف کے بارے میں اتنا کمہ سکتا
ہوں کہ ان کے پاس ایک برط دوٹ بینک ہے۔ لوگ ان
ہوں کہ ان کے پاس ایک برط دوٹ بینک ہے۔ لوگ ان
محبت کرتے ہیں انہوں نے کائی اجھے کام کئے ہیں،
مگر پچھ غلطیاں بھی وہ مسلسل کے جارہے ہیں اگر وہ
انی غلطیاں دور کرلیس تو وہ اس بار ضرور اپنا دور
عظومت ممل کرلیس کے ان کے لیے ایک بات میں
مضرور کہنا چاہوں گا کہ انہیں ان کی کئی کیبنٹ کاطعنہ
مار کر اپنے ہی لوگوں پر انحصار کرتے ہیں تو ذرا
دیا جا تا ہے کہ اپنے ہی لوگوں پر انحصار کرتے ہیں تو ذرا
مان سے باہر نکل کر دیکھیں تو ان کی پارٹی میں بھی بہت
قابل لوگ موجود ہیں جن پروہ انحصار کرتے ہیں تو ذرا
قابل لوگ موجود ہیں جن پروہ انحصار کرتے ہیں۔ "
قابل لوگ موجود ہیں جن پروہ انحصار کرتے ہیں۔ "
قابل لوگ موجود ہیں جن پروہ انحصار کرتے ہیں۔ "
قابل لوگ موجود ہیں جن پروہ انحصار کرتے ہیں۔ "

"بت ہے لوگ انکار کرتے ہیں اور ترجیات سید کی ہوئی ہیں ہیں ہام لے کر کمنا جاہوں گاکہ میں شخ رشید "کے ساتھ آج تک انٹرویو نہیں کرسکا۔ منع کرتے ہیں اور ان کی کچھ ترجیحات ہیں وہ بچھتے ہیں کہ وہ شاید چینلز کو"ریٹنگ" ویتے ہیں۔ان کے کچھ من پندلوگ ہیں جن کے پروگرام میں وہ جانا پند کرتے ہیں۔"

ر آپ نے بتایا کہ اس پروگرام کے لیے پڑھنا بہت پڑتا ہے جبول سے ٹیچ رہنا پڑتا ہے بہت محنت طلب پروگرام ہے لیکن آپ لوگوں گواس کامعاوضہ بھی شاید تھیک تھاک ملتا ہے کیونکہ اکثر معموف اینکو کہتے بیں کہ ہم توفلاں لیڈر سے زیادہ آگم فیکس دیے ہیں۔ تو لین صدافت ہے اس میں ؟" بالکل صدافت ہے۔ اینکی زکو زیادہ معاد ضہ ملتا "بالکل صدافت ہے۔ اینکی زکو زیادہ معاد ضہ ملتا

بھولا ہے تو میرے خیال میں جو سیاست دال بھولا ہو گا وه بعرسياست دان نهيس مو گاسياست دان كاجيشه " ابر منذ " ہو آ ہے وہ جہاں جاہتا ہے کہ بات کرنی ہے اس کے پیچھے کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اگر میں فيصل رضاعابدي كى بأت كرول توان كو مكل كرنابت مشكل كام بي كيونك وه اينكو سے ان كايروكرام" بائى جيك "كركينة بين-" نبيل كبول" تح ساته ميرا ايك تعلق بيدان كي مين في كاني انثرويوز كيم بين توان کی یہ کوسش ہوتی ہے کہوہ کسی بھی اینکو کو کوئی بر کنگ نیوزوے دیں۔"جھوٹ" کے لیے میں کی ایک کا نام شیں لول گا۔ کیونکہ "جھوٹ"سبہی بولتے ہیں۔ جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر ساى بارنى ميس كوئى نه كوئى ايك چالاك ومكار بهى موتا ہے اور بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں اس ملک میں میری مراد سیاست دانوں سے ہے۔ اگر میں "جاوید ہاتمی ساحب کی بات کروں تووہ مجھے بہت" سے اور کھرے "انسان لکتے ہیں۔ اگر میں "منور حسن" صاحب كى بات كروب تو اكرچه ان كے بيانات يہ بہت لے دے ہوتی ہے کیلن سے توبہ ہے کہ وہ سیاست سیس کرتے 'بات کو چھیاتے سیں بین بلکہ سی اور کھری بات کرتے ہیں جو اکثراو قات دو سروں کو بری لكتى باور سراج الحق صاحب بهت "داون أوار ته" انسان ہیں۔اتا مجھے کوئی اور سیاست دان نظر نہیں

''عران خان ''بوے'' بوٹینشل اور فیوچ ''لیڈر ہیں اکستان کے عمی جوان کے اردگر دلوگ ہیں جوان خے مشیر ہیں ان ہے مجھے تحفظات ہیں اور بچھے لگنا ہے کہ آگر کوئی ''اپڈاؤن ''عمران خان میں یا پاکستان تحریک انساف میں آ باہ تواس کی وجہ ان کے آردگر و سے لوگ ہیں آگر وہ اجھے لوگوں کا انتخاب کرلیں تو معاملات بہتری کی طرف جاسکتے ہیں اور لی آئی بہت معاملات بہتری کی طرف جاسکتے ہیں اور لی آئی بہت ہم کے تک جاسکتی ہے۔

ع خوتن دا مجلت 34 مر 2015 عدم

READING



رہناہے۔ جبکہ میری تعلیم میڈیا ہے متعلق نہیں تھی،
میں نے ماسٹرزان پروجیٹ میجمنٹ کیا ہوا تھا۔ میں
اے می سی اے کوالیفائیڈ ہوں اور میں اب اس فیلڈ
میں بہت مطمئن ہوں۔ لوگ جب تعریف کرتے ہیں
اور پیچان لیتے ہیں تواس کا مزہ ہی کچھاور ہے۔"
"اپنے قبیلی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائے ؟"
د میری پیدائش ایک گاؤں بلانی کی ہے جو کہ جملم
این رشتے واروں اور ویگر لوگوں کے بہت قریب
ہوتے ہیں۔ ہم شروع سے ہی راولینڈی اسلام آباد
میں رہے اور اپنی تعلیم بھی اس ضرسے کی۔ میری والدہ
میں رہے اور اپنی تعلیم بھی اس ضرسے کی۔ میری والدہ
میں رہے اور اپنی تعلیم بھی اس ضرسے کی۔ میری والدہ
میری پیدائش کی ماریخ ہے اور میراا شار عاد ڈائر کیلئر
میری پیدائش کی ماریخ ہے اور میراا سٹار عاد گائر کیلئر
میری پیدائش کی ماریخ ہے اور میراا سٹار عادش کے اور میراا سٹار عاد کا کریل

"مزاج؟"
وقت کے ساتھ ساتھ اچھا ہو تا گیا "سلے تھوڑا فصے کا تیز تھا اور جذباتی بھی تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کا تیز تھا اور جذباتی بھی تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کافی تبدیلیاں آگئی ہیں۔ مال کے بہت قریب ہوں میں ... کھانے ہیئے ہے بہت محبت ہے اور ہر طرح کے مزاج کا کھانا کھا تا ہوں۔ چکن کڑا ہوں اور پھر فاسٹ فوڈ بہت پہند ہیں ناشتہ کافی ہوی کر تا ہوں اور پھر شام کو کھانا کھا تا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کھانا بردے اہتمام کے ساتھ کھاؤں اور اپنے آپ کو سیٹ بردے اہتمام کے ساتھ کھاؤں اور اپنے آپ کو سیٹ رکھنے کے لیے گولف اور بیڈ منٹن کھیلتا ہوں۔ وقت بہت کم اور مشکل ہے ملتا ہے۔"

اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ارسلان خالد سے اجازت جاہی اس شکریے کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں اپنی مصوفیات میں سے وقت دیا۔

ہے۔اہنکو زکے لیے پس بوائٹ ہے کہ محنت کا کام بہت ہے اور کوئی بھی چینل ہو خواہ بہت مشہور ہو یا کہ اس ہے کرنٹ افیٹو زکے سلوٹ بہت ویلیو رکھتے ہیں۔ بہت دیکھے جاتے ہیں تو اینکو کا بے آؤٹ کافی اچھا ہو آئے عام لوگوں ہے اور جتنے بھی اینکو زہر من ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا کمارہے ہیں اور یہاں میں آیک بات ضرور کہوں گاکہ اینکو زکوتو بہت اچھا معاوضہ دیا جا آئے کین جن کی وجہ ہے ہم یہ پروگر ام کرتے ہیں ، جو آف دی کیموہ ہوتے ہیں 'انہیں ان کا صحیح حق نہیں ، جو آف دی کیموہ ہوتے ہیں 'انہیں ان کا صحیح حق نہیں ۔

میں ہو گئیں۔اب "فیلڈ سے متعلق تو بہت باتیں ہو گئیں۔اب بتائے کہ اس فیلڈ میں آمد کیے ہوئی؟"

" خالصتا" حادثاتی طور بر ' بجین میں میں اپنے اسکول اور کالج اور اپنی فیملی میں مشہور تھا کہ میں ایک بہت ہی شرمیلا بچہ ہوں اور بہت ہی کم گو بھی اور میں میرے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کروں گا۔ ایک دن یو نئی ایک جانے والے بچھے ریڈ یو کرام کہ ایک دن یو نئی ایک جانے والے بچھے ریڈ یو کہ ایک دن یو نئی آواز بہت اچھی ہے۔ میں نے آؤیشن کہ انھیک ہے 'کوشش کر لیتے ہیں۔ میں نے آؤیشن دے دیا۔ پچھ عرصے کے بعد کال آگی اور کہا کہ تھوڑی آپ کی ٹرینگ کریں گے اس کے بعد آپ آن ائیر جا تمیں گے۔ تو جب میں ٹرینگ پریڈ میں تھا تو میں نے میں شروع کیا کہ کس جا تمیں گے۔ تو جب میں ٹرینگ پریڈ میں تھا تو میں نے ریڈ یو سنتا شروع کیا کہ کس جا تمیں گے۔ تو جب میں ٹرینگ پریڈ میں تھا تو میں کے اس کے بعد آپ آن ائیر وی کو دیکھنا شروع کیا کہ کس

اندازیس پروگرام ہوتے ہیں مجھے دلیبی ہوتی ہوگی ان دونوں میڈیازے بھر جب ریڈ ہو کانی عرصے تک کیالو اشار والی فیلنگز آئی شروع ہو کئیں کہ لوگ ایس ایم ایس کرنے گئے 'جھے فالو کرنے گئے۔ پھرٹی دی کے لیے میں نے محنت کی تو مجھے اجھے استاد مل گئے 'ان میں شکور طاہر اور غلام آکبر کانام ضرور لوں گاکہ انہوں نے مجھے بہت بچھے سکھایا تو ریڈ ہو حاد فاتی طور پر آیا اور ٹی وی شوق کی خاطر اور پھر میں نے سوچ لیا کہ اس فیلڈ میں شوق کی خاطر اور پھر میں نے سوچ لیا کہ اس فیلڈ میں







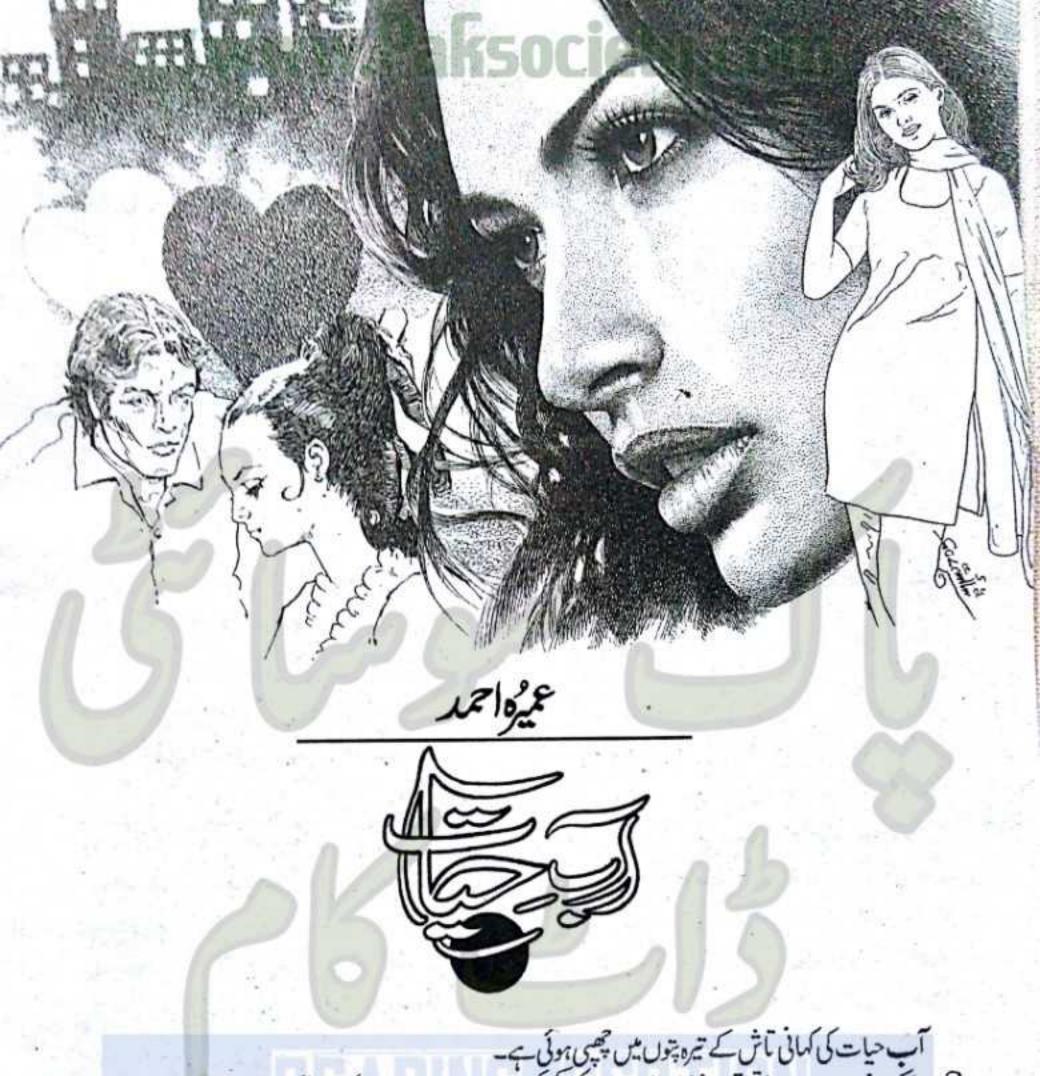

آب حیات کی کمانی باش کے تیرہ پتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت ایفاق نے امامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالار نے امامہ کوار رنگز دیے ہیں۔وہ بالکل دیے ہی بیں 'جیسے امامہ شادی سے قبل پہنتی تھی اور جو اسے اس کے والدہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شادی کو کھلے دل سے قبول کیا۔

9۔ ی آئی آے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں چاراشخاص گزشتہ ڈرڈھ ماہ سے ایک روجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ انہیں ایک شخص بلکہ اس کی بوری فیمل کے تمام بیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر کمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں ہے کہ اس میں ایک شخص بیاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص سے سیت اس میں ایک فیمل کے نمایت شخص سے بیات نہیں نکال سکے مگر آخری بندرہ منٹ میں انہیں اس کی کمیل کے نمایت شخص کے دوائے ہے کوئی سرامل جاتا ہے۔













ل۔ وہ کئی راتوں سے تکلیف میں تھی۔ سکون آور ادویات کے بغیر سونہیں پارہی تھی۔وہ اپنے باپ سے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی قیملی کو کیوں بارڈالا۔ . Downloaded from paksociety.com 6- اسپیلنگ بی کے بانوے مقابلے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بیچے چودھویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ فینسی نے نو حرفوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعتماد نیچے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست ا سپیلنگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست ہے بتانے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔وہ اضافی لفظ من کراس خود اعتماد "مطمئن اور زمین بچے کے چرسے پر پریشانی پھیلی 'جے دیکھ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے چین ہوئے مگراس کی سے کیفیت دیکھے کراس کی سائٹ سالہ بسن مسکرادی۔ A- وہ جانتی تھی کہ وہ بددیا نتی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب كايرنت نكال كرديكرابواب كے ساتھ فائل ميں ركھ ديا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے بار میں تھے۔ لڑکی نے اے ڈرنگ کی آفر کی مگر مرد نے انکار کردیا اور سگریٹ یہنے لگا۔ لڑکی نے پھر ذانس کی آفر کی اس نے اس بار بھی انکار کردیا۔وہ لڑکی اس مردے متاثر ہورہی تھی۔وہ اے رات ساتھ گزار نے

کے بارے میں گہتی ہے۔اب کے وہ انکار شمیں کرتا۔

4۔ وہایے شوہرے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب۔ کردیا ہے۔اب وہ خودا ہے اس اقدام ہے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔





نیویا رک میں واقع امریکہ کے سب سے برے میڈیا ڈسٹرکٹ ٹرٹاؤن مین ہٹن کے کولمیس سرال میں واقع ٹائم دار زسینٹری عمارت کے سامنے کھڑے پیٹرس ایباکاکی آئکھیں خوشی کے آنسوؤں سے چیک رہی تھیں۔وہ کھے دیر میں اس عمارت کے اندرواقع سی این این کے اسٹوڈیوز میں امریکہ کے متاز ترین اخباری صحافیوں میں ے ایک اینڈرس کوویرے اس کے بروگرام 360 کے سلسلے میں ملاقات کرنے والا تھا۔ اینڈرس کووپر دو ہفتے بعد کا تکومیں باراتی جنگلات کے حوالے سے ایک بروگرام کرنے جا رہا تھا۔ اس نے انگلینڈ اور پورپ کے اخبارات میں پیٹرس ایباکا کے انٹروپوز اور پھیمیز کی بقائے لیے چلائی جانے والی اس کی مہم کے بارے میں بنیادی معلومات کینے کے بعد اپنی قیم کے ایک فرد کے ذریعے اس سے رابطہ کیا تھا... اور آج اسے کووپر کے ساتھ ایک خفیہ ملا قات کرنی تھی اور پیٹرس ایبا کاخوشی ہے ہے قابو تھا۔ کا تکویے تاریک جنگلات میں بسے والے پیکمپیز کی جدوجہد کی کہانی جمبی روشنیوں سے چیکتی تہذیب یافتہ دنیا کے اس جنگل میں سن جاسکتی تھی ، ایباکا کواس کی توقع تھی پر نیہ اندازہ نہیں تھا کہ بیہ کام اتنی جلدی بھی ہو سکتا تھا۔وہ وافتکٹن میں کئی دنوں ہے کئی نیوز چینلز کے لوگوں سے ملتا رہاتھا اور امیدو تا امیدی کے درمیان لڑھکتا بھررہاتھا اور ان ہی نیوز چینلز پر مختلف حوالہ جات كى ذريع رابط كرتے كرتے اسے بغير كسى حوالے كے اور اچانك -- ايندرس كووير كى طرف سے ملنے واليوه كال غيريقيني ہونے كے ساتھ ساتھ ايك نعمت غيرمترقه بھي تھي۔ تنى سالوں سے كى جانے والى اس كى وہ بے نام جدوجہد آگر سى اين اين پر كودير كے پروگرام ميں ہائى لائٹ ہوتى اور دنیا کے سامنے آتی تواس کے بعد ایباکا کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہوجا تیں۔ اور اس کے لیے سب کھے جتنا آسان ہوجا تا۔ ورلڈ بینک اور اس سے مسلک عالمی قوتوں کے لیے اس پروجیکٹ کوونیا کی نظروں ہے چھیائے ای طرح چلائے جاتے رہنااتنا ہی مشکل ہوجا تا۔ بین الاقوامی میڈیا کی گور یج اور اس کور بج کے نتیجے میں ہونے والی تقید کا سامنا کرنا مشکل ہو تا پروجیکٹ ختم ہونے کے خدشات توجو پیدا ہوتے سوہوتے لیکن ورلڈ بینک کے لیے افریقہ سے دو سرے ممالک میں ای طرح کے نئے پروجیکٹس کے تھیے اور آغاز مشکل سے مشكل ہوجا تا ...وہ بونا جے پچھلے كئى سالوں ہے وہ بونار كھنے كى بھرپور كوشش كررہے بتے اور اس میں كامياب بھى تصے۔ یک دم جن بن گیا تھا اور کمی جن کوبوئل میں واپس قید کرنے سے زیادہ آسان اس کی جان لے لینا تھا۔ ایباکا کوید اندازہ نمیں تفاکہ اینڈرس کوویر کی طرف ہے ملنے والی اس کال نے اس کی زندگی اور موت کے حوالے ہے بھی فیصلہ کردیا تھا۔ مگر آخیر بس تھوڑی کی ہوئی تھی اس کی مگرانی کرنے والے لوگوں ہے۔۔ ایک سراسیمگی اور بدخوا ی پھیلی تھی ان لوگوں میں مجنہوں نے بیہ طے کرنا تھا کہ اب اچانک ہی این این کے منظرمیں آجائے کے بعدوہ فوری طور پر ایباکا کا کیا کریں۔ تشویش اس بات پر بھی ہوئی تھی کہ اگر ایباکا آور پانکھین کے حوالے سے کودیر نے پروگرام کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا تو چونی کے اور کتنے ایسے صحافی تھے جو اس پروجیک کے حوالے ہے پروگرام کرنے کی تیاریوں میں تھے۔۔۔ See on

آسان تھا۔ سی این این جیسے بڑے ادارے کو بھی امریکن مفادات کو ہر چیز پر بالا تر رکھنا کی سوچ کے تابع رکھنا مشکل نہیں تھا گرمشکل تھا تو ان نیوز جرنداندس کی عالمی مقبولیت اور پہنچ پر کنٹرول رکھنا جو سی این این پر جب بھی کسی ایٹو کو کتنا بھی امریکی مفادات کو بالا تر رکھنے کی پالیسی کے باوجودا تھاتے وہ دنیا میں کسی نہ کسی نئے تنازعے کو جنم دیں۔ ست

اور بہال بھی ایباکا کو مانیٹر کرنے والے لوگوں کو اچانک در پیش آنے والا چیلنے ہی تھا۔ اگر وہ پروگرام کو پر ۴ یباکا سے پہلے پیش کرنے کا ارادہ نہ کرچکا ہو باتوسی آئی اے کے لیے کو وپر کواس آفی شنسی صحافت سے روکنے کا واحد حل یہ تھا کہ ایباکا کواس تک کسی بھی قیمت پر نہ پہنچنے دیا جا تا لیکن یہاں کو وپر ایباکا سے اس اسٹیج پر رابطہ کر دہا تھا جب مبادہ اور اس کی فیم پہلے ہی اس ایٹو پر بہت زیادہ کام کرنے کے بعد کا نگوروا تھی کی تیار یوں میں تھی اور اب اس صورت حال میں کیا جاتا ہے۔ تھا وہ چیلیج جس نے فوری طور پر ایباکا اور کو وپر کی ملا قات کے حوالے سے سی آئی اے کو پریشان کیا تھا اور اس پریشانی میں اضافہ تب ہوگیا تھا جب ایباکا اس کال کے ملنے کے فورا "بعد ہی واشکٹن سے نیویارک کے لیے چل پڑا تھا اور جب تک ان کا اگلالا کہ عمل فائنل ہو سکا ایباکا ٹائم وار نرسینٹر پہنچ واشکٹن سے نیویارک کے لیے چل پڑا تھا اور جب تک ان کا اگلالا کہ عمل فائنل ہو سکا ایباکا ٹائم وار نرسینٹر پہنچ

اینڈرین کووپر کے ساتھ دو گھنٹے کی ایک گرماگرم نشست کے بعدوہ جب می این اسٹوڈیوزے با ہرنکلا تھا تو

ایباکا کاجوش پہلے ہے بھی زیادہ برمہ چکا تھا۔

اے پہلی ہار مالارے را بطے کا خیال آیا تھا کیونکہ اینڈرین کودیر کے ساتھ سوال وجواب کے اس آف کیمرہ سیشن میں سالار سکندر کاؤکر کئی ہار آیا تھا۔اس نے کئی ہاراس کے لئے تعریفی جملے اوا کیے تھے ۔۔ کیسے سالار سکندر نے اس پروجیکٹ کے حوالے ہے اس کے تحفظات کو سنجیدگ سے سنا۔ کیسے وہ چھماہ اس کے ساتھ ان جنگلات میں جاجا کر مقامی لوگوں کے ساتھ حقائق اکٹھا کر تارہا ۔۔۔ اور کیسے اس نے ورلڈ بینک کو جمع کیے جانے والے حقائق اور تحفظات پر مشتمل رپورٹ بھیجی تھی جو اس پروجیکٹ کے اختیارات کو ہی نہیں اس کی بنیاد کو بھی قابل اور تحفظات پر مشتمل رپورٹ بھیجی تھی جو اس پروجیکٹ کے اختیارات کو ہی نہیں اس کی بنیاد کو بھی قابل اعتراض گروانتی تھی سالار سکندر کے لیے اپنے ستائتی جذبات کو دیر تنگ پہنچاتے ہوئے ایباکا کو یہ اندازہ ہی نہیں ہواتھا کہ اس نے سالار سکندر کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔

ایاکائے اس ممارت سے نکلنے نے بعد سینٹرل پارٹ کی طرف جاتے ہوئے بے حد خوشی کے عالم میں سالار کو نیکٹ کیا تھا۔وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اب سی این این تک رسائی حاصل کر چکا تھا اور کووپر ہی کے حوالے سے اسے وافشکٹن کے سی این این اسٹوڈیو زمیں اس کی ٹیم کے چند اور لوگوں سے بھی ملنے کا موقع مل کیا تھا ۔۔۔ اور ایبا کا ساتویں آسان پر تھا۔

2015 元 39 生学的过去

مجنے کے ساتھ ساتھ ان دوسری عالمی طاقتوں کے لیے بھی پریشانی کے آثار پیدا ہوتے جواس پر وجیکٹ میں حصہ وارتقے اور جن کے ہاتھ ان پکمیز کے خون سے رینے جارے تھے۔ وه ٹیکسٹ بہت کمباتھا۔اس میں اور بھی بہت کچھ تھا۔۔اور پیٹری کاجوش و خروش وہیں حتم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اس بہت کیے نیکسٹ کو کرتے کرتے ای میل کردیا تھا۔ سالار سکندر اس وقت اپنی فلائٹ پر تھااور کچھ تھنٹوں کے بعد وہ جب وافتکٹن اگرا تھا تب تک اس کے رابطوں کے تمام ذرائع زیر مگرانی آنچے تھے۔ پیٹرس ایباکا کی وہ آخری ای میل سالار سیندر کواس کی موت کے بعد ملی تھی۔ لیکن ان لوگوں کو سالار سکندر کے جہازا ترنے سے م بھی کئی کھنٹے پہلے مل گئی تھی جو پیٹرس ایباکا کی زندگی اور موت کے حوالے سے فیصلہ کررہے تھے۔ ا پیاکا کی فوری موت اس شیں جانبیے تھی۔ اس فی الحال کچھ گھنٹوں کے لیے اس کی زندگی جا ہیے گ ا بی تحویل میں ایباکا کور کھتے ہوئے وہ اب ایباکا ہی کے ذریعے اس پورے کیس کو بند کرنا چاہتے تھے۔ وہ پنڈورا

بإنس جے ایباکانے کھولاتھا'وہ ایباکا کے ہاتھوں ہی بند کروانا جاہتے تھے۔۔۔ اور اس کے بعد وہ ایباکا ہے جان چھڑا کیتے۔ اس کی طبعی موت کے ذریعے۔

بعض او قات کسی مخص کی زندگی کسی دو سرے کی موت بن جاتی ہے۔۔ اور کسی دو سرے کی موت کسی اور کی نندگی۔ ایباکاکی موت کے فیصلے نے سی آئی اے کی فوری طور پر سالار سکندر کوماردینے کی حکمت عملی بدل دی تھی۔ورنہ اس سے پہلے سالار سکندر کو بینک کے ہیڈ کوارٹرزمیں ہونے والے زاکرات کے بعد اس کے انکار اور معاملہ حل نہ کرنے کی صورت میں ایک "حادثاتی موت" کا سامنا کرنا تھا۔ اینڈرین کوویرے ایباکا کی ہونے والی اجاتك ملاقات نے ي آئى اے كويك دم بسپاكرديا تھا۔وہ ايباكا اور سالار دونوں كو اکٹھا تئيں مار تھے تھے۔ شايد مارنے کا سوچ ہی لیتے آگر اتفاقی طور پر وہ دونوں ایک ہی وقت میں امریکہ میں موجود نہ ہوتے اور وہ بھی دو قریبی شہوں میں۔ وہ ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے کہ کسی تفتیش شروع ہونے کی صورت میں ایبا کا اور سالار کی طبعی اموات کے درمیان کوئی اور قدرتی تعلق نکال لیاجا تا۔

سالار کوفی الحال صرف خوف زدہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور سی آئی اے کو اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے غلط

حكمت عملي غلط آدي پرلاگو كرنے كافيصله كرليا تھا۔ پٹرس آیباکاکوچند محفنوں کے بعد بروکلین کے ایک ایسے علاقے کی ایک تک و تاریک گلی میں رو کا کیا تھا جمال ایک قری عمارت میں ایا کا کواین ایک دوست سے لمناتھا۔ سی آئی اے کاخیال تھا ایما کا ان کے لیے حلوہ تھا جے وہ بت آرامے اے پوکر لے اتے۔ابیانہیں ہوا تھا۔ایباکاان دوافرادے بری بے جگری سے لڑا تھاجنہوں نے اچانک اس کے قریب اپن گاڑی روک کراہے ریوالور دکھاتے ہوئے اندر بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ساری زندگی امریکہ کی مندب دنیا میں مهذب طور طریقوں کے ساتھ گزاری تھی لیکن جنگل اور جنگلی زندگی اس کی سرشت اور جبلیت میں تھی اپنا دفاع کرمنا اسے آ ٹاتھا۔

وہ ان تربیت یافتہ کماشتوں کے قابو میں شیں آیا تھا۔ پہتہ قامت ہونے کے باوجودوہ سخت جان اور مضبوط تھا۔وہ چُٹااور پیٹتارہاتھا۔اس سڑک سے گزرتے ہوئے اکا دکالوگوں میں ہے کسی نے ایک سیاہ فام اور دوسفید پیٹرس ایپاکاان کی ملامتی نظروں کا معاطے کونہ مجھتے ہوئے بھی نشانہ تھا۔ جرم بیشہ کالاکر ٹاتھا۔ قصوروا رہیشہ نے والے لوگوں کے زینوں کے ساتھ ساتھ نظروں میں بھی تھی

دوسفید فاموں کو بھی اموامان کرچکا تھا۔ پتانسیں بیا ایاکا کی بدشتی تھی۔ان دونوں ایجنٹس کی یا بھری آئی اے کی ۔۔۔ کہ لڑتے لڑتے ریوالور ایباکا کے ہاتھ میں آگیا تھا اور ایک بار ریوالور ہاتھ میں آنے براس نے آؤ دیکھانہ ہاؤ ، ان دونوں افراد پر گولیاں چلا دی تھیں۔ گولی ایک کو لگی تھی لیکن دو سراخود پر ہونے والے فائر ہے بہت پہلے اپنا ریوالور نکال کرایاکا پر دوفائز کرچکا تھا جو اس کے سینے میں لگے تھے۔

کے بعد دیگرے ہونے والے ان تین فائر زئے اس سڑک برچلے راہ گیر کو وہاں ہے بھاگئے پر مجبور کردیا تھا اور ان ہی میں سے کسی نے پولیس کو بھی فون کیا تھا لیکن پولیس کے آنے سے پہلے ہی وہ دونوں ایجنٹ شدید زخمی حالت میں تڑیتے ایباکا کو گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گئے تھے جس ایجنٹ کی ٹانگ میں گولی گلی تھی۔وہ ہوش و حواس میں تھا اور اپنی گاڑی میں ایباکا کولے کر فرار ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے سرپر ستوں کو سارے واقعے سے

انفارم كرديا تفا\_

ایاکاکی وہ حالت اس دن ہی آئی اے کے لیے وہ سرا جھٹکا تھی۔ انہیں ایاکا صحیح سلامت کچھ تھنٹوں کے لیے چاہیے تھا باکہ اس کے ذریعے ان تمام چیزوں کو بھی نابود کرسکتے جو ایباکا کی موت کی صورت میں کی اور کے ہاتھ لگہ جانے کی صورت میں ان کے لیے کوئی اور پیٹرس ایباکا کھڑا کردیائی آئی اے کویہ پاتھا کہ ایباکا کے پاس موجود کا غذات کی ہزاروں نہیں تو کم از کم سینکٹوں کا بیاں تھیں جو ایباکا کا مختلف کو کوں کے پاس دکھوا با آر ہاتھا۔ بیا نہیں یہ احتیاط تھی یا کوئی خوف یا کوئی حکمت عملی لگن سے وہ وہ احد حفاظتی تدبیر تھی جو ایباکا کے زبن میں ابھر نے والے فدشات کا آیک مل تھا اور یہ خدشات اس وقت ابھر تا شروع ہوئے تھے جب آیک سال پہلے پہلی بار پھے لوگوں نے اس سے رابطہ کرکے اس پورے معالمے سے پیچھے ہٹ جانے کے عوض رشوت دیے کی کوشش کی تھی کی کوشش کی تھوت شاید ایک بہت جھوٹا اور گھٹیا لفظ تھا اس سب کے لیے جو اسے آفر کیا گیا تھا۔ اگر ہلینک چیک کی کوشش کی تھوٹ کے عوض ہر چیز کے حوالے سا تھا تو ایباکا کو اس مقصد سے پیچھے ہٹنے اور دو سرے لفظوں میں اپنے لوگوں کی صرف روپ کے لیے چش کیا جاتا تھا تو ایباکا کو اس مقصد سے پیچھے ہٹنے اور دو سرے لفظوں میں اپنے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے عوض ہر چیز کے حوالے سے ایک ہلینگ چیک پیش کیا گیا تھا ۔ کوئی بھی ایس چیز جو ایباکا کی اس خواہش ہوتی ہی جھوٹی ہیں کیا گیا تھا ۔ کوئی بھی ایس چیز جو ایباکا کی سے بھی کیا گیا تھا ۔ کوئی بھی ایس چیز جو ایباکا کی سے بولی ۔ خواہش ہوتی ۔ کوئی بھی ایس چیوٹی سے بولی ۔ خواہش ہوتی ۔ کوئی بھی ایس چیوٹی ہی چھوٹی سے بولی ۔

ایباکا کا انکار'ا قرار میں نہیں بدلا تھا۔ قیمت بیشہ اقرار کی ہوتی ہے''انکار انمول'' ہوتا ہے ۔۔ بکنے والے آدمیوں کے پچ میں نہ بکنے والا آدمی کانٹے کی طرح جبھتے ہوئے بھی ہیرے کی طرح چمکتا ہے اور سی آئی اے دہیروں کے کاروبار ''میں ممارت رکھنے کادعوار کھتی تھی۔

آن پیش کشوں اور اس انکار کے بعد ایبا کا کو پہلی پار یہ خدشات لاحق ہونے گئے تھے کہ اگر اسے خرید انہیں جا

کا تو پھرا ہے بارا جاسکتا ہے۔۔ اور یہ خدشہ ہی وہ چیز تھی جس نے ایبا کا کواپنے بہت سے دوستوں اور ساتھیوں کے

ہاس ان دستاویزات کی کاپیاں رکھوانے پر مجبور کرنا شروع کردیا تھا۔ می آئی اے کواس کی بھی خبر تھی۔ ایبا کانے

اگر بینکڑوں کا بیاں امریکہ اور کا گھو اور انگلینڈ میں اپنے دوستوں کے پاس رکھوائی تھیں تو سی آئی اے کو ان

سینکڑوں لوگوں کی تھمل معلومات تھیں۔۔۔ وہ دستاویزات ہراس جگہ سے چوری کرکے ان کی جگہ چھاورڈا کو منٹس کھ

دی جاتی تھیں اور انہا کا کواس بات کا احساس تک نہیں ہوا تھا کہ اس کے پیچھے اس پروجیکٹ کے حوالے سے

دی جاتی تھیں اور انہا کا کواس بات کا احساس تک نہیں ہوا تھا کہ اس کے پیچھے اس پروجیکٹ کے حوالے سے

دی جاتی تھیں اور انہا کا کواس بات کا احساس تک نہیں ہوا تھا کہ اس کے پیچھے اس پروجیکٹ کے حوالے سے

ق الحال دنیا میں اب مرف و مختص تنے جن کے پاس وہ دستاویزات اصلی شکل میں تھیں تکسی فتم کی تبدیلی کے بغیر سے بنام بغیر پیٹرس ایا کا اور سالار سکندر سے پیٹرس ایا کا اب موت اور زندگی کی مشکش میں تھا اور سالار سکندر اسکے دن خوار ہونے والا تھا تکرسی آئی اے کے لیے فی الحال سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ ایا کا کے دستخط کیسے حاصل کرتے ، جن کی انہیں فوری ضرورت تھی تاکہ وہ اس کے وہ لاکرز کھلوا سکتے جمال اس کی اصل دستاویزات تھیں ۔۔۔ ان کی







عكمت عملي يه تقى كه وه ان اصلى د ستاويزات كرهاصل كريت بعد ايا داو ختر او يتستر من برداس به داس بدراس المنه وانها و

ہے۔ ہوں ہے۔ پلان اے اور پلان بی ناکام ہو چکا تھا۔ ابسی آئی لئے و پلان سی سے کام لیمنا تھا لیکن انہیں ہے اندازہ نہیں تھا آ ایباکا کے پاس ایک پلان ڈی تھا جس کا انہیں سمجی پتا نہیں چل سکا تھا ۔۔۔ وہ کا تکومیں اپنی ایک کراں فریزے پا ہے ایک وصیت جھوڑ کر آیا تھا۔

0 0 0

امامہ کواندازہ نہیں تھا۔وہ کتنی دیر ہے ہوشی کی حالت میں رہی تھی یا رکھی گئی تھی تکریب ہوشی بہب شم ہونا شروع ہوئی تھی تواس نے جیسے ہے اختیاری کے عالم میں سب سے پہلے اس وجود کوؤھونڈ تا شروع کیا تھا ہے اس نے پہلی اور آخری بار آپریشن تھیٹر میں ہے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ تکلیف کی حالت میں بھی اسے یا د تھا'کسی نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک لڑکا تھا۔

دردے ہے حال اس نے محمد حدین سکندر کواپنی آغوش میں لیتے ہوئے اسے چوہا تھا اور پھر اسے چو متی پہلی گئی تھی۔وہ بے حد کمزور تھا اس کی بیزی دو اولا دوں کے برعکس ہے حد کمزور۔۔۔ اور وجہ اس کی قبل از وقت پیر آئش تھی۔وہ تین ہفتے قبل دنیا میں آیا تھا۔۔۔ نیم غنودگی میں وہ اپنابستر ٹنولتی رہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اس بات کا حساس کے بغیر کہ وہ نوزائیدہ بچہ اس کے بستر پر نہیں ہو سکتا تھا۔ پہید ہراہے ہے مقصد تلاش کرتے رہنے کے بعدا سے اچانک یاد آگیا تھا کہ وہ وہاں نہیں ہو سکتا تھا۔ ہے ہو تھی کی دوا کا اثر آہستہ آہستہ زاگل ہونا شروع ہو رہا تھا۔ اس کی یا دواشت جیسے آہستہ آہستہ واپس آرہی تھی۔ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تھا تہ آہستہ آہستہ اسے سب یاد آنے لگے تھے ۔۔ جبرال ۔۔ عنایہ ۔۔ سالار۔ وہ پچھ بے چین ہوئی تھی جبل اور عنایہ کہاں تھے جبیدی کہاں تھی جاور سالار محیا اس کو تا تھا اس کی اس حالت کے ہارے میں۔ یہ

اس نے بھاری سراور آنکھوں کے ساتھ اس کرے کا جائزہ لیا تھا جس میں وہ تھی۔ وہ ایک ہاسپیل کا دی آئی بی روم تھا اور ایک ساؤنڈ روف کمرہ 'جس کی کھڑکیوں کے سامنے بلائنڈ زیتھے اور امامہ اس زبنی حالت میں فوری طور پر یہ اندازہ نمیں کرپائی تھی کہ وہ دن تھایا رات اور وقت! روقت کیا ہو رہاتھا۔ اس نے وقت کا خیال آنے ہر کمرے کی کسی دیوار کیر تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہاں کوئی وال کلاک نہیں تھا۔ اس بوخیال تھا 'وہ آپریشن کے بعد اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے سلائی کئی تھی اور اب وہ ہوش میں آئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تعالیہ وہ دو دن کے بعد ہوش میں آرہی تھی۔ امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ وہاں کیسے آئی تھی۔ زہن پر

ی آئی اے کے لیے سب سے بیزی پریشانی سالار کی فیملی تھی۔ انہیں غائب کرناان کے ہائمیں ہاتھ کا کام تھا گر انہیں یہ احساس الائے بغیرغائب کرنا کہ انہیں غائب کیا جارہا تھا سب سے مشکل کام تھا۔ بینک کے کرتا دھر تاؤں کو ابھی سالار سے خدا کرات کرنے بتھے اور ان خدا کرات کے نتیج بھی اگر وہ ان جا تاؤی پر انی فیمل کے ساتھ ہونے والے کسی برے سلوک پروورد عمل کا ظہار کر سکتا تھا ۔۔ فوہ اسے یہ سراغ نہیں دیا جائے تھے کہ وراثہ بینک کے علاوہ کوئی دو سری طاقت اس ب عمل ملوث تھی۔ سالاو جس رات واشکٹین کے لیمہ وان مواقع الیس سرا محکم کا کہ انہ کا میں کا دریا ہے۔

سالار بس رات واحتلین کے لیے روانہ ہوا تھا اس کے اسکے دن امامہ کی گائٹا کولوجیسٹ نے اسے فون کیا تھا۔ امامہ کے معاندے کی باریخ تمین دن بعد کی تھی۔ اس کی امریکن ڈاکٹر نے اسے اس دن ایمر جنسی میں آنے کے لیے

کماکیونکہ اے کی میڈیکل کیمپ میں شرکت کے لیے اسکا ایک ہفتہ کے لیے گھانا میں رہنا تھا۔ اس کی سیریٹری نے امامہ کو آج کے دانا کہا تھا۔ سیریٹری نے امامہ کو آج کے دانا کہا تھا۔ اس کے امامہ کو آج کے دانا کہا تھا۔ امامہ نے کسی غور وخوص کے بغیرجانے کی ہامی بھرلی تھی۔ وہ اسے ایک معمول کی بات سمجھ رہی تھی اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا آگر سالار سکندر ہی آئی اے کے ہاتھوں بے بس ہو رہا تھا تو امامہ تو کوئی شے ہی نہیں تھی۔ سی سیریٹر تھی ہے ہی نہیں تھی۔

وہ بیشہ کی طرح جبرل اور عنایہ کے ساتھ پیڈی کو بھی ہپتال لے کر گئی تھی۔وہ کنشاسا کے بہتے بن اسپتالوں میں سے ایک تھا کیونکہ وہاں پر زیادہ تر غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیز اور سفارت کاروں کاعلاج ہو یا تھا سالا راس وقت اپنی فلائٹ پر تھیا اور امامہ کا خیال تھاوہ جب تک واشنگٹن پہنچتاوہ اس سے بہت پہلےواپس گھر آجاتی۔ لیکن وہ واپس

ئې چې د ځې د ځې د ور ماند ماخيال شاده بخب محدور منتن په چپاده، ن هيد بنت پيساد به ن منز بابات منان ده د گهر نهين آستي تقي -

اس کی ڈاکٹرنے اس کاالٹراساؤنڈ کرنے کے بعد کچھ تشویش کے عالم میں اس سے کہاتھا کہ اسے بچکی حرکت ابنار مل محسوس ہورہی ہے۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ اسے بچھ اور فیسٹ کروانے ہوں گے اور ساتھ اسے بچھ انجیکشن بھی لینا ہوں گے۔ امامہ کو تشویش ہوئی تھی تو صرف یہ کہ سالار وہاں نہیں تھا۔ وہ اس سے پہلے ہیشہ اس کے ساتھ ہی وہاں آئی تھی۔ ایسے معائنوں کے لیے کیکن اسے اپنے بچے کے حوالے سے کوئی فکر نہیں تھی ؟ کیونکہ وہ بچے کی حرکت کی ابنار ملٹی کو بھی ایک اتفاقی چیز سمجھ رہی تھی۔ ڈاکٹرنے اسے فوری طور پر ہاسپٹل میں بچھ گھنٹوں کے لیے یہ کہ کرایڈ مٹ کیا تھا کہ انہیں اس کو زیر نگر انی رکھنا تھا۔

اے ایک کمرے میں شفٹ کیا تھا اور جو انجکشن امامہ کودیے گئے تصورہ درور عانے والے انجکشن تھے۔ امامہ کو گھرے غائب اور سالا راور اپنی کسی اور قبیلی ممبرے رابطہ متقطع رکھنے کے لیے می آئی اے کے پاس اس مرحم سند بیزیں میں تاہم کو اور جائے ہیں ہوئے میں میں ایک میں میں ایک کیا ہوں ان کا اس کے بیاس اس

ے بہترین حل نہیں تھا کہ اس کے بیچے کی قبل ازوقت پیدائش عمل میں لائی جائے۔ اس میں بیچے کہ المدہ اتن اچھی تھی کہ بیٹر مفتہ نہلے ہا مدہ زیر بھی دن دیج

اس کے بیچے کی حالت اتن احجی تھی کہ وہ تین ہفتے پہلے پیدا ہونے پر بھی زندہ بیج سکتا تھا۔اور نہ بیخا تو بھی سالاریا امامہ میں ہے کوئی ورلڈ دینک یا ہی آئی اے کا ہاتھ اس ساری صورت حال میں ہے بر آمد نہیں کر سکتا تھا۔
امامہ انجکشن لگوانے ہے پہلے ہا میٹل کے کمرے میں ہی بیڈی جبریل اور عنایہ کولے آئی تھی اس وقت بھی اس کا بھی خیال تھا کہ چند گھنٹوں میں وہ واپس گھر چلی جائے گی لیکن اسے پہلی بار تشویش تب ہوئی تھی جب اسے وردنہ ہوتا شروع ہو گیا تھا اور ڈاکٹرنے اس کی تقدیق بھی کردی تھی کہ انجکشن کے ری ایکشن میں شاید انہیں دردنہ ہوتا شروع ہو گیا نے نوری طور پر دنیا میں لا تا پڑے۔

بیکی زندگی بچانے کے لیے نوری طور پر دنیا میں لا تا پڑے۔

ے اور پہلا موقع تھاجب امامہ بری طرح پریشان ہوئی تھی وہاں کنشاسامیں گھرکے چندملازموں کےعلاوہ ان کا کوئی ایسا حلقہ احباب نہیں تھاجنہیں وہ ایسے نمسی بحران میں مدد کے لیے بکارتے یا جن پر بھروسا کرتے۔ان کاجتنامیل

ملاية تفاوه سركاري تفااور غيرمكلي تفا-

قوری طور پر اہا ہے کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا تھا کہ وہ بچوں کو کمال بھیجے اس کی ڈاکٹرنے اے مدد کی پیش کش کی تھی کہ وہ بچوں کو اپنے گھر رکھ سکتی ہے لیکن امامہ کے لیے توبہ نا ممکن تھا۔ وہ اپنی اولاد کے بارے میں جنون کی حد تک مختاط تھی اور خاص طور پر جبرل کے حوالے ہے۔ یہ غیر فطری نہیں تھا۔ اس نے آیک بھرے پر بے خاندان سے نکل کردس سال کی قید تنمائی کائی تھی اور پھر امید اور ناامیدی کے در میان لگتے ہوئے اس نے ان خوٹی رشتوں کو پایا تھا۔ وہ اس کی کل کا کتاب تھے اور اسے اس وقت ملے تھے جب و سیم کی موت کے بعد وہ ماہوسی کے سب سے بدیزین دور سے گزر رہی تھی۔ جبرل اس کی زندگی میں اس وقت بمار کی طرح آیا تھا۔ اس کے وجو و کے اندر کہتے ہوئے بھی اس نے ماں کو کسی مسیحا کی طرح سنجمالا تھا۔

عَا خُولَيْنَ دُالِحَتْ 43 ﴿ \$ 2015 اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال



وہ پہلی بار جرمل کو دیکھنے اور کو دیس لینے پر بلک بلک کرروئی تھی۔ لگتا تھااولاد نہیں معجزہ تھااس کے لیے۔۔ اور یقین یہ سیس آرہاتھا کیے معجزہ اس کے لیے کیتے ہو گیاتھا۔ وہ اس کی وہ اولاد بھی جس نے اس کی زندگی تے بدترین دنوں میں سے پچھے دن 'اس کے وجود کے اندر پلتے ہوئے اس کے کرب کو سہتے ہوئے گزارے تھے اور بیروہ احیاس تھاجو امامہ کوجبریل کے سامنے بیشہ شرمندہ بھی ر کھتا تھا اور احسان مند بھی۔ سالار کہتا تھاوہ جریل کی عاشق تھی اوروہ ٹھیک کہتا تھا۔ اے جریل کے سیاہنے واقعی کے محمد نا انسان مند بھی۔ سالار کہتا تھاوہ جریل کی عاشق تھی اوروہ ٹھیک کہتا تھا۔ اے جریل کے سیاہنے واقعی کھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ عینایہ .... سالار دونوں کمیں پیچھے چلے جاتے تھے ... دہ اس پر بھروسا کرتی تھی اور چار سال کے اپناس بیٹے کو ہر جگہ اپنے ساتھ یوں رکھتی تھی جینے وہ بہت برما ہو۔ جبریل عام بچوں جیسی عادات نہیں تھی۔اس کے دونوں بچے ہی ضدی اور شرارتی شیں تھے لیکن جربل میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور سمجھ داری تھی جواس کے معصوم چرسے پربلاکی سجتی تھی۔ وہ ہرچیز کا بے حد خاموشی سے مشاہرہ کرنے کا عادی تھا 'بنا کوئی تبھرہ کیے۔ امامہ کون سی چیز کمال رکھ کر بھولتی مى يەجرىل كوياد رەتتا تھا...وە سالار سكندركى عدم موجودگى مين اس گفركا د بردا "تھا...اوروه جيسے اپناس كردار ہے بخولی واقف بھی تھا۔ ہیں الم میں امامہ اور ڈاکٹر کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو بھی اس کے سامنے ہی ہوتی رہی تھی اوروہ جیپ چاپ بیشاس اور د مل<u>ید ر</u>بانفا۔

أمامه كواب بهت مخبراهث مورى تقي وه جابتي تقى اس كى دليورى كم از كم تب تك مُل جائے جب تك سالارامريكه بهيج جائے اوروہ اس سے بات كرلے اوراے صورت حال سے آگاہ كردے ...وہ اس كے اور بچوں ی فوری دیکھ بھال کے لیے تو کچھ کرتا ہی کرتا لیکن کم از کم دواس سے ڈلیوری سے پہلے ایک پاریات تو کرلیتی۔ وہ خوف جو بیشہ اسے اپنے حصار میں لیتا رہا تھا وہ اب بھی لے رہا تھا۔ اور کیا ہوا۔ اگر ڈلیوری کے دوران مرجائے تو۔ اور بدوہ ''تو'' تھی جواسے ہرمار آپریش تھیٹر میں جاتے ہوئے سالارے ایک بارمعانی ایکنے پر مجبور کرتی تھی۔اپنی احسان مندی جنانے پر بھی مجبور کرتی تھی کمین بس زبان اگر ایک جملے پر آکر انگئی تھی تووواس ے محبت کا ظہار تھا۔وہ آج بھی سالارے محبت کے اظہار کے لیے بس جملے اور لفظ ہی ڈھونڈ تی رہ جاتی تھی۔ وہ لفظ اور وہ جملے جواے اتنے خالص " سے سیجے لگتے کہ وہ سالار تک وہ جذبات پنچایاتی جواس کے ول میں اپنے مردك ليے تھااللہ كے بعد جو بھي تھااى كے دم سے تھا۔وہ حمين كى بدائش سے يملے موت كے خوف مين مِثلاً ہوئی تھی۔اوراس بار پہلے ہے گئی گینا زیادہ کیونکہ سالاردور تھا۔وہ تنا تھی۔اوراس کے بیچے کم س تھے۔ اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکی تھی۔ در دبرہ رہا تھا اور ڈاکٹراسے آپریش تھیٹر میں لے جاتا جاہتی تھی کیونکہ کیس نارمل مہیں تھا۔اے آپریش کرنا تھا۔

المبدنے بیڈی کوایے بچوں کی ذمید داری سوننے ہے پہلے جریل کوعنایہ کی ذمہ داری سونی تھی۔اے بمن کا خیال رکھنے کا کما تھا اور بھی بھی اے اکیلا نہ چھوڑنے کا کہا تھا۔ جبرتل نے بھیشہ کی طرح سرملا ہا تھا۔ فرمان پرواری

उसरीका



سب به به برائی می اس کو شکی دی شی اوراس کی تعلی امرین برای است و درای است و درای برای تعلی امرین برای است و درای است از درای است و درای و تعلی است است و درای و تعلی است و درای و تعلی است و درای و تعلی است و تعلی دراو درسالا در کوا طلاع درین کا گفته بوت این فون اور دیک می کان شی در اور سالا در کوا طلاع در می دو اکمانی شی دوان در بیزی شی در جرای در معاد در می دو اکمانی شی دوان در بیزی شی در جرای در معاد در معاد در معاد در معاد در می دو اکمانی شی دوان در بیزی شی در جرای در معاد معاد در معاد در

0 0 0

بونیوب کی نے آیک دیڑیوا پاوڈ کی تھی۔ جس میں ایک سیاہ فام ہو کلین کے ایک نسبتا کی اندوجے میں آیک ہیا ہوائی ہے۔ میں آیک باس سے گزرنے والی گاڑی ہے یک دم تکلنے والے دوسفید فام لوگوں ہے اور افکر آیا تھا۔ ان مفید فاموں کے انھوں میں موجود ریوالور ہے بچنے کی کوشش کر آئا نہیں چھینٹا اور ان پر فائز کرنے ہوان میں ہے آیک کے انھوں کوئی کھاکر ہے کر آنظر آیا تھا۔ پھران دونوں افراد کا اسے بے رحمی ہے تھے ہوئے کر گاڑی میں تقریبا '' جینے والے انداز میں کر آیا جانا بھی اس دیڑیو میں تھا۔

وید ایس نون سے نمیں اس بلزنگ میں رہنے والے ایک ساہ فام نوعم نے نے ویڈی کیم سے بنائی تھی جو الفاقا" اس جکہ سے بالکل قریب ایک بلزنگ کی دوسری حدل کی کھڑی ہے ایک اسکول پر وجیک کے سلطے کی ایک ویڈ ویٹ کے سلطے کی ایک ویڈ ویٹ کر باتھا" میں ہے ویٹ والیا اس الزائی کو اتفاقا "میکن ہوی ایک ویڈ ویٹ کر ایس کے ایک ویٹ کو اتفاقا "میکن ہوی ویٹ کے بیاری کو اتفاقا کہ دواس علاقے میں ہوئے والی اسٹریٹ فائٹ کو بھی اپنے ویٹ کر سے ایک انسان کو بھی اپنے اور کمنٹری کرتے ہوئے ویٹ کر ریا تھا کہ دواس علاقے میں ہوئے والی اسٹریٹ فائٹ کو بھی اپنے اور کمنٹری کر بے گا۔ لیکن اسے اندازہ نمیں تھا کہ دواسٹریٹ فائٹ کو لول کے اور کمنٹری نمی جو کے طور پر چیش کر ہے گا۔ لیکن اسے اندازہ نمیں تھا کہ دواسٹریٹ فائٹ کو لول کے انسان کو لول کے لوگ کو لول کے لوگ کو لول کے لوگ کو لوگ کو لوگ کے لوگ کے لوگ کے لیسان کو لوگ کو لوگ کو لوگ کو لوگ کو لوگ کے لوگ کو لوگ کو لوگ کے لوگ کو لوگ کے لوگ کو لوگ کو لوگ کی کو لوگ کی کو لوگ کو لوگ کو لوگ کے لوگ کو لوگ کو

جھے ہیں ویوں اس کے برخمتی یہ تھی کہ دوویر ہو بہت قریب ہے بی تھی اور اس میں نظر آنے والے منیوں افراد کے چہرے افراد کے چہرے افراد کے چہرے افراد کے چہرے افراد کے جہرے افراد کی بار کرنے کو افروائے کے لیے اس جگہ جمیحاجمال سیاد فاموں کی آبادی نبتا کو ادا تھی ۔ قاموں کا اجھاب کیا اور افہاں تارکٹ کو افروائے کے لیے اس جگہ جمیحاجمال سیاد فاموں کی آبادی نبتا کو اور تھی ۔ بیان ایجنٹر کی خوش فسمتی تھی کہ دو وہاں ہے ایک سیاد فام کو پیٹ کر اور کولی مارکر بھی نہ مرف خود سمجے ہے۔

مار مت آئے تھے بکار اسپادفام کو جمی کے گئے تھے۔ اس سے نے ویٹر ویٹوٹ کرتے ہوئے بھی جلا جلا کران دونوں افراد کو سیاہ فام کو تھینچ کر گاڑی میں ڈالنے سے مارٹ کی ویٹیش کی تھی نیکن اس کو شش میں ناکامی کے بعد اس نے اس گاڑی کی نمبریلیٹ کو ندم کر کے ریکارڈ کیا

سے میں اور میں ہے۔ سے اس نے دور اور اور اور اور اس اندا مرکبہ میں ہونے والی زیاد توں پر جنی آیک اس میں اور اس ویب سائٹ نے اسے یو نیوب پر الکے بارہ کھنٹوں وہ فیریو یو نیوب پر سائٹ نے اسے یو نیوب پر الکے بارہ کھنٹوں وہ فیریو یو نیوب پر سائٹ نے اسے یو نیوب پر سائل افرای نیوٹ وہ کر سے بیان الا قوای نیوٹ وہ کر کر ہے۔ اس بیان الا قوای نیوٹ وہ کر کر ہے۔ اس بیان اور دیا اور اس بیان میں بھی بھی تھی تھی ہے۔ اور باس بیان میں بھی بھی تھی تھی ہے۔ اور باس بیان میں بھی بھی تھی تھی ہیں ہوئے تھی اور اور باس بیان کی انتظام یہ کو بر بھی تھی تھی ہیں ہوئے تھی اور اور باس بیان کی انتظام یہ کو بر بھی تھی ہیں ہوئے تھی اور اور باس بیان کی انتظام یہ کو بر بھی تھی ہیں ہوئے تھی اور باس بیان کی اور اور بھی میں ہوئے تھی اور باس بیان کی اور اور بھی ہیں ہوئے تھی اور اس کی حالت بھی بھی ہوئے تھی اور اس کی حالت بھی بھی ہوئے تھی ہیں ہوئے تھی اور اس کی حالت بھی بھی ہوئے تھی ہیں ہوئے تھی اور اس کی حالت بھی بھی ہوئے تھی ہوئے تھی اور اس کی حالت بھی بھی ہوئے تھی ہیں ہوئے تھی اور اس کی حالت بھی بھی ہوئے تھی ہیں ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے تھی اور اس کی حالت بھی بھی ہوئے تھی ہو

\$205 A 45 E SEE E

READING



ير سرجرى كے فورا "بعدوبال سے لے گئے تھے۔ NYPD نے ی آئی اے ہے رابطہ کیا تھا اور انہیں یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ ایبا کا کوفوری طور پر دافشکٹن اگر انڈین كرديا كيا تفا اوروه وہاں مرچكا تھا۔ ي آئي اے اب سرپييٹ رہی تھی كہ وہ ميٹريا برپيٹرس ايباكا عے أيك حادث میں زحمی ہو کرہامیں ال جائے والی خبر کو کیسے درست ثابت کرتی۔ پٹرس ایباکا کے ایکے سیڈنٹ میں شدید زخی ہونے کی خبرمیڈیا پر چلانا ان کی ایسی حکمت عملی تھی جو اب ان کے گلے کی بڑی بن گئی تھی۔طوفان یوٹیوب پر کیا مجاتھا 'طوفان تووہ تھاجوسی آئی اے ہیڈ کوارٹرزمیں آیا تھا۔۔ایک آسان ترین سمجھا جانے والا آبریش سی آئی آے کے منہ پر ذلت اور بدنای تھوپنے والا تھا۔ ساتھ امریکن کورنمنٹ اور ورلڈ بینک بھی تحقینے والے تھے اور فی الحال سی این این کو اس مصیبت سے نجات تو ایک طرف اس پر قابویانے کابھی کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آرہاتھا۔ بھی بھی انسان کو اس کی ہے و قوفی نہیں اس کی ضرورت سے زیادہ چالا کی لے ڈو بتی ہے۔ سی آئی اے کے ساتھ بھی میں ہوا تھا۔ ایک تیرے دوشکار کرتے کرتے وہ اپنی کمان ہی تزوا بیٹھے تھے۔ انہوں نے پیٹرس کو نیویارک کے اس باسپٹل میں چھوڑ دیا ہو تاتوان کی بجیت ہوجاتی۔وہ دوا فراد کسی گینگ کے ثابت کردیے جاتے یا کوئی مجرم 'جوا بہاکا کولوٹنے کے لیے اس ہے الجھے تھے۔ کچھ دن شور مجتا بھرہات کا لے اور گورے کی روایتی لڑائی تک ہی محدود رہ کرنسلی تعصب کے خلاف کچھا پیلوں ، قرار دادوں اور تقمعیں روش کرنے کے ساتھ ختم ہوجاتی . پٹرس ایباکا بھی ختم ہوجا تا اور اس کے ساتھ اس کامشن بھی ہے عزت ہی آئی اے کی بھی بجی رہتی اور ناک ورلڈ بینک کی مجھی۔ لیکن اس آپریش کے ماسرمائنڈ کو ہرچیز کو الجھا کر اختتام تک پہنچانے کی خواہش تھی کہ کل کوئی اس متھی کو سلجھانے کے لیے دھاگے کا سرا ڈھونڈ آئی رہ جا تالیکن مسلہ بیہ ہوا تھا کہ متھی الجھانے والے اے الجھاتے الجھاتے خوداندر مجنس گئے تصاور اب انہیں باہر نکلنانہیں آرہاتھا۔ وہ اے کسی حادثے کا زخمی دکھا کر اس ہے جان چھڑا نا چاہتے تھے اور یہ کام وہ وافتکنن میں کرنا جاہتے تھے' جہاں سالار سکندر تھا اور اس دن وافتکنن میں صرف ایک حادثہ ہوا تھا۔ جس کا ایک زخمی پیٹرس ایپا کا کو طا ہر کر کے دونوں کا تبادلہ کیا گیا تھا۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو ایباکا کے حوالے سے معلومات تھیں بالکل نیویا رک کے اس باسپٹل کی طرح جہاں ایا کا کو پہلی پار لے جایا گیا تھا۔ اس کی حالت مسلسل بگزرہی تھی اور سی آئی اے سرجری کے بعد ہاسپٹل سے اپ ٹھکانے پر لے جاکر بھی اس سے کوئی کام کی بات نہیں یوچھ سکی تھی۔ تواب انہیں اس سے وہ آخری کام لینا تھاجس کے لیے اسے وافتكثن بهنجايا أيا تفاأورجس كے ليے نيوز چينلز پربار بار اس حادثے كے زخيوں اور مرنے والے كے نہ صرف نام جلائے گئے تھے بلکہ ان کی اسپورٹ سائز کی تصویریں بھی ی آئی اے کویقین تھانیوز جینلز پر چلنے والی پیر خبر سالار سکندر کے علم میں ضرور آئے گی اور انہیں ہے بھی یقین تھا کہ جس طرح کی قربت ان دونوں کی حالیہ کچھ عرصے میں رہی تھی وہ متقاضی تھی کہ سالاراس سے ملنے ضرورجا آ۔ اندازے درست ثابت ہوئے تنصے وہ خبرسالارنے دیکھ بھی لی تھی اوروہ فوری طور پر اس سے ملنے بھی چلا گیا

2015 / 46 出版

Section .



کے لیے مشکل تھاکہ وہ اپنالیپ ٹاپ توسائھ رکھتا تھا۔لیکن ہامسیٹل جاتے ہوئے انسیں توقع تھی وہ سب پچھ وہیں چھوڑ کر جائے گا۔

پر در میکی و کیے ہی ہوا تھا جیے ان کا پلان تھا کی نتیجہ وہ نہیں نکلا تھا جس کی انہیں توقع تھی۔
وہ ویڈیو انہیں لے ڈوبی تھی۔ کوئی بھی اس ویڈیو میں نظر آنے والے چرے کے نقوش کو بھول نہیں سکتا تھا۔
وہ اسے واضح تھے اور اس ویڈیو میں وہ سری سب سے نمایاں چیزوہ وقت اور تاریخ تھی جو اسکرین پر نیچے آرہی تھی۔
وہ اس پیٹری ایباکا کی شناخت نہیں بدل سکتے تھے اور وہ واشکٹین کے ہاسپٹل میں بظا ہر حادثے میں زقمی ہو کر آنے اور مرنے والے ایباکا کی شناخت بھی نہیں بدل سکتے تھے۔وہ نیوز چینلز پر ایباکا کی تصویریں نہ چلوا چکے ہوتے اس ماوٹ کے فورا "بعد شدید زخمی فرد کے طور پر ۔۔ توشایدی آئی اے بھی کرتی اور ایباکا کو واشکٹین کے اس ہاسپٹل صادتے کے فورا "بعد شدید زخمی فرد کے طور پر ۔۔ توشایدی آئی اے بھی کرتی اور ایباکا کو واشکٹین کے اس ہاسپٹل سے فوری طور پر واپس نیویا رک منتقل کر دیا جا تا ایکن وہ ایک غلطی ہے بعد صرف دو سری نہیں تیے ہری اور چو تھی غلطی بھی کر جمھے تھے۔

اس جائی آگ کو بھانے کی کوششیں بہت جلد شروع کر دی گئی تھیں۔انہوں نے پوٹیوب ہے اس ویڈ ہو کو ہمانے کی کوششیں شروع کر دیں 'وہ اسے بلاک نہیں کرسکتے تھے کمیونکہ یہ شور شرابے کو بڑھا یا لیکن وہ بار بار اب لوڈ ہونے والے لنکسی کو مثار ہے تھے اور اس میں کوشش کے باوجو دناکام ہو رہے تھے۔ ی آئی اے کی بلاگر فیم مختلف لنکسی پر آنے والے تبھروں میں سیاہ فام بن کرائی پوسٹ کر رہے تھے جو یہ ظاہر کر تاکہ یہ کوئی نسلی مختلف لنکسی پر آنے والے تبھروں میں سیاہ فام بن کرائی پوسٹ کر رہے تھے جو یہ ظاہر کر تاکہ یہ کوئی نسلی تعصیب ہو سکتا ہے۔ پیٹرس ایباکا کو مار نے میں کم از کم ہی آئی اے یا ایف بی آئی جیسی کوئی انجینی ملوث نہیں ہو سکتا ہے۔ پیٹرس ایباکا کو مار نے میں کم از کم ہی آئی اے یا ایف بی آئی جیسی کوئی انجینی کہ وہ معاملہ تو می کہتے تھی کہ وہ معاملہ تو می کہتے تھی کہ وہ معاملہ تو می کہتے گئی تھی۔

ایڈر بن کووپر کی ٹیم نے پٹرس ایباکا کی مشکوک حالت میں موت کے بعد ان پیغامات اور ای میلو کو اور اس ویڈ یو میں نظر آنے والے وقت کو چیک کیا تھا۔ وہ سب پیغامات اور ای میلوجن میں ایباکانے کووپر کے شومیں شرکت سے معذرت کرنے کے ساتھ ساتھ کسی قتم کی معاونت سے بھی اٹکار کیا تھاوہ اس ویڈ یو کے وہ گھٹے بعد کے میسیج تھے اور اُس وقت کے جب نیویارک کے ہاسپٹل میں ایباکا کی سرجری ہو رہی تھی اور ایسے بیغامات صرف کوپر ہی کو نہیں ان دو سرے بروگر امز کے میزبانوں کو بھی کیے گئے تھے یا صحافیوں کو جن سے ایباکا پچھلے کچھ ونوں سے مل رہا تھا اور ہتھ میز کے مسئلے کوسامنے لانے کی درخواست کر رہا تھا۔

اینڈرس کووپرنے ایک نیوز پروگرام میں پٹرس کے ان پیغامات اور اس دیڈیو کی ٹائمنٹ کو بوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور پھراس نے نیویا رک اور وافنکٹن کے دوہاسپٹلز کے معتبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ راز کھول دیا تھا کہ ان دونوں ہاسپٹلز میں اسے داخل کرنے والے پی آئی سے تعلق رکھتے تھے۔

یٹیرس ایباکا کی موت کی وجہ کیا ہو سکتی تھی۔ کون اے مار سکتا تھا اور کیوں مار سکتا تھا۔ ہاس کو صرف وہ مختص بتا سکتا تھا جس کا نام ایباکا کووپر کے سامنے کئی بار لے چکا تھا۔ جو واشنگٹن میں اس سے ملنے کے لیے آنے والا واحد ملاقاتی تھا۔۔ اور جس نے اپنی شناخت ایباکا کے دشتہ دار کے طور پر ظاہر کی تھی۔۔ امریکہ کے ہرنیوز چینیل پر اس رات سالار سکندر کا نام اس خوالے ہے جس رہا تھا اور ہر کوئی سالارے رابطہ کرنے میں تاکام تھا۔

4 4 4

اور اس رات اپنے ہوٹل کے کمرے میں بیٹے ان تمام نیوز چینلز کی کوریج ماؤف دماغ کے ساتھ سالا ربھی وکھے رہاتھا۔۔۔ سی آئی اے بھی دکھے رہی تھی۔۔ اور ورلڈ بینک کے وہ سارے کر آ دھر آ بھی جو دوون سے سالار





ستدر کو ہراسال کرنے کے لیے تن من دھن کی یا ذکا گائے بیٹے تھے۔

پیٹرس ایا کا کو اس ویڈ یو پیل نشانہ ہنے و کی کر سالار کو اس رات یہ بیٹین ہو کیا تھا کہ اس کی فیلی زندہ نہیں تھی۔

وہ لوگ آگر ایا کا کو باریکتے تھے اور اس طرح ہاریکتے تھے تو وہ اور اس کی فیلی کیا ہے تھی اور اگر اس رات اس کی چیز بیس دلچیں تھی تو وہ اور اپ آپ بھی نہیں ۔۔

اور سی آئی اے بیس اس آپریشن کو کرنے والے لوگ اس رات صرف ایک بات سوچ رہے تھے ۔۔ انہیں سالار سندر کا کیا کرنا تھا۔۔ ہزندہ رکھنا تھا تو پھر اس کی تھا والی وہ زبان کیے بند رکھنے جو ورلڈ بینک سمیت بہت ہے وارا لیکو متوں میں بھونچال بیا کر دیتی ۔۔ ماردیتے تو کیے مارتے ۔۔ کہ اس کی موت پیٹرس ایباکا کی طرح سی آئی اے کے منہ پر ایک اور بدنای کے دھے کا اضافہ کرتی ۔۔ یا پھروہ کنشاسا میں موجود پیٹرس ایباکا کی طرح سی آئی اے کے منہ پر ایک اور بدنای کے دھے کا اضافہ کرتی ۔۔ یا پھروہ کنشاسا میں موجود اس کی بیوں اور بچوں کی زندگ ہے زندگ یا موت؟ ۔۔ زندگ یا موت؟ میبل نینس کی گیند سے وہ موس کی طرح اس یا نہیں کے ورٹس میں گھوم رہی تھی زندگ ۔۔

کی طرح اس یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگ ۔۔

کی طرح اس یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگ ۔۔

کی طرح اس یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگ ۔۔

کی طرح اس یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگ ۔۔

پیر فیصلہ ہو گیا تھا لیکن وہ می آئی اے نے نہیں کیا تھا۔ کا گوے عوام نے کیا تھا۔۔

پیر فیصلہ ہو گیا تھا لیکن وہ می آئی اے نے نہیں کیا تھا۔ کا گوے عوام نے کیا تھا۔۔

0 0 0

چارسالہ جبرل نے اپنے خاندان کو در پیش آنے والے اس بحران میں جو رول اداکیا تھا 'وہ اس نے زندگی میں کئی باراداکر تا تھا۔ یہ اس نتھے ہے ہے کو تب علم نہیں تھا۔ اسے پاتھا اس کی بال تکلیف میں تھی 'اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کی مال ایک ہے لینے جارہی تھی جو ایک لڑکا تھا اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کی مال نے بھیشہ کی طرح دو سالہ عنایہ کی ذمہ داری اس کو سوتی تھی۔

عَوْتِن دُاخِتُ 48 مَرُ 2015



ساتھ کیں نہیں جانا چاہیے۔ کی ایس جگہ جو دور ہوتی ۔۔ اسٹنٹ کچے جران ہو کروائیں ابنی نیبل پر ٹئی تھی۔۔ وہ ایک انٹرشٹگ بچہ تھا۔ اس نے اپنی کری پر بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ دو سالہ عنایہ اب جریل کی کو دہم سر کھے سوری تھی اور وہ بے صدیحو کنا ہیٹھا بہن کے سرکوائیے نتھے بنے بازدوں کے طلقے میں لیے ملا قاتی کمرے میں آئے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور تب وہ عورت ان دونوں کے برابر میں آگر بیٹھی اور اس نے جبرل کوا یک مسکر اہت دیتے ہوئے اس کا سر تھیت ہیا اور جوابا "اس نیچ کے ناٹر ات نے اے سمجھا دیا تھا کہ اسے یہ بے مسکر اہت دیتے ہوئے اس کا سر تھیت ہیا اور جوابا "اس نیچ کے ناٹر ات نے اے سمجھا دیا تھا کہ اسے یہ بے ناٹلی ایسے ناٹلی ان بھیرنے کی کوشش کی تام برج بل نے اس عورت نے دو سری بار سوئی ہوئی عنایہ کے بالوں میں انگلیاں بھیرنے کی کوشش کی تواس بار جبرل نے اس کا ہاتھ بردی نری سے پرے کرتے ہوئے سرگوشی میں اس سے کما۔

"She is sleeping "

ہ مہدا ہوں ۔ "اوہ سوری!"امریکن عورت بظاہر شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے اے دیکھ کر مسکرائی 'جریل نے ایک بار پھر سپاٹ چرے اور اس کی طرف دیکھے بغیراس کی مسکراہٹ نظراندازی۔

ہے ہوت در من سرت ہے۔ بیروں مراہ سے سرابران ہے۔ اس عورت نے اپناپرس کھول کراس کے اندرے چاکلیٹ کی ایک بار نکال کرجریل کی طرف بردھائی۔ ان میں میں میں ان کا کہ اس کے اندر سے چاکلیٹ کی ایک بار نکال کرجریل کی طرف بردھائی۔

''نو تھہنکس''جواب چاکلیٹ آگے بڑھائے جانے ہے بھی پہلے آگیاتھا۔ ''میرے پاس کچھ کھلونے ہیں۔''اس باراس عورت نے زمین پر رکھے ایک بیگ سائفڈ کھلونا نکال کر جبرل کی طرف پڑھایا اس کی سرد مہری کی دیوار تو ڑنے کی یہ اگلی کوشش تھی۔ جبرل نے اس کھلونے پر ایک نظر ڈالے بغیر بہت شائشگی ہے اس ہے کہا۔

Would you please stop bothering us"

(آپ ہمیں تک کرنابند کریں کی بلیمز) ایک کو کے لیے وہ عورت جب ہی رہ گئی تھی یہ جیے شٹ اپ کال تھی اس کے لیے مگروہ وہاں منہ بند کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ انہیں ان دونوں بچوں کو وہاں سے لے جانا تھا اور ان کا خیال تھا۔ آتے جاتے ملا قاتیوں میں دو کم من بچوں کو بہلا بھسلا کر وہاں سے لے جانا کیا مشکل تھا۔ زور زیردستی وہ اسٹے لوگوں کے سامنے عمالیہ کے ساتھ کر سکتے تھے چبرل کے ساتھ نہیں۔

وہ اب ختھرتھی کہ عنامیہ کی طرح وہ چار سالہ بچہ بھی تھک کر سوجائے بھرشاید ان کو کسی طرح وہاں سے ہٹادیا جا با۔ لیکن اسے جبریل کے باٹر ات ہے اندازہ ہورہا تھا کہ اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔وہ دس بندرہ منٹ بیٹھے رہنے کے بعد وہاں ہے اٹھ گئی تھی اسے ان بچوں کے حوالے سے نئی ہدایات لینی تھیں اور پانچ منٹ بعد جب وہ دالیں آئی تو پیڈی وہاں ان دونوں کے ایس موجود تھی۔

دہ عورت ایک تمراسانس لے کررہ کئی تھی۔ وہ ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پنچانا چاہتے تھے 'صرف اپنی محرانی میں دکھنا چاہتے تھے 'صرف اپنی محرانی میں دکھنا چاہتے تھے جب تک امریکہ میں سالار کے ساتھ معاملات طے نہ ہوجاتے اس کی فیملی پر نظر امریکہ میں سالار کو اس کی فیملی پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ عورت ایک بار پھراس وزیٹرزروم میں کہیں اور بیٹھ کی تھی۔ عتابہ اب جاگ کی تھی اور باتھ ردم جانا چاہتی تھی۔ اس نے جریل کو ایک بار پھروہیں تھرنے کا کہا تھا۔ وہ نہیں تھرا تھی ہے۔ اس نے جریل کو ایک بار پھروہیں تھرنے کا کہا تھا۔ وہ نہیں تھرا تھا۔ وہ نہی عتابہ کو اپنی آ کھوں ہے او جمل کرنے پر تیار نہیں تھا۔ پیڈی کو اے بھی باتھ ردم لے جو باتھ ردم آئی تھی اور جریل نے اس عورت کو ایک بار

"Why are yor stalking us"

49 ESTUDIO

READING

(تم مارے چیچے کول پڑی ہوئی ہو۔) واش بیس میں ہاتھ دھونے میں مصوف وہ عورت قریبی بیس میں ہاتھ دھوتی بیڈی کے ساتھ کھڑے اس بچے کا جملہ س کر جیسے ایر یوں پر گھومی تھی۔نہ بھی گھومتی تو بھی آ ہے اندازہ تھا۔وہ بچہ ایسے ہی مخاطب کرر ہاتھا۔ پیڈی نے اس عورت کودیکھااور معذرت خواہانہ اندازے مسکرائی یوں جیےوہ جبریل کے اس تبعرے سے متفق نہیں تھی۔ نیکن جبرل ای ناخوش گوارااندازمیں اس عورت کود مکھ رہاتھا۔ پینتالیس سال کی اس عورت نے مسکراتے ہوئے اس چار سال کے بیچے کو سراہا تھا۔وہ پہلی بار ایک چار سال کے بیچے کے ہاتھوں پسپا ہوئی تھی اوروہ اے سراہے بغیر نہیں رہ سکی تھی وہ جن بھی اب پاپ کی اولاد تھا۔ کمال تربیت ہوئی تھی اس ک۔ پیڈی ان دونویں کو لے کردہاں سے چلی گئی تھی لیکن وہ عورت نہیں گئی تھی وہ ایک بار پھراس بچے ہے وہ جملہ نہیں سنناچاہتی تھی جواس نے کچھے دریکے سناتھا۔ بہترتھاا ہے بھیجے والے اس کی جگہ کسی اور کو بھیجے دیتے۔ پیڈی امامیے ہے ڈیڑھے تھنے بعد بھی تنہیں مل سکی تھی کیوینکہ ڈاکٹرنے کہاتھا۔وہ ہوش میں نہیں تھی۔ آپریشن ٹھیک ہوا تھالیکن اسے ابھی خواب آور دوا ٹیس دی جارہی تھیں۔ بیڈی نے امامیہ کے فون سے بار بار سالار کو کال كرنے كى كو سشن كى-كيكن ناكام ہونے كے بعد اسے اپنے نمبرے بھى كال كى تھى۔ وہ اسے اس كے بيٹے كى خوش خبری دینا جاہی تھی اور ساتھ بہ اطلاع بھی کہ اس کے دونوں بچے اس کے پاس تنے اور محفوظ تنے کیکن وہ رابطہ میں کریائی تھی۔ بیڈی نے باربارامامہ سے بھی ملنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بچوں کو بھی امامہ سے ملوانے کے لیے ڈاکٹر ے اصرار کیا تھا کیونکہ عنایہ آب بے قرار ہورہی تھی۔ ڈاکٹرنے اے ان کوبیٹو میں پڑا ہوا حمین تو دکھاویا تھا میکن امامہ تک رسائی نہیں دی تھی۔اس نے ایک بار پھراہے دونوں بچوں کواس کی تحویل میں دینے کا کہا تھا اور ہمیشہ کی طرح جبریل اوگیا تھا۔ نیندے ہو جھل آئکھوں اور تھکاوٹ کے باد جودوہ عنایہ کا ہاتھ پکڑے بیٹھا ہوا تھا

لیونکہ می نے اسے عنامہ کاخیال رکھنے کو کہا تھا۔اس نے انگوبیٹو میں وہ بے بی یوائے بھی دیکھ کیا تھا جے ممی لینے تی تھیں کیکن ممی کمال تھیں؟ یہ سوال اب صرف اسے ہی نہیں پیڈی کو بھی پریشان کررہا تھا وہ اب کنشیاسا میں سالار کے آفس کے ذریعے اس سے رابطہ کرنے میں مصروف تھی کیکن سالارغائب تھااور کا تکومیں ورلڈ بینیک پر قیامت ٹوکٹے والی تھی صرف ورلڈ بینک پر نہیں ان مغربی اقوام کے نمائندوں پر بھی جو کا تگومیں استعماریت کے

پٹرس ایبا کا اپنی موت کے چوہیں گھنٹوں میں ہی صرف کا تگو کے **پنٹمی**ز کا نہیں پورے افریقیہ کا بیروین گیا تھا اس خطے نے آج تک صرف بکنے والے حکمران دیکھے تھے جو اربوں ڈالرزکے کمیش کے کراپنے ملک کی ہرچز بیجنے کے لیے ہرونت تیار بیٹھے تھے اس خطے نے 'دہیرو'' پہلی بار دیکھا تھا۔ جان دینے والا ہیرو۔ پیٹرس ایبا کا ساری زندگی رامن طریقوں سے جدوجہ دکر آاوراس کا درس دیتارہاتھالیکن اپنی موت کے بعد اس کی جووصیت منظرعام پر آئی تھی'اس میں اس نے پہلی بارا بی غیرمتوقع اور غیر فطری موت کی صورت میں اینے لوگوں کواڑنے کے لیے بفيد فامول لومار به كانا تها جايران

Region.

لفظ نہیں ملاتھا۔ اس نے صرف پیٹمپیز کو مخاطب کیاتھا صرف انہیں جنگلوں سے نکل کر شہوں میں آگراڑنے کے کیے کہا تھا۔ورلڈ بینک اور اب آرگنا تربشنزے ہردفتر رحملہ کر کے وہاں کام کرنے والوں کومار بھگانے کا کہا تھا لیکن اس رات وہ صرف بی میں تھے جو جو ایبا کا کی کال پر ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ غیر ملکی آرگنا تزیشنز پر چڑھ دوڑے تھے۔وہ کا تگو کے استعاریت کے ہاتھوں سالوں ہے استحصال کا شکار ہوتے ہوئے عوام تھے جو باہر نکل تفيآ

كنشاسامين اس رايت كنشاساكي باريخ كے وہ سب برے فسادات ہوئے تھے جن میں كوئي ساوفام تہيں صرف سفید فام مارے کئے تھے۔ورلڈ بینک کے آفسوں پر حملہ کرکے انہیں لوٹنے کے بعد آگ لگادی گئی تھی۔ اور یہ سلسلہ صرف وہیں تک نہیں رکا تھا۔ورلڈ بینک کے حکام کی رہائش گاہوں پر بھی حملے لوٹ مایراور قمل و غارت موئى تقى أوران ميس سالار سكندر كا كمر بهى تقاروه سالار سكندر كا كمر نهيس تقاجية السالكائي تني تقي وهورلله بینک کے سرپراہ کا گھر تھا جسے ہجوم نے اس رات تباہ کیا تھا۔ کا تکومیں اس رات ڈیردھ سوکے قربی امریکیوں اور بورب كولوكول كومارا كيا تفيا وران ميس اكثريت ورلد بينك اوردوسرى عالمي تنظيمون ميس كام كرف والے افراداور ان کے خاندان کے افراد کی تھی۔

ورلڈ بینک کے چالیس افرادان فسادات میں مرے تصاور بیرچالیس لوگ نچلے عمدوں پر کام کرنے والے لوگ تهیں تھے وہ ورلڈ بینگ کی سینٹراور جو نیئر مینجمنٹ تھی۔اپنی بی فیلڈ کے ماہر نامور لوگ جو کئی سالوں ہے اس بینک اور اس کے مختلف آپریشنزاور بروجیکشس سے مسلک تضاور جو کانگومیں اس ادارے کے ستونوں کے طور پر

كانكوك طول وعرض مين تصليح بوئے تھے۔

ورلد بینک کی تاریخیں بہلی بارورلد بینک کے خلاف فسادات اور اس کے عملے کا قتل عام کیا گیا تھا۔اس سے سلے دنیا میں ورلڈ بینک کے ا فسران کو صرف انڈ نے ٹماٹر مار کریا ان کے چروں اور کپڑوں پر سرخ رنگ پھینک کر اختجاج كياجا تاربا تقااوروه احتجاج كسىا ثراور تيديلي كے بغير ختم ہوجا ناتھا۔وہ مهذب دِنيامين رہنے والوں كااحتجاج تھا۔ بیاس غیرمہذب دنیا میں رہنے والوں کا حتجاج تھاجنہیں مہذب دنیا انسانوں سے کمتر سمجھ کرر کھتی تھی۔ اسٹیٹ ڈیپار شمنٹ ورلڈ بینک اور سی آئی اے میڈ کوارٹرز میں آپریش روم کی دیواروں پر کئی اسکر بیوں پر تنیوں اداروں کے سینر حکام صرف دم سادھے ہے ہی کے ساتھ کا تگو کے مختلف علاقوں میں ہونے والے ان فسادات کے مناظر کود مکی رہے تھے ان کو بچانے کی کوششیں ہورہی تھیں لیکن فوری طور پر کوئی بھی کا تگو کے ان فسادات میں عملی طور پر نہیں کودسکتا تھا'وہ زیادہ نقصان دہ ہو تاورلڈ بینک اور دوسرے اداروں کا۔جو جانی اور مالی نقصان ہوا تھا'وہ پورا کر آیا جا ٹاکیکن جو ساکھ اور نام ڈوبا تھا'اسے دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوئی معجزہ جا ہیے تھا۔ ان فسادات على اغازے بالكل بہلے ايندرس كووبرنے بيٹرس ايباكا كے ساتھ ہونے والے اس اف كيمرو سیشن کواپے پروگرام میں چلادیا تھا تب تک اے یہ آندازہ نہیں تھا کہ اس رات کا تکومیں کیا ہونے والا تھا اگر اے یا سی آئی آے کواس کارٹی بھر بھی اندازہ ہو تا تووہ شیپ شدہ چیزیں بھی نہیں چلتیں۔اس آف کیمرہ سیشن میں پٹیس ایباکانے امریکہ اور ورلڈ بینک پر شدید تفید کرتے ہوئے انہیں گدھ اور ڈاکو قرار دیا تھا۔جو کا تگو کونوچ نوچ

پٹرس ایاکا کا وہ آخری انٹروایو افریقہ میں لوگوں نے اسٹیڈیم اور چوکوں پر روتے ہوئے بری اسکریوں پر سناتھا اور اس کی گفتگو میں ورلڈ بینک کے صرف ایک عہدے دار کی تعریف تھی جو ورلڈ بینک کو اس پروجیکٹ کی انکوائری پر مجبور کررہا تھا اور ایسانہ کرنے کی صورت میں وہ اس پروجیکٹ اور ورلڈ بینک کو چھوڑ دیتا چاہتا تھا۔ پیٹرس ایاکانے اس انٹرویو میں پہلی بارا بی زندگی کولاحق خطرات کی بھی بات کی تھی اور یہ بھی کہاتھا کہ وہ طاقتیں

**Negfoo** 



جوائے مار ڈالنا جا ہتی ہیں وہ سالار سکندر کو بھی مار ڈالیس کی۔ سالار سكندر كانام وشرس ايباكا كے بعد ایک رات میں افریقیہ میں زبان زدعام ہو گیا تھا۔ افریقہ میں ولیمی شهرت اور دبیا تعارف پہلی ار کئی غیر ملکی کو نصیب ہوا تھا اور وہ ' غیر ملکی ''اس وقت وافتکین میں اپنے ہو ٹل کے کمرے میں بی وی پر سید و مکھ رہاتھا پھریار ہار ہو تل ہے ہا ہرجا کریا کتان فون کرکے اپنی قیملی کے بارے میں بتا کرنے ک کو سشش کرریا تھا۔ کاش اے وہ نام وری نہ ملتی اس نے سوچا تھا۔ اینڈرس کوویر کا نٹرویو نشرہونے کے دو تھنے کے اندر کا تکومیں فسادات شروع ہو چکے بتھے اور سالار سکندر نے ان فسادات کے مناظر بھی ٹی وی پر لائیو دیکھے تھے۔ورلڈ بینک کے دفاتر میں لوٹ ماراور آگ لگانے کے منظر بھی اس فوتیج کا حصہ تنے اور افسران کے رہائٹی علاقوں میں گھروں پر حملے کے مناظر بھی۔ نیوز چینلز پیر بتارہ ہے کہ کنٹری ہیڈ سمیت سارے کھروں کولوٹا گیا تھااور ان بہت ہے گھروں میں اموات بھی ہوئی تھیں۔ پچھ میں افسران كى بيولول يرحمله موئے تھے۔ كھ ميں ان كے بچھ ارے كئے تھے۔ ئى دى پروەسب كھىدىكھتے ہوئے وہ شديد پريشان تھا۔وہ سب ہوجانے كے باوجود بھى جو ورل بيك كا فيران نے اس کے ساتھ کیا تھا۔اے آگر پہلے ہے بیانیہ چل چکا ہو ٹاکہ امامہ اور اس کے بیچے کھر پر نہیں ہے تو وہ بھی بھی اس بیڈروم میں بیٹھا یہ مناظر نہیں دیکھ پاتا۔ لیکن یہ مجھی اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ مجھی جھی وسٹمن کا سب ے براوار آپ کی بقا کا باعث بن جا تا ہے۔ آمامہ اور اس کے بچوں کے ساتھ بھی بنی ہوا تھا۔ ی آئی اے نے انہیں صرف اس کیے اس کھرے عائب رکھنے کی کوشش کی تھی باکہ امامہ سے سالار کی فیملی یا آفس کا بھی کوئی مخص رابطہ نہ کرسکے اور حمین کی تین ہفتے - قبل ازوقت پیدائش جیسے امامہ اور اس کے بچوں کی زندگی بچنے

کاباعث بن گئی تھی پر اس وقت سالار کوانس کا اندازہ نہیں تھا۔ ہے شک اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی تھی۔

\* \* \*

در میرے نے کہاں ہیں ؟ اس نے اٹینڈنٹ کی شکل دیکھتے ہی ہوش وحواس سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا سوال میں کیا تھا۔

دوہ بچھ دیر میں آب کے پاس آجا کیں گے۔ آپ کو فوری طور پر اس ہا میڈل سے کہیں منتقل کرتا ہے۔

اٹینڈنٹ نے بے حد مؤدب انداز میں اس سے کہا تھا۔ امامہ نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی اور بے اختیار کراہ کردہ گئی تھی۔ زخم والی جگہ اب سن نہیں رہی تھی۔ اس لگا تھا جسے کوئی ختج کسی در کی اور اے لٹانے کے نجلے جسے میں کھونیا تھا۔ اٹینڈنٹ نے جلدی سے آگے براہ کر اسبحوالی لٹانے میں رو کی اور اے لٹانے کے بعد سائیڈ نمبیل پر رکھی ہوئی اس ٹرے میں سے ایک انجاش اٹھا کر سرنج میں بھرنا شروع کیا جووہ لائی تھی۔

ور بی تھی کوئی انجیشن نہیں لگوانا 'مجھے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے۔ امامہ نے بے حد تر بھی سے اس سے کہا تھا۔

ور بی آپ کی تکلیف کم کردے گا۔ آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے اٹینڈنٹ نے کہتے ہوئے گلوکوزی ہو تل

عَدُولِينَ وَالْحِيثُ 52 مُرِّدُ 2015 عَدِرُ 2015 عَدِرُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ الل



وه اس بارزخم کی تکلیف کو نظرانداز کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی اور اس نے اٹینڈنٹ کا ہاتھ بھی جھٹکہ وہ اندینڈنٹ کھددر جب کھڑی رہی تھی پھروہ خاموشی سے کمرے سے نکل کئی تھی۔ اس کی واپسی آدھ تھنٹے کے بعد پیڈی 'جریل اور عنابہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ماں پر پہلی نظر رئتے ہی جربل اور عنایہ شور مجاتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور اس کے بستر پر چڑھے کریاں سے لیٹ گئے تصوه در اس کے بعید مال کود مکھ رہے تھے۔ پیڈی بھی ہے اختیار لیک کراس کے پاس آئی تھی۔ در رہ دن سے امامہ کونہ دیکھنے پر اور ڈاکٹرز کی بار بار کی کیت و لعل پر امامہ کے حوالے سے اس کے ذہن میں عجیب وغریب وہم آ رہے تھے اور اب امامہ کو بخریت و مکھ کروہ بھی جذباتی ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ دوتم نے سالار کواطلاع دی؟ "مامہ نے پیڈی کودیکھتے ہی اس سے پوچھا تھا۔ "میں کل سے ان سے رابطہ کرنے کی کو بھش کر رہی ہوں لیکن اٹن کا نمبر نہیں مل رہا۔ میں نے ان کے آفس ا شاف ہے بھی رابطہ کیا ہے لیکن وہ کمہ رہے ہیں کہ سالا رصاحب کے ساتھ ان کا بھی رابطہ نہیں ہو رہا۔ " امامه کے دماغ کوایک جھٹکالگا تھا۔وہ پیڈی کا پہلا جملہ تھاجس نے اسے چونکایا تھا۔ "كل؟"وهبريروائي" آج كيا تاريخ ہے؟" اس نے پیڈی سے پوچھااور پیڈی نے جو آباریخ بتائی وہ اس دن کی نہیں تھی جس دن وہ ہاسپٹل میں آئی تھی۔وہ چھیلی دو پسر کو ہاسپٹل آئی تھی اور اس وقت اکلی رات ہو چکی تھی اسے یعین تہیں آرہاتھا وہ استے لیے عرصہ خواب آورادویات کے زیر اثر رکھی گئی تھی۔۔ اور کل سے سالارنے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔وہ امریکہ تو کل ہی پہنچ چکا تھا پھراس سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا تھا۔اس نے پیڈی سے اپنا بیک لے کراس میں سے فون نکال کراس ىر كال كى كو خش كى. انمینڈنٹ نے اسے بتایا کہ ہاسپٹل میں اس حصے میں سکنلز نہیں آتے تصدوہ اس کا منہ دیکھ کررہ گئی تھی۔ ایے بیل فون براس نے سب chat apps اور ٹیکسٹ میسجز چیک کر لیے تھے کل سے آج تک اس میں کھے بھی نمیں تھا۔اس وقت سے لے کرجب وہ ہاسپٹل آئی تھی اب تک ... بے حد تشویش لاحق ہونے کے باوجود امامہ نے نہی سمجھا تھا کہ ہاسپٹل میں سکنلز کے ایشوز کی وجہ سے وہ کوئی کال یا نیکٹ ریسیونہیں کرسکی۔۔اس سے پہلے کہ وہ پیڈی سے پچھاور ہوچھتی۔پیڈی نے اسے کانگومیں ہونے واليادات كيارك من بتايا تفااور سائق بير بهي كم كومبي من ان كے كور بھي حملہ كيا كيا تفا-امام تحقيم رہ من مھی بیڈی کے پاس تفصیلات نہیں تھیں کیونکہ وہ ایک بار ہاسپٹل سے تکلنے کے بعد دوبارہ بچول کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئی تھی۔اس کے پاس جو بھی خبریں تھیں وہ اس کے خاندان کے افراد کی طرف سے فون پر ملی تھیں پا بھرہاسیٹل میں لکے تی وی سیٹ پر تشرہونے والی نیوزے۔ یہ وہ لمحہ تھاجب امامہ کو پہلی بار سالار کے حوالے سے بے قراری ہوئی تھی۔ پیٹرس ایما کا مارا گیا تھا تو سالار کماں تھا۔۔؟وہ بھی تووافقکٹن میں تھا۔ پیڈی نے اسے نیوز چینلذ پر چلنے والی ساری خبریں بتائی تھیں۔۔ پیٹری ا یا کا کیے مارا گیااور کیے اس کی موت سامنے آئی۔اس سے آخری بار ملنے کے لیے جائے والا مخص سالار سکندر Section کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اے باسپٹل میں اس جگہ جانا تھا جہاں ہے وہ کال کر عتی اور اس ہے بات کر سکتی۔ اسے اس گھرکے تباہ بریاد ہونے کا بھی خیال نہیں آیا تھا جس میں ہونے والی لوٹ مار کے بارے میں پیڈی نے اسے بچھ دیر پہلے بتایا تھا ۔۔۔ گھر 'بچے سب بچھ یک دم اس ایک فخص کے سامنے بے معنی ہو گریا تھا جو اس کا سائبان تھا جو زندگی کی دھوب میں اس کے لیے تب چھاؤں بنا تھا جب اس کا وجود حدث سے جھلس رہا تھا۔ پاؤں آبکہ یا ہوگئے تھے۔

انمینڈنٹ اور بیڈی نے اسے روکنے اور پیچھے آنے کی کوشش کی 'وہ نہیں رکی۔اس نے بیڈی کواپے پیچھے نہیں آنے دیا اسے بچوں کے پاس رکنے کے لیے کہا۔وہ ننگے پاؤس پھوڑے کی طرح دکھتے جسم کے ساتھ لڑ کھڑاتے قدم میں سبک کمر مصر بچکا ہو کہ تھ

قدموں سے کوریڈور میں نکل آئی تھی۔

سالاروہاں ہو تاتواس حالت میں اے بسترے ملئے بھی نہ دیتا لیکن سارا مسئلہ نہی تو تفاکہ 'سالاروہاں نہیں تفا اور وہ اسے پانے کے لیے بے حال ہو رہی تھی۔ہاسپٹل میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتی جہاں سکنل آجاتے جہاں سے وہ سالار ہے بات کرپاتی۔اس کی آواز س کیتی۔

اس کا جسم مھنڈا پڑرہاتھا۔ یہ موسم نہیں تھا جواہے لرزا رہاتھا۔خوف تھا جورگوں میں خون جمارہاتھا۔۔ صرف ہاتھ نہیں تھے جو کیکیار ہے تھے۔۔اس کا پورا جسم پنے کی طرح کانپ رہاتھا۔

ہاتھ ہیں سے جو کیلیارے سے ۔اس کا پورا ، ہم ہے کی طرح کانپرہاتھا۔
"آپ کے شوہرمالکل ٹھیک ہیں۔ میں تھوڑی در میں ان سے آپ کی بات کرواتی ہوں۔"
امامہ لڑکھڑاتے قد موں سے چلتے چلتے ساکت ہوئی اور اٹنیڈنٹ کی آواز پر پلٹی تھی۔ اور پھروہاں کھڑے کھڑے جیے موم کی طرح بھلنے گئی تھی۔ زرد کا نیتی 'تھھرتی ہے آواز روتی ۔۔وہ مال تھی'ا ہے بچوں پر جان دے دینے والی ۔۔اوروہ رب تھا۔ ایپ بندول کو ایسے کیسے چھوڑ دیتا 'اس نے جس کوبکار اتھا۔ مرد کے لیے وہی آیا تھا۔
رحم اٹنینڈنٹ کو اس کی حالت پر نہیں آیا تھا۔ اس برتر ذات کو اپنے بندے پر آیا تھا۔ اوروہ اسے بندول پر بلا شہد ہے حد شفقت کرنے والا ہے۔

## \* \* \*

ی آئی اے اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن گورنمنٹ کو ایک ہی وقت میں سالار کی ضرورت پڑی تھی۔ کا نگومیں اگر کوئی اس وقت ورلڈ بینک کی عزت کو بحال کرنے کی پوزیشن میں تھا تو وہ سالار سکندر ہی تھا۔ پاور کیم ایک دم دن بین شوین گیا تھا۔ افریقہ میں جو آگ پیٹرس ایباکا کی موت نے لگائی تھی وہ سالار سکندر کی زندگی ہی بچھا سکتی تھی۔ فیصلہ تاخیرے ہوا تھا۔ کیکن فیصلہ ہو گیا تھا۔

اس آبریش کے تباہ کن نتائج نہ صرف می آئی آے میں بہت سے لوگوں کی کری لے جانے والے تھے بلکہ درلڈ بینک میں بھی بہت سے سرکھنے والے تھے۔ تاج کہیں اور رکھا جانے والا تھا۔

ور تدبیب کی بہت سے جو جو ہو تھا۔ اس کمرے میں اب بھی نیوز چینلو وکھ رہا تھا۔وہ کچھ در پہلے
اپنے باپ سے بات کرکے آیا تھا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ کا تکو کے حالات کی وجہ سے فی الحال کا تکو کی فلا تنش
اور دیزا دونوں دستیاب نہیں تھے۔سالار سکندر کے سرمیں در دشروع ہو گیا تھا۔ اس کا وہ تم گسار میگرین ایک بار
پھراس کا غم غلط کرنے آگیا تھا۔ وہ ہو ٹل واپس آیا تھا۔ عجیب کیفیت میں۔ٹی وی کے سامنے کھڑا وہ سالار سکندر
کے حوالے سے چلنے والی خبروں محاکمو کے دل دیا دینے والے منا ظرکے ساتھ یوں دیکھتا رہا تھا جیسے وہ کوئی اور تھانہ
اس سالار سکندر سے اس کا کوئی تعلق تھا نہ کا تکو سے۔وہاں امامہ اور اپنی اولاد چھوڑ آنے والا بھی کوئی اور تھا۔
انہیں بھول جانے والا بھی کوئی اور تھا۔







"What next to exstasy · ` آه کیاسوال تفایه کیایا دولایا تفایه کیایا د آیا تفایه ·

" Pain "(دروكااحاس)

And What is naxt to Pain "

استے سالوں بعد ایک بار پھروہ سوال وجواب اس کے ذہن میں چلنے لگے تھے... آخر کتنے موقعے آئے تھے اس کی زندگی میں اسے سمجھانے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔۔عدم وجود۔۔خالی بن۔۔ اور وہ اسی عدم وجود کی کیفیت میں آ کھڑا ہوا تھا ایک بار پھر۔۔ زمین اور آسان کے درمیان کسی ایسی جگہ معلق جمال دهنه اورجايار باتفائنه ينج آيار باتفا-

And What is Naxt to NothingNess "

(اوراس تدم وجود على ين كے بعد \_ ؟)

اس کااپناسوال ایک بار پھراس کامنہ چڑانے آیا تھا۔

جہتم کوئی اور میلکہ تھی لیا۔اس نے جیسے بے اختیار کراہتے ہوئے سوچا۔

" And What is Next To Hell

ہاںوہ اس کے بعدوالی جگہ جاتا جاہتا تھا۔ان سب تکلیفوں ان سب اذبتوں ان سب آزمائشوں سے گزر کر۔ وَبَالَ آگے۔اور آگے۔ آگےجہاں جنت تھی۔یا شایداس کمھ کلی تھی۔

دودن کے بعد اس کا سیل فون جیسے نیند سے نہیں موت سے جاگا تھا۔وہ میوزک اوروہ روشنی۔اسے لگاوہ خواب دیکھ رہاتھا۔وہ میوزک اس نے امامہ کی کالر آئی ڈی کے ساتھ محفوظ کیا ہوا تھا۔

If Tomorrow Never Comes

رونان کیٹنگ کے مشہور گانے کی کالرثیون۔

سیل فون پر اس کامسکرا تا چرواور اس کانام-سالا ر کولگاتھا۔وہ واقعی جنت میں کہیں تھا۔اس نے کا نیسے ہاتھوں سے کال ریسیوی۔ کیکن ہیلو نئیں کمدسکا۔وہ امامہ نے کہا تھا۔ بے قرار آواز میں۔وہ بول ہی نہیں سکا۔سانس لے رہاتھاتو بری بات تھی۔ایے قدموں پر کھڑا تھاتو کمال تھا۔

وہ دوسری طرف سے بے قراری سے اس کا نام بیکار رہی تھی۔باربار۔سالار کا بورا وجود کا نفے لگا تھا۔وہ آواز اے ہراکردہی تھی۔ کی بنجرسو کھے۔ ٹنڈمنڈ بٹریر بارش کے بعد بہار میں پھوٹنے والی سبز کونیلوں کی طرح۔وہ بچوٹ بھوٹ کررونا چاہتا تھالیکن اس کے سامنے رونہیں سکتا تھا۔وہ مرد تھا۔بولنامشکل تھا۔ پر بولنا ضروری تھا۔ "المد!"اس في الي علق من تعنيه موت تام كو آزاد كيا تفا-

ود سری طرف وہ بھوٹ بھوٹ کر روئی تھی۔وہ عورت تھی۔یہ کام بردی آسانی سے کر سکتی تھی کیونکہ اسے بهادری اور مردا تل کے جھنڈے نہیں گاڑنے ہوتے۔وہ بے آواز رو تارہا تھا۔وہ دو زخے کزر کر آئے تھے اور ی نے دوسرے سے بیر نہیں ہو چھاتھا کہ دوسراکہاں تھا۔ کیوں رورہاتھا۔

بے آواز روتے ہوئے سالارنے ای طرح کھڑے کھڑے اس کمرے کے درمیان میں امامہ کی چکیاں اور سكياں سنتے اپنے جوتے الارے تھے بھروہ مھٹنوں كے بل سجدے ميں جاگر اتھا۔ كوئى اس سے يوچھتا اللہ كمال

**Negfoo** 



تھا۔اور کیے سنتا تھا۔اس کی شہررگ کیاں۔اس سے بھی قریہ تي سال پہلے وہ ریڈلائٹ ارپا میں امامہ کے نہ ہونے پر اسی طرح ایک طوا نف کے کوشھے پر سجدے میں جاگر ا تھا۔ آج وہ امامہ کے ہونے پر سجدے میں کر اتھا۔ بے فیک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مشرق۔مغرب۔ ہرچیزاس کی متاع ہے۔ وہ کن کہتاہے اور چیزیں ہوجاتی ہیں۔ مکانے آگے۔بیان سیامر۔ بے شک اللہ ہی سبسے بوا ہے۔ ب فنک الله ای سب سے طاقت ورہے

جربل نے حمین پر ایک نظر ڈالنے کے بعد تین لفظوں میں برے مخاط اور "مفصل" انداز میں اپنے خاند ان میں اس نے اضافے پر تبعمرہ کیا تھا۔جو فی الحال اس قتم کے انگوبیٹو میں تھاجس میں اس نے پہلی باراہے دیکھا تھا۔اس کے برعکس عنامیہ بوے اشتیاق سے والهانہ انداز میں اس "چھوٹے بھائی" کو دیکھے رہی تھتی بجس کی آمد یے بارے میں وہ میںنوں سے سن رہی تھی اور جے ایک پری پرستان سے ایک رات ان کے کھرچھوڑ کرجانے والی

المامه كي اتيس بن سرات جھوٹے بھيائى ہے زيادہ اس برى كود يكھنے ميں دلچيى ہوگئى تھى جوان كے گھرروز ب دیکھنے آتی تھی کہ انہیں بھائی کی ضرورت تھی یا نہیں۔وہ امامہ سے بھائی ہے زیادہ یری کے بارے میں استعیاق ے کرید کرید کر ہو چھتی تھی۔ جبریل البتہ پاس ہیٹھا اپنی اسٹوری بلس کے صفحے النتے بلتے ان دونوں کی گفتگو سنتا ر متا تھا۔ اس نے بھی نہ بھائی کے بارے میں سوال کیا تھا نہ بری کے بارے میں۔ کیونکہ اسے بتا تھا "ممی" جھوٹ بول رہی تھیں۔ کیونکہ نہ پریاں ہوتی ہیں اور نہ بھائی کو پڑی نے لانا تھا۔ بھائی کو اسپتال سے آنا تھا۔ اور اسپتال خود جانا پڑے گا۔اور وہ بھی کارے سڑک کے ذریعہ اس اسپتال میں جہاں وہ ممی کے ساتھ جاتے تھے۔ لیکن اس نے اپنی یہ معلومات صرف عنایہ کے ساتھ تنهائی میں شیئر کی تھیں امامہ کے سامنے نہیں۔ ''کیامی جھوٹ بولتی ہیں؟''عنابہ نے اس سے پوچھا۔

" " " " وه جھوٹ نہیں بولتیں لیکن تم چھوٹی ہو "اس کیےوہ تم ہے یہ کہتی ہیں۔" اس نے برے میرانہ انداز میں بہن کو مسمجھایا تھا جس نے بھائی کی فرائے دار زبان اور سوال سن س کر بہت جلدى بولنا شروع كرديا تقا-

وہ سب اس وقت امریکن اسپیسی کے اندر موجودا یک چھوٹے سے میڈیکل یونٹ میں تھے كى دندگى الانے آيا تھا۔ چھے بھى تس نہس كيے بغير قريب سے گزر كرچلا كيا تھا۔ کوانی خبریت کی اطلاع دی تھی اور كے بعدوہ كونى مينے يہلے بى اس

بل ا زونت نه هونی هونی اور امامه کی سرجری نه هونی هوتی توسالار فوری طور پر ان کووہاں

ہے وافتکنن بلوانے کی کوشش کرتا۔ لیکن فوری طور پر امامہ اور حمین ایرٹریول نہیں کر سکتے تھے اس کیے سالار كاعكو آنے والا تھااور وہ اب اس كے انتظار میں امریکن اہمبیسی میں تھے جہاں بہت ہے اور بھی اوگ پناہ لیے ہوئے تھے جب تک انہیں کا تکوے نکالنے کے انظامات نہ ہوجاتے یا حالات پر قابونہ پالیا جا با۔ امامہ اور اس كے بچوں كوہائى بروفاكل كيسٹ كااشيش ملا ہوا تھا۔امامہ كواگر بديتا ہو تاكہ اس ہائى بروفاكل اشيش سے پہلے اس محے شوہررامریکہ میں کیا گزری تھی تووہ مرکز بھی امریکن ایمبیسی کی شکل نہ دیکھتی۔ سالارنے اسے ہریات سے بے خبرر کھا تھا۔ فون پر ان کی بہت ہمی بات نہیں ہو سکی تھی۔ سالار نے اسے آرام كرنے كے ليے كما تھا۔اے خود فورى طور پرورالڈ بينك كے ميڈ كواٹرزميں ایک میٹنگ انسپند كرنى تھی۔اس نے المامہ سے کہا تھا۔ کوئی سکنلز اور مسیٹلائٹ کامسئلہ تھاجس کی وجہ سے اس کار ابطہ اس سے نہیں ہویا رہا تھا اور ای دجہ سے وہ اس قدر پریشان تھا۔ الممدنے پیٹرس ایباکا کے حوالے ہے بات کی تواس نے اے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے 'وہ پریشان نہ ہو سے اس کی زندگی کو کوئی خطیرہ نہیں۔وہ اس سلسلے میں پولیس سے بھی رابطے میں ہے۔ ا مامیہ مطمئن ہو گئی تھی۔ آگر سالار کی پریشانی کا باعث صرف اس سے رابطہ نہ پانا تھا تو وہ مسکلہ تو وہ سمجھ علی تھی۔ لیکن کو شش کے باوجودوہ سونہیں سنگی تھی۔ تکلیف میں سکونِ آورددا کیں کیے بغیرسونہیں عتی تھی اور اب وہ دوائیں کے کرسونا نہیں جاہتی تھی۔ پیڈی اب بھی وہیں اس کے پاس تھی اور وہ کمرے میں چکتے ہوئے کی

وی پر کا تکو کے حالات کے حوالے سے چلنے والی خبریں دیکھ رہی تھی۔ مختلف ملی اور غیر ملکی چید اور کوبدل بدل کر۔ جهان پیٹریں ایباکا کے حوالے سے ذکر آرہا تھا وہاں سالار سکندر کا ذکر بھی ہورہا تھا اس انٹرویو کی جھلکیاں بھی باریار چل رہی تھیں کجن میں پٹریں نے بار بار سالار کے بارے میں اچھے الفاظ میں بتایا اور اس کی اور اپنی زندگی کے حوالے سے لاحق خطرات کاذکر بھی کیا تھا۔

سالارے بات کرنے کے بعد آبامہ کی جو پریشانی ختم ہوئی تھی وہ پریشانی ایک بار پھر سراٹھانے گئی تھی۔سالار نے اے ان سب معاملات سے بالکل بے خبرر کھا ہوا تھا۔وہ پچھلے گئی مینوں سے کا تگو کے جِنگلات میں پیٹریں ا یباکا کے ساتھ بہت زیادہ سفر کر تا رہاتھا۔وہ صرف بیہ جانتی اور سمجھتی تھی کہ بیہ آفیشل کام تھالیکن وراڈ بینک کے اس پروجیک کے حوالے ہے سالار سکندر کی اختلافی رپورٹ کے بارے میں اسے پہلی بار پتا چلا تھا۔وہ بھی پٹرس ایباکا کے اس انٹرویو کے ذریعے۔معاملات استے صاف اور سیدھے نہیں تھے جتنے واشتکنن میں بیٹھا سالار

اسے بتارہاتھا۔ وہ مصیبت میں تھالیکن اسے کیوں بے خبرر کھ رہاتھا۔امامہ کواس کااحساس ہونے لگا تھا۔وہ وہاں کنشاسامیں بیٹے کراس سے ان سب چزوں کے بارے میں فون پر سوالات نہیں کرنا جاہتی تھی۔وہ اس کے سامنے بیٹے کراس

ہے یوچھناچاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہورہاتھا۔ "مى!"جريل نےاسے مخاطب كيا وه سوچوں سے چو تل-

"Who wants to kill Papa"

ہے اس ہے لوچھ رہا تھا۔ امامہ کولی دی دملھتے ہوئے اندا زہ ہی سمیرں ہوا تھا کہ وہ . چھ س اور دہلیہ رہاتھااور اینے ہا۔





## ر بختے۔ ملک میں اور اور اب کے تالناج اسی سی اللہ اور اب کے تالناج اسی سی اللہ اور اب کے تالناج اسی سی کے اللہ ا

No one wants to kill papa

(كوئى آب كياياكومارتانسين جابتا؟)

اس نے جربل کوآبے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔وہ تکے سے ٹیک لگائے ہم دراز تھی۔ "اللہ آپ کے پایا کی حفاظت کررہا ہے اور ہم سب کی۔"وہ اسے تھیتھیاتے ہوئے بولی۔

"الله في يشرس أيباكاكي حفاظت كيون نهيس كي؟"

امامہ لاجواب ہو گئی۔ بروں کے سوالوں کے جواب آسان ہوتے ہیں بچوں کے نہیں۔

جبریل کے سوال آسے ہیشہ ایسے ہی لاجواب کرتے تھے۔وہ بحث نہیں کر ناتھا۔بات بوچھتا تھا۔جواب سنتا تھا۔ سوچتا تھا۔ اور خاموش ہوجا یا تھا۔ گرا مامہ یہ نہیں سمجھ یاتی تھی 'اس کے جواب نے اسے قائل کیا تھا یا نہیں۔وہ بچہ گرا تھا۔اس کا احساس اسے تھا۔وہ بہت حساس تھا۔وہ اس سے بھی لاعلم نہیں تھی۔ لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھاکہ وہ اپنے ماں باپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سوچتا تھا جووہ ان سے بوچھتا بھی نہیں تھا۔ "دیکھو 'تمہمارا جھوٹا بھائی۔ کیبا لگتا ہے تمہیں ؟"

امامہ نے اب اس کی توجہ ایک دوسرے موضوع کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔

اس نے جواب دیا تھا حمین کے بغور جائزے کے بعد لیکن اس جواب میں جذباتیت وشی اور جرانی مفقود

المن المن الكتاب نا؟" المدن المن خوش كرن كي كوشش ك- ومحد ونهد الله "

جربل نے کچھ اور احتیاط ہے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد مال کو فور اسجواب دیا تھا۔اسے شاید مال کا بہ تبصرہ اور مما تکت انچھی نہیں گئی تھی۔

''اچھاتم ہے کیسے ڈفرنٹ ہے؟''امامہ نے دلچیں سے پوچھا۔ ''اح

"اس کی موجیس ہیں۔میری تو شیں ہیں۔"

ا مار بے ساختہ بنتی۔وہ حدین کے چرے اور بالائی اب پر آئے والے روئیں کو دیکھتے ہوئے کہ رہاتھا۔ عنایہ اب بھی امائیے بیڈ کے بالکل قریب پڑے انکو پیٹو کی دیوارے چپکی کھڑی تھی یوں جیسے حدین چڑیا گھر کا کوئی جانور تھا جے وہ گلاس وال سے ناک اور ہاتھ ٹکائے واؤوالے ناٹرات کے ساتھ و کھے رہی تھی۔ ''یہ میری طرح لگتا ہے۔''اس نے بہت مرھم آواز میں اسلتے ہوئے امامہ کو مطلع کیا تھا۔ ''یہ میری طرح لگتا ہے۔''اس نے بہت مرھم آواز میں اسلتے ہوئے امامہ کو مطلع کیا تھا۔

وہ عنایہ کی دھم آواز پر ہنس پڑی تھی۔وہ احتیاط کررہی تھی کہ سویا ہوا بھائی بیدارنہ ہوجائے۔انہیں اندازہ نہیں تھا۔وہ سویا ہوا بھائی نہیں تھاسویا ہوا جن تھاجو بیدار ہونے کے لیے اپنیاپ کی آمد کا انتظار کررہاتھا۔ سالار سکندر اور امامہ بمیشہ اپنے آپ کوخوش قسمت سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی نے انہیں ایسی اوا دوی تھی جو مالکل مشکل نہیں تھی نہیں ان دونوں نے انہیں کسی بھی لحاظ ہے تنگ کیا تھا۔ان کے خاندان 'دوستوں اور جریل

ے اسکول میں بھی ان دونوں کے بچوں کو مثانی بچے اور انہیں مثالی والدین مانا جا تا تھا۔ اسکا سیکول میں بھی ان دونوں کے بچوں کو مثانی بچے اور انہیں مثالی والدین مانا جا تا تھا۔

کا تگو کے فسادات میں پیدا ہونے والا وہ تیسرانچہ ان کا وہ سکون اور چین چھین کرانہیں واقعی مثالی بنانے کے لیے بھی لیے بھیجا گیا تھا۔ سی آئی اسے نے جس بچے کو تین ہفتے پہلے دواؤں کے ذریعے قبل ازوفت دنیا میں لانے کی کوشش کی

1 58 ES 500 1

READING Section



تھی 'انہیں اگر محمد حدین سکندر کا تعارف ہوجا 'اتووہ اس پیدائش کو کم از کم تین سوسال تک روکتے۔ مستقبل سے بے خبرامامہ بردی محبت سے اسے خود سے بچھہ فاصلے پر سوئے دکھیے رہی تھی جو دو

"كياب خرائے ليتائے؟" بير جريل تفاجس نے پہلی باراس کے خرائے نوٹس کرتے ہوئے بری بے بيتنی سے

"ميس-وه بس گرے سائس لے رہا ہے۔"

المهانے جبریل کا چرو بھی جبرانی ہے دیکھاتھا۔اس نے کیسے اندازہ لگایا تھااس کے سانس لینے کی رفتارے کہ وہ

"مى إكيابية آپ كالاسٹ بے ہی ہے؟" سوال ڈائر يكٹ آيا تھااور بے حد سنجيدگ سے كيا كيا تجا-امام كى سمجھ

میں نہیں آیا وہ ہنے یا شرمندہ ہو۔ پیڈی ہنس پڑی تھی۔ "ہاں سویٹ ہارٹ! بیدلاسٹ بے ہی ہے۔ "اس نے جیسے جبریل کو تسلی دی تھی۔ "ہم دو بھائی اور ایک بمن ہے۔ "جبریل جیسے مطمئن ہوا اور اس نے انگلیوں کو چھو کر گنا۔ "ہاں ڈیپڑ۔"امامہ نے اس کامنہ چوم کراہے لیقین دلایا۔ اسے پتانہیں تھااس کے گھرایک اور بچی نے پرورش نہیں کریں نہیں میں میں میں میں میں میں میں میں دلایا۔ اسے پتانہیں تھااس کے گھرایک اور بچی نے پرورش پانی تھی۔ کنیزغلام فرید عرف چنی۔







سكندر عثان كے كھر آئے والا وہ مهمان غير متوقع نهيں تھا 'تا قابل يقين تھا۔ وہ ان كے گھر كئی بار كئے تھے۔ ہمسائے کے طور پرید مصالحت کے لیے۔ تعزیت کے لیے 'لیکن ہاشم مبین زندگی میں بھی ان کے کھر مہیں آئِے تھے۔ آج وہ آگئے تھے توانہیں یقین نہیں آرہاتھا۔وہ اب ان کے پڑوس میں نہیں رہتے تھے۔وہ گھرچھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس گھرمیں اب کوئی اور رہتا تھا اور گھر بکنے کی خبر پر سالار نے بے حد کوشش کی تھی کہ سامنے آئے بغیردر پردہ کسی اور کو درمیان میں رکھ کروہ گھر خریدیا تا۔۔وہ ناکام رہاتھا۔۔ہاشم مبین کے بیٹے اب بہت طاقت در تصے اور ہاشم مبین بہت کمزور ہو چکے تھے ۔۔۔ ان کے دل میں فیصلے کی خواہش تھی۔ ہاتھ میں طاقت نہیں تھی ہمین پراپرنی ڈیلرزکے ذریعے سالار سکنڈران ہے رابطہ کررہاتھا 'وہ بھی آئی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے تھے کھ مگڑے مگڑے ہو کربکا تھا کیو نکہ وہ بہت براتھا... آٹھ کنال کاوہ گھر تین حصوں میں بٹ کربکا تھا اور اس کے باوجود اس پر کچھاور کیسز تھے جوامامہ کی بہنوں نے اپنے جھے کے حوالے سے کیے تھے۔ سکندر عثمان نے سالار کی ساری کوششوں بریانی پھیردیا تھا۔وہ اس حق میں نہیں تھے کہ وہ متنازعہ جائیداد خریدی جاتی 'خاص طور پر اس لیے کیونکیہ وہ امامہ کے والدین **کئتی** اور دِونوں فیملیز کے درمیان تنازعات تھے 'جو سالار کے خود پس پردہ رہ کر سامنے کسی اور کو رکھ کراس کے ذریعے ایسی کسی خریدو فروخت کے شدید مخالف تھے خاص طور پر اس کیے بھی کیونکہ سالار کے پاس اتنا بڑا گھر خریدنے کے دِسائل نہیں تنصبےوہ قرضہ اور ادھار کیے بغيراليي كوئي خريدو فروخت كرنهيس سكتا تقااور سكندر عثان زندگي ميس بهجي قرض اورادهار پرعياشيال اور اسلكے تلكے كرنے كے حق ميں نہيں رہے تھے۔ اوراب وہ ایک کم عرصے نے بعد جس ہاشم مبین کواپے سامنے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس رعونت ممکنت کا سایہ تھے جو بھی ان کے ہمائے میں رہتے تھے اور جو ان سے بات تک کرنے کے روادار نہیں ہوتے تھے۔ چرے پر جھرپوں کا جال کیے زردر تگت 'کمرمیں خم کے ساتھ جو ضعیف آدمی ان کے سامنے بیٹھا تھا۔وہ پہلی نظر میں انہیں بہچان نہیں پائے تھے۔ان کی سمجھ میں بھی نہیں آرہاتھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا روبہ رکھیں۔ آخر اب كياف محمى جوانهيس هينج كريمال لائي محم-"مجھے امامہے بات کرنی اور ملتاہے۔" چندہی جملوں کے بعد ہاشم مبین نے ان سے کہا تھا۔ ''وہ یہاں نہیں ہے۔''سکندر عثان نے بڑے مختاط انداز میں انہیں بتایا۔ و میں جانتا ہوں۔ وہ کا تگومیں ہے۔ میں وہاں کا نمبرلینا چاہتا ہوں۔ وہاں کے حالات خراب ہیں۔۔۔ وہ تھیک . انہوں نے رک رک کر۔ لیکن ایک ہی سانس میں ساری باتیں کہی تھیں۔ سکندر کی سمجھ میں نہیں آیا 'وہ کیا ." ہاں...وہ 'سالاراور بچے ٹھیک ہیں۔" " ہاں...وہ تشویش میں یہاں آئے تھے تو سکندر عثمان نے ان کی وہ تشویش دور کردی تھی۔وہ فون نمبر کا مطالبہ گول اگر وہ تشویش میں یہاں آئے تھے تو سکندر عثمان نے ان کی وہ تشویش دور کردی تھی۔وہ فون نمبر کا مطالبہ گول «میں اس ہے بات کرناچاہتا ہوں <sup>ج</sup>ا یک باراس ہے لمناچاہتا ہوں۔" ہاشم مبین اپنامطالبہ نہیں بھولے تھے ' میں امامہ ہے یو چھے بغیراس کا نمبریا ایڈرلیس آپ کو نہیں دے سکتا۔'' سکندر عثان نے کوئی تمہید نہیر ے بہت زیادہ نقصان پہلے ہی پہنچا چکے ہیں۔" سکندر عثمان نے ترکی ہے ترکی کما۔"وہ اب این زندگی 2015 60 25500 See for میں سیٹ ہے۔ دوا پنے بچوں کے ساتھ بہت نوش ' ہے حد مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ آپ کیوں ایک بار پھر
اس کو ڈسٹرب کرتا جانتے ہیں۔ آپ کی بیٹی نے پہلے ہی آپ کی وجہ ہے بہت نکلیف اٹھا نگہ آپ اب اے
چھو ڈریں۔ اے بخش دیں۔

ہاشم میں کے چرے کی جھواں یک دم بردھی تھیں 'پھرانہوں نے دھم آواز میں کہا۔

دسیں جانتا ہوں ' جھے احساس ہے۔ "

دبیں جانتا ہوں نہیں سکے 'وہ ان کے منہ ہے یہ جملے سننے کی وقع نہیں کررہ ہتے۔

دبیں ایک آخری بار ملنا جاہتا ہوں اس ہے۔ اس کی ایک امانت ہے 'وہ دینی ہے جھے۔۔۔ اور اس ہے معانی مائٹی ہے۔

دبیں ایک آخری بار ملنا جاہتا ہوں اس ہے۔ اس کی ایک امانت ہے 'وہ دینی ہے جھے۔۔۔ اور اس ہے معانی کہا گئی ہے۔

دبیل ایک آخری بار ملنا جاہتا ہوں اس ہے ہوئی ہے۔

کمال رہتے ہیں اب " سکندر نے اس ہے ہو پھیا۔

دبیا کہا اولڈ ہوم میں۔۔ " سکندر حیان ان کے اپھر وہ بھی ہے ضرور بات کرے گی۔ "

دبیل نشست کھڑے ہوئے سکندر عثمان ان کے اگلے جملے پر دم بخودرہ گئے ہیں۔

اپنی نشست کھڑے ہوئے سکندر عثمان ان کے اگلے جملے پر دم بخودرہ گئے ہیں۔

ہیں بیٹ کی نہیں میں۔ خودرہ گئے ہیں۔ گئی ہیں۔ سی کو جسے۔ اس کی نہیں کی نہیں۔ بیٹر کی کہ نہیں کہا تھی کہوں کی تھے۔۔ اس کی بیٹر کی کہ نہیں۔ بیٹر کی کہ نہیں۔ بیٹر کی کہ نہیں کا بیٹر کی کہ نہیں۔ بیٹر کی کہ نہیں کی نہ کی کہ نہیں۔ بیٹر کی کہ نہیں کہ نہیں۔ بیٹر کی کہ نہ بیٹر کی کہ نہیں۔ بیٹر کی کہ نہیں۔ بیٹر کی کہ نہیں۔ بیٹر کی کہ نہ کی کہ نہیں۔ بیٹر کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو ک

جیکی ہے اختیار ہنس ہواب غیر متوقع نہیں تھا۔ کوئی مرداس کی شش کے سامنے ٹھر نہیں سکتا تھا۔ کم از کم اس نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی مرد نہیں دیکھا تھا، جس نے اس کی اتنی کھلی دعوت کورد کیا ہو۔
وہ نیویارک کی مہنگی ترین Escorts میں ہے ایک بھی اور مہنگی ترین کالفظ اس کے لیے بہت چھوٹا پڑجا تا تھا۔ اس کی خدمات حاصل کرنے والے دنیا کی مشہور ترین کمپنیز کے سربراہان شامل تھے۔ کیونکہ جیلی کی خدمات ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے 'دکلا نہ نشس "محدود تصاور Forbes کے 100 امیر ترین کوگوں کی فہرست میں شامل تھے۔ وہ ان کلا نہ نشس کے علاوہ صرف چند لوگوں کے لیے کام کرتی تھی اور آج اسے ایک لاکھ ڈالر سامنے بیٹھے ہوئے اس ایک شخص کے ساتھ رات گزار نے کہلے دیے گئے تھے جو اس وقت مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے گلاس میں موجود اور نج جوس کا آخری گھونٹ لے رہا

ما۔ "اومِدواؤر کریٹ "جیکی نے شہمیٹن کا ایک اور گھونٹ بھرتے ہوئے قاتلانہ مسکراہٹ کے کے ساتھ

دولین صرف دوروں کے ساتھ۔"اس مخص کا اگلاجملہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔وہ اب اپنے اتھ کی پشت

پر سرسرا آاس کاہاتھ ہٹارہاتھا۔ ''حور۔ وہ کون ہے؟''جیکی سمجھ نہیں سکی'لیکن اسے بیک دم اس''حور'' کو کھوجنے میں دلچیبی نہیں ہوئی'جس کاذکروہ مرد کررہاتھا'جو '37 سال کی عمر میں ورلڈ بینک کی ناریخ کاسبسے کم عمر ترین واکس پریڈیڈٹ تھااور جو وہاں ورلڈ بینک کے کچھ افراد کے ساتھ موجود تھا جو اس وقت بار کے قریب ڈانس فلور پر تھرک رہے تھے۔۔ یا ''نظا بہ''تھرک رہے تھے۔

سالار سکندر نے اپنے والٹ ہے ایک وزیٹنگ کارڈ نکال کراس کی پشت پر ایک پین ہے کچھ لکھا اور میز پر نگیوں کے بنچ دیائے دہائے اسے جیکی کی طرف کردیا۔ جیکی نے وزیٹنگ کارڈ کی پشت پر عربی میں لکھا ایک جملہ





ں ہے ہوئیہ سوں کے سام سے سات ہے۔ اس نے کندھے ایک رہے اور سمجھ نہیں سکتی۔"اس نے کندھے ایکا کرسالار کو دیکھا جواب اپنے گلاس نیچے کچھ نوٹ دیاتے ہوئے اس سے کمہ رہاتھا۔ ںنے تمہارے ڈرنگس کی ادائی کردی ہے۔ ں نے انگی اورا تکونچے میں دیے اس کارڈ کوسالار کود کھایا اور دوبارہ کہا۔ ''میں بیریزھ اور سمجھ نہیں سکتی۔'' وںنے آپ کو بھیجاہے 'وہ پڑھ بھی لیں گئے 'سمجھ بھی لیں گئے 'سمجھا بھی دیں گئے۔'' جیکی کواس کے جملے پر کرنٹ لگا اس کی قاتلانہ مسکراہٹ سب سے پہلےغائب ہوئی تھی۔ ''ابکسکیو زم…''(معاف میجئے)ایں نے ایک بار پھرانی لاعلمی اور بے خبری ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ " Exceesed "(معاف كيا)وه مسكراتي اور كهتي بوئ انه ركيا-ی آئی اے ہیڈ کوارٹرزمیں جینھے اس ہوئل کے ایک کمرے کو کنڈ کٹ کرتے اور خفیہ کیمرے اور مائیکروفون کی مدد سے گفتگو سنتے اِن پانچ لوگوں کو ایک لمحہ کے لیے بسینیہ آیا تھا۔ ان پانچ کے پانچ نے ایک وقت میں ایک دد سرے کو ہے اختیار دیکھا' پھران سب نے ہے اختیار اس مخص کو گالی دی تھی۔۔وہ اس مخص کو پیش کیا جانے والا خراج محسین تھا۔۔وہ اس پھندے سے بچ کر نکلنے والے مردوں میں بہلا تھا۔ ''اس کارڈ پر کیالکھاہے؟''سی آئیا۔ کی اسٹنگ فیم کے لیڈرنے آدھ گھنٹے بعد جیکی کے اس کمرے میں آنے سے پہلے وہاں بلوائے عربی مترجم سے بوچھا تھا۔ ' الله من الشيطن الرجيم ـ "اس مترجم نے وہ تحرير وهي۔ دمیں شیطان مردودے اللہ کی پناہ ما نگرتا ہوں۔''مترجم نے اس بار روانی سے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ ان سب لوگوں نے جیکی اور جیکی نے انہیں دیکھا'پھر قاتلانہ اندا زمیں مسکراتے ہوئے بول۔

"I am sure he wasn't referring to me"

(مجصے یقین ہے کہ بید میرےبارے میں نہیں ہے۔)

آریش کے دوران وہ نیورو سرجن چنز کمحوں کے لیے رکا تھا۔ ایک نرس نے بنا کے اس کے ہاتے ہوا بھرنے والے تینے کے چند قطروں کوایک کپڑے سے خٹک کیا۔ وہ مخص ایک بار پھرا ہے سامنے آبریش تھیٹری ٹیمبل پر کھلے پوٹے اس دباغ پر جھکا جو دنیا کے ذہین ترین دباغوں میں سے ایک تھا اور جوا یک گولی کا نشانہ بننے کے بعد اس کے سامنے اس میز پر آیا تھا۔ ونیا گی اہم ترین پوزیشنز پر فائز رہنے والے اس فخص کے لیے اسے ایمر چنسی میں بلوایا گیا تھا۔ ونیا گی اہم ترین پوزیشنز پر فائز رہنے والے اس فخص کے لیے اسے ایمر چنسی میں بلوایا گیا تھا۔ وہ سرجن اب تک 270 اہم اور نازک ترین کامیاب سرجریز کرنے کے بعد اس وفت امریکہ کی بلوایا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر گھری سائس لے کر ٹیمبل سے ہٹا۔ اے کمی چیز کی ضرورت پڑی تھی اس ریکار ڈ ختم ہونے والا تھا۔ وہ ایک بار پھر گھری سائس لے کر ٹیمبل سے ہٹا۔ اے کمی چیز کی ضرورت پڑی تھی اس آپریشن میں کامیابی کے لیے۔۔۔

(باقی آئنده.اهان شاءالله)





شخصنری معندی موائیں مجواوں کی خوشبو گھاس سانس لیتی فضا کی خوش گواری کو اینے اندر آثار نے کی نمی منتھی سراٹھائی کو نیلیں 'یہ موسم بہار کے گئی۔ اس کا موڈ خود بخود ہی خوش گوار ہو گیا۔ وہ آغاز کے دن خصے وہ لان میں جیٹھی 'گرے گرے ۔ آغاز کے دن خصے وہ لان میں جیٹھی 'گرے گرے



بهو! آج وال كوشت بناليناً-" لاوَجَ مين قدم ر کھتے ہی اس نے اپنی ساس کی آواز سنی۔ و**فعتا "ا**س کی مسکراہٹ سمٹی آور غصہ کا کراف بلند ترین مقام پر شرمنده کبه بی دیا۔

''وال ' وال اور وال ... وال کے سوا کچھ کھاتا ہی

نہیں آتا ہے ان لوگوں کو۔ "اس نے زورے کپ پنجا م

اور کچن کاؤنٹرے نیک لگائے جمہرے سائس کیتی وہ اینے محسوسات کو قابو کرنے کی کوشش کرنے کئی۔ آجِ پھردالِ کی فرمائش کھڑے کھڑے وہ ماضی میں کھو سی گئی۔ ابو کی جاب اچھی تھی۔ کھرمیں روپے بیسے کی ریل بیل تھی۔ بھی کسی چیز کی تنگی نہیں ہوئی۔ دستر خوان پر گوشت نه هو ممکن بی نهیں 'پھردال جیسی چیز کو كون يُوجِهِ جب احمد كا رشته آيا تو ابو بهت خوش ہوئے۔ مناسب جھان بین کرواکر انہوں نے ہاں كردى-برسرروزگار ابناكم مختفرساسسرال برطرح سے بہترین رشتہ تھا۔ "میری بنی کو بھی کسی چیز کی بریشانی شیس ہوگ۔"ابو کی خالص سوچ۔ اورواقعیِ دال کے علاوہ کوئی بریشانی تھی بھی نہیں۔ اب وہ ابو کو کیا بتائے؟ اے اینے سسرال والوں کی "وال" ے محبت کے بارے میں شادی کے دوسرے ہفتے ہی اندازہ ہو گیا تھا جب لگا تار تیسرے دن چروال بن اور سب خاموشی ہے کھانے بیٹھ مھئے۔اس کاحلق ے نوالہ ا تارنامشکل ہوگیا۔اس کے میکے میں برسول میں دال یکا کرتی تھی۔ صرف البلیے جاولوں کے

والوں کو رغبت سے کھا تا دیکھ کر اس نے منہ بناکر با ہوا بہو؟ کھانا نہیں کھا رہی ہو تم۔"اجانک اس کی ساس نے اسے مخاطب کیا۔اسے خود بھی اندازہ میں ہوا تھا 'وہ اب تک پہلا نوالہ ہاتھ میں کیے

سائھ۔ یمال روز بنتی ہے۔ ''توبہ کیے کھارہے ہیں۔

جيے مغ مسلم مل كيا موغريوں كو-"ايخ سسرال

''جی ۔۔''اس کی سمجھ میں سمیں آیا 'وہ کیابو لے۔ ''میں وال نہیں کھائی۔'' اس نے بالآخر شرمندہ

''تو بیٹھی کیوں ہو'اینے لیے کچھ اور بنالو- زبردِ سی تھوڑی ہے کہ بیہ ہی کھانا ہے۔ چلو شاباش اتھو جلدی ہے اپنے کیے انڈا بنالو۔"اس کی ساس نے التن پیارے اسے ڈیٹے ہوئے کما کہ وہ حیران ہی رہ مجی۔ دن میں انڈا کھایا اے پند نہیں تھا۔ وہ اپنے کے کیابنائے یہ سوینے گلی۔

"الماب! كتف دن سے میں نے دال شیں کھائی۔ آج میں وال کی بریانی بناؤں گ۔" بری نندنے میکے میں قدم رکھتے ہی گویا اعلان کیا۔ اس کے سینے میں سائس انگ گئی۔

"دال کی بریانی؟" دال کی بریانی کون بنا تا ہے۔اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ان سات میں ول میں اس نے وال کا کیا کیا تہیں کھالیا تھاجواس نے بورے اکیس سالوں میں نہیں کھایا تھا۔ ''پہلے مونگ کی دال' ہرے مونگ ك دال كال مسور كى دال كالے مسور كى دال كاش كى وال مركى وال ار بركى وال كين كال مركى وال بحريري دال به عكاري دال مماثري دال والول كا قورمه وال كوشت كراهي وال فرائي وال وال اندا وال ساگ وال کی بری جب سب سے ول بھرجائے تو ساری والوں کو ملاکر اس کیا علیم بنالو اور اب وال کی بریانی سے بی کھانا باقی رہ گئی تھی۔وہ اپنے کیا بنائے

اس نے وال چو لیے پر جڑھائی تھی کہ لاؤ بج میر

64



شروع ہی کیوں کیا تھا۔ اس نے غصے میں فون کا ہے کر وور پھینگا۔ اس کاول جاہ رہا تھا۔ سائنے پڑے کشن میں سرمار مار کر اینا سر پیموژ دالے۔ اب اس کا کر حمی کھانے کا کوئی آرادہ شیں تھا۔وہ اپنے کیے کیا بنائے یہ

''وال'وال'وال وال..." جانے کب چیمیا چھوٹے گا اس وال سے اس نے سارے کپڑے اٹھاکر الماری میں تھونسے اور زورے الماری کے پٹ بند کیے۔ وكياموا عصيم كيول مو؟"اييني شوهركي آوازير وہ کرنٹ کھاکر پلٹی۔شاید وہ بھول کئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود ہے۔ ''کو ۔۔۔ کچھ نہیں نہیں۔'' وہ شرمندہ ہوگئے۔ کہیں

انہوں نے چھ س توسیس کیا۔ واور جب وال مکتی ہے تمہارا موڈ اور بھی آف ہوجا تا ہے۔"اس کی بردبرداہث س کراس نے اندازہ لگایا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ کیا واقعی انہوں نے یا سب نے ہی محسوس کیا۔ اسے اتن جریہ ہو گئی تھی والوں ے ؟ اور آج چرچنے کی دال بن مھی۔ اے تو نفرت محسوس ہونے کی۔ اس دال سے کیوں کہ اس کی سسرال کی من پہند دال ہے، ی تھی۔ تب ہی وہ ضرورت سے زیادہ تے رہی تھی۔

وونهيس دهد آپ لوگ دال زياده کھاتے ہيں ناتو مجھی بھی عجیب سامحنویں ہو تا ہے۔"اس نے ہر ممکن جلے کی شدّت کو کم کرنے کی کوشش کرتے

" السيدعادت موكئ ب-"وه أتكصيل موندے . وجب ابو کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ ہمارے حالات

بہت خراب تھے۔ ای کے پاس روز کے سزی خریدئے کے بھی پہنے مہیں ہوتے تھے ای زیادہ واليس أيك سائه خريد ليتي تحيس تو وكان وار رعايت

ى سوالول كاز ميرلكاريا-و کھاتا بتاری ہوں فون کمرے میں جارج پر لگا ب سائلنٹ پر ہے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ و کیانیاری ہوج "جواب عمل ہونے سے پہلے ہی بعابھی نے دو سراسوال کرڈالا۔

کررہی بول میں کیا کررہی ہو؟" بھابھی نے چھوٹ

"ماش کی وال" اس نے بے زار سے کہتے میں

جواب دیا۔ • "بائے! ماش کی دال اللہ! تمہارا گھر قریب ہو تا تا تو • نور اللہ مال رکاتی تھیں۔ مِي فورا" آجاتي- اي اتن احيى وال يكاتي تهين-یسال تو یکتی بی نهیں ہے۔ "مجھابھی کی زبان جلیانی ٹرین ى رفتارے چلنے لكی بھے روكنا كم از كم اس كے بس كى بات سين معى -اس كى مجه مين شين أيا محما بهي زاق اڑا دی ہیں یا مج بول رہی ہیں۔اس نے سرجھنگ کر تمام منفی خیالات کودور کیا۔وال توسب کھالیں گے۔ ووائے کے کیابنائے۔یہ سوچنے لکی۔

" تج کون سی وال کی ہے؟" فون سے ہستی تحد اس فے ایک نیوانی آوازبر آمدہوئی۔اس نے فون كان مئاكر قون كو كھورا۔

"وال سیس بی ہے کڑھی بی ہے۔" و بلو شکرے اس تمہارے کھر میں وال نہیں ی - ایک بلند قبقے کے ساتھ آواز پھرر آمد ہوئی۔ "کڑھی میں خساری وال کے پکوڑے والے ہیں۔"اس نے جیےاے خوش فنمیوں کے بہاڑے

"خساری دال کے بکوڑے؟ یار ہم نے ساری زندگی بین کے پکوڑے کھائے ہیں۔" بنا-"وال تلمه شروع موتے ہی اے رونا آنے لگا۔ ں نے اپی دوست کو کوسا کہ اس نے بیر موضوع

**Naciton** 

ر پیویا۔

دمینوکون پر انجان نمبرد کھے کراس نے ہو تھا۔

دماچھا جی تھیک ہے۔ جی اللہ حافظ۔ '' دو سری طرف کی بات س کراس نے فون رکھ دیا۔ اس کے دور بارکی رشتہ کی خالہ تھیں۔ اپنی آمد کا بتارہی تھیں۔ اپنی آمد کا بتارہی تھیں۔ اس نے کھٹاک ہے فون بھا بھی کو ملایا۔ فون بجتا رہا جیسے ہی اٹھ کر بھا بھی کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس نے جیسے ہی اٹھ کر بھا بھی کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس نے جیسے ہی اٹھ کر بھا بھی کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس نے حیال کی تقید ہی ہوگئ۔ فون چار جنگ پر لگا۔ مرھم کے خیال کی تقید ہی ہوگئ۔ فون چار جنگ پر لگا۔ مرھم کر میا بج رہا تھا۔ اس نے ای کو فون ملایا تو فون بند مرھم سانج رہا تھا۔ اس نے ای کو فون کرنا ہی ہے کار

المحال المول المحال المول المحال المحال المحال المول المحال المحال المحرين ميں جلى آئى۔ سارے كيبنت خالی فرج خالی مينے كا آخر ، چھے نہيں تھا گھر ميں۔ بالآخر اسے ڈھے ميں چنے كا آخر ، چھے نہيں تھا الك كلو تھی۔ بقينا "يہاں مينے ميں ايك بار بھی وال المحال المحري كلو تھی۔ بقينا "يہاں مينے ميں ايك بار بھی وال نہيں كي تھی۔ جب موجود تھی۔ فرج سے آدھا كلو گوشت اور ذري والے چاول پكاليے۔ ابھی فارغ گوشت اور ذري والے چاول پكاليے۔ ابھی فارغ بی ہوئی تھی كہ ای بھا تھی خالہ ان كابٹا بھائی ، چھوٹی میں ہوئی تھی كہ ای بھا تھی خالہ ان كابٹا بھائی ، چھوٹی الك وا۔ بس نے فورا "ہی كھانا لگا ویا۔ بس الك وم سے بھر گيا۔ اس نے فورا "ہی كھانا لگا ویا۔ بس اللہ وم سے بھر گيا۔ اس نے فورا "ہی كھانا لگا ویا۔ بس اللہ وم سے بھر گيا۔ اس نے فورا "ہی كھانا لگا ویا۔ بس اللہ وم سے بھر گيا۔ اس نے فورا "ہی كھانا لگا ویا۔ بس اللہ وہ اللہ تی تھی۔ اس موال گوشت سے درا سا كھانا بھی كم نہيں واقعی انقاق میں برکت ہے۔ ذرا سا كھانا بھی كم نہيں واقعی انقاق میں برکت ہے۔ ذرا سا كھانا بھی كم نہيں واقعی انقاق میں برکت ہے۔ ذرا سا كھانا بھی كم نہيں واقعی انقاق میں برکت ہے۔ ذرا سا كھانا بھی كم نہيں واقعی انقاق میں برکت ہے۔ ذرا سا كھانا بھی كم نہيں واقعی انقاق میں برکت ہے۔ ذرا سا كھانا بھی كم نہيں واقعی انقاق میں برکت ہے۔ ذرا سا كھانا بھی کم نہيں واقعی انقاق میں برکت ہے۔ ذرا سا كھانا بھی کہ ہوگئی۔

اے احساس ہوا تھا کہ خرابی کسی چیز میں نہیں۔ اس کی زیادتی میں ہوتی ہے۔ انسان فطر ہاستوع پسند ہے۔خواہ کتنی اچھی چیز ہو۔وہ بکسانیت ہے بہت جلد اکتاجا آیا ہے۔ بانٹ رہاتھا۔وہ دم سادھے سنتی رہی۔
''بیار شوہر'چھوٹے بچوں کا ساتھ'امی نے بہت
مشکل وقت گزارا ہے' ہم نے تقریبا" دو سال تک
صرف تیلی وال کھائی ہے۔ بھر ابو تھیک ہوگئے۔
طالات بہتر ہوگئے۔ لیکن وال کی ہمیں عادت ہوگئے۔
اب دسترخوان پر وال نہیں ہو تو کھانا ادھورا سالگا
ہے۔''وہ پشیمان می سنے گئی۔اسے بہت افسوس ہورہا
تفالیکن اجا تک اسے خیال آیا اور اس نے بے زار سا
منہ بناکر کھا۔

كردية تنص "وه چھت كو كھورتے اپنے د كھ

"مطلب اس وال ہے مجھی پیچھا نہیں چھوٹے گا۔"اس نے ایک گراسانس لیا۔

اس نے خوشی خوشی بیل بجائی۔ وہ آج کافی دنوں بعد رکنے کے لیے آئی تھی۔ شوہر گھر پر نہیں تھے تو ساس نے رکشہ کروادیا۔اس نے خوشی میں تمام باتوں کو نظرانداز کردیا۔ لیکن دروازہ کھلتے ہی اس کی تمام خوشی کافورہوگئی۔

'' ''گھربر کوئی نئیں ہے؟''اسنے خاموثی بولتے گھر کودیکھا۔

"ای ... بھابھی مارکیٹ گئی ہیں۔" چھوٹی بسن نے ہواہوں۔ جواب دیا۔ "اف ...." آج مہینے کی آخری تاریخ تھی۔ ای

بھابھی راشن'سودا اور مختلف چیزوں کی خریداری کرنے گئی تھیں۔ تبن' چار گھنٹوں سے پہلے واپسی ممکن ہی نہیں تھی۔

"اچھا ہوا آیا! آپ آگئی۔ میں سینٹر جارہی ہوں۔ اوکے بائے "چھوٹی بین نے اس کے جرت زدہ چرے کو دیکھے بغیر اسمے بھر میں کتابیں سمیٹی اور نو دو گیارہ۔ وہ خالی گھر میں اکبلی رہ گئی۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کیا کرے کہ لاؤ بچ کافون بج انتھا۔ اس نے فون

XX.







خولتن والخيث 67 مبر 2015 عليه

رمصنے لکھنے کے باوجود وہ لوگ روش خیالی سے كوسون دور تصر مسلم كاؤن كى ربائش كانه تھا مسلم سوچنے کے انداز کا تھا۔ایسا کھرانہ جہاں نبہ توعور توں کو برابر كاير تبدويا جاتا تفائدان كي رائع كوكوتى البميت دى جاتی تھی ۔حالاتکہ عنائزہ کیے دوھیال والے بھی زمیندار اور جا گیردار بی تھے 'لیکن وہ نسبیتا" روشن خيال لوگ تصاور باياكى روش خيالى تومثالى تقى-ممای خوش فسمتی که وه کھنے ماحول والے میکے ہے نکل کرپایا جیسے محبت کرنے والے 'شاندار محص کی زندگی میں شامل ہو گئیں'وہ اپنی خوش بختی کا برملاا قرار پیریٹ جی میں شامل ہو گئیں'وہ اپنی خوش بختی کا برملاا قرار بھی کرتی تھیں اور خدا کا شکر اوا کرتے نہ تھ کتیں۔ پیرجانے کیوں وہ اس ماحول میں اپنی بٹی کو بھیجنا جاہ رہی ھیں بجس سے نجات ملنے پر انہوں نے ساری عمر شکر اداكيا تفاع عنائزه في جب بي سوال مماي يوچهاتو ان تے لیوں پر تھی تھی ہے مظرابث بھرگئے۔ ودميں خود میں اتن ہمت شمیں یاتی عنائزہ جان آکہ ا کلوتی بنی انجان اجنبی لوگوں کے سیرد کردوں۔ دودھیال میں کوئی تہمارا ہم عمر نہیں ہے۔ تنھیال والے اتنے مان اور محبت سے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ اپنوں میں تمہاراً رشتہ ہے کروں گی تو دل کو تسلی رہے گ-سائے کہتے ہیں تاکہ اپناتو مار کر بھی چھاؤں میں ہی والناب-" "مرنے کے بعد دھوی مجھاؤں سے کیا فرق برا آ ہے مما۔"اس دقیانوسی فلنفے کوسن کرعنائزہ چڑہی تو گئی «سبکتگین بہت اچھا لڑکا ہے عنائزہ۔ تم خود بتاؤ اینے بورے سوشل سرکل میں تم نے سبکتگین جیسا شاندار بھخص دیکھا ہے کیا؟ "بھینیج کاذکر کرتے ہوئے مماکی آنکھیں محبت ہے جھکی تھیں۔ ''بظا ہر بیلا کے بھائی میں کوئی برائی نہیں مما'لیکن

چانا تو وہ زیردستی اس کا رشتہ بیلا کے بھائی ہے طے كرديتي 'ظاہر ہے سبتين ان كاس كا بھانجا تھا اور انہیں بہت عزیز تھا، لیکن سگا بھانجا، سکی بیٹی ہے زیادہ پارا تھوڑی ہو آے وہ اس رہتے کے کیے اکلوتی لاؤلی بنی کی مرضی کی بھی جواہش مند تھیں اور پھران کے شوہرنے بھی انہیں سختی سے جمادیا تھا۔ "سبکتگین مجھے بھی بہت پیندہے "کیکن عنائزہ کی مرضى كے بغير ميں اس كارشتہ طے كرنے كے حق ميں ''بیٹی کوخود سرکرنے میں سراسر آپ کی شہہے دہ مال آباب کی مرضی اور پیند کو خاطر میں ہی حمیں لاربی- مماحفی ہے کویا ہو تیں۔ "زندگی بین نے گزارنی ہے تو مرضی اور رائے بھی ای کی چلنی چاہیے۔" بلیا مسکراتے ہوئے مما کو ہو آخر میں بھائی صاحب کو کب تک ٹالوں ' پہلے عنائزه كى ردهائى كابهانه تفاكه مارى بني يكسوئى سے آئى تعلیم ممل کرلے بھراس کے مستقبل کے بارے میں كوئي فيصله كريس م اب خيرے يردهائي مكمل مو گئي تو بھائی صاحب نے دوبارہ سے بات چھیٹری ہے۔ اب بتائيس ميس الهيس كياجواب دول" ون الحال مهلت مانگ لیس اور بیشی کوراضی کرنے کی کوشش کریں ورنہ سمولت سے آنکار کردیں۔"بایا رسانیت ہولے تھے۔ "سلِّے بھائی کو انکار' اتنا آسان ہے کیا؟" مما تلملاہی تو گئی تھیں یہ مشورہ بن کر۔ ومن منطے كا اور كوئى عل شين-"بليا كى رائے اوربدبلیا کی مورل سپورٹ ہی تھی کہ عنائزہ این انکار پر بدستور قائم تھی 'طالاتکہ سبتگین سے اسے

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



و جہارے بیان پر بقین کرنے کی کوئی ہی دجہ" عنائزہ اس کے یوں کھلکھلانے پر چڑہی تو گئی۔ دکھیا بیدوجہ کافی نہیں کہ میرابھائی جو بلی کے سی بھی مروسے زیادہ اپنی اس بہن سے محبت کر ہاہے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے توجو بندہ اپنی ال 'بہن کے ہر طرح سے خیال رکھتا ہے توجو بندہ اپنی ال 'بہن کے کلے اتنا کیئرنگ ہے تو وہ اس عورت کے ساتھ کیوں مخلص نہ ہوگا بجو اس کی بیوی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہوگ۔" بیلا نے اسے قائل کرنے کے لیے کیا اچھا نکتہ اٹھایا تھا اور ایک لمجے کے لیے تو عنائزہ بھی لاجواب ہوکر خاموش ہوگئی۔

والحیاات تم این بھائی کامقدمہ اونابند کرواورائی ساؤ۔ تمہاری خالہ نے اس سنڈے کو آنا تھاشیرول کا رشتہ لے کر۔ نہیں آئیں کیا؟ عنائزہ نے موضوع ہیدل ڈالا۔اب خاموش ہونے کی باری یلاکی تھی۔ ایک تھیں نا؟ عنائزہ اس کی ناموشی کے کھبرائی

شیرول بیلای خالہ کا بیٹا تھا اور اس کی محبت بھی۔
بیلا کی خالہ اسٹینس کے اعتبار سے پچھ کم تھیں۔ وہ بیلا
کونہ صرف بہت چاہتی تھیں بلکہ اپنے بیٹے اور بیلا کی
جاہت ہے بھی بخولی واقف تھیں الین انہیں بقین
تھاکہ بمن بہنوئی ان کے بیٹے کے رشتے کو سند قبولیت
نہ بخشیں گے بیس اسی لیے وہ شیرول کے لیے بیلا کا
ہاتھ مانگنے سے بچکچارہی تھیں۔ شیرول نے بیلا کو بقین
ولایا تھا کہ وہ مال کو رشتہ مانگنے ہر قبہت پر بھیجے گا آگے
ان دونوں کا نصیب عنائزہ ساری صورت سال سے
بخولی آگاہ تھی اس لیے گھراکر بیلاست اس بارے بیس
استفسار کررہی تھی۔

''شیردل نے تو وعدہ نبھادیا عمّائزہ۔ خالہ نے ای' بایا کے سامنے شیرول کا رشتہ پیش کردیا ہے 'لیکن بایا نے خالہ کو جایا ہے کہ میرے تین رشتے اور بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ غور و فکر کرکے انہیں جواب دیں کالفظ نہ جو ڑتی تھی۔ وہ بچین ہے ہی اس کے لیے بیلا کابھائی تھا۔ بیلا سبھین کی جھوٹی بمن اور آفاق ماموں کی بیٹی جو بچین ہے ہی عنائزہ کی گھری سیملی تھی اور صرف بیلا کی وجہ ہے ہی وہ تعطیلات کے بچھ ایام ضرور ہی نھیال میں گزارتی تھی۔

معصوم اور بھولی بھالی بیاہ بیشہ ہے اس کے دل کے
بہت قریب رہی۔ بیلا بھی بھو بھی ذاد بہن کو سگی بہنوں
کی طرح چاہتی تھی۔ اپنول کا ہررازاس نے صرف
اور صرف عنائزہ کے ساتھ ہی باٹنا کیا تھا اور خیررازدال
تو وہ خود بہت الجھی تھی۔ سبکتگین کے لیے عنائزہ کے
انکار ہے وہ ایک عرصے سے واقف تھی۔ اگرچہ
تمکنت (عنائزہ کی مما) نے اب تک بھائی کو کوئی واقعے
جواب نہ دیا تھا کیان ان کے انداز سے ڈھے چھے اقرار
کوانس ہو جا تا تھا۔ یہ بیلا تھی جو اندر کے حالات جانتی
ماطمار ہو جا تا تھا۔ یہ بیلا تھی جو اندر کے حالات جانتی
ماصل نہ کرائی تھیں اور عنائزہ کی رضا مندی
ماصل نہ کرائی تھیں اور عنائزہ کی رضامندی حاصل
کرنے کے لیے تو بیلا بھی سرتو ڑکو شش کر رہی تھی۔
اس کی دلی خواہش تھی کہ گہری سہیلی بھابھی بن کران
کے گھر آجائے۔
اس کی دلی خواہش تھی کہ گہری سہیلی بھابھی بن کران

دمیں ختہیں کیے سمجھاؤں بیلا! میں تمہارے گھر کے ماحول میں ایڈ جسٹ نہیں کر عمق۔ "عنائزہ 'بیلا کے اصرار پر بار بار رسانیت سے بیہ ہی جواب دہی تھ

و المرمين تمهيں کيے سمجھاؤں عنائزہ آلہ بھائی کی عاتب میں تم ايک مطمئن اور خوش گوارا ذدواجی زندگی گراروگی۔ میرے بھائی ہے زیادہ محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر تمہیں کوئی اور نہیں ملے گا۔"

میال رکھنے والا شوہر تمہیں کوئی اور نہیں ملے گا۔"

یویوں ہے ہے بناہ محبت کرنے والے اور ان کا بہت بویوں ہے جا بناہ محبت کرنے والے اور ان کا بہت خیلف خیال رکھنے والے "اس نے طنزیہ انداز میں جمایا تھا۔ دمیرا بھائی حو ملی کے سب مردول ہے بہت مختلف میں اگرامی کی انداز پر نہیں آگئی تھی کی کی اس

में निर्मित्र होते होते होते होते होते हैं ।

READING Section ''ایک رشتے کا تو مجھے پتا تھا۔ ماموں جان کے ہوں۔'' بیلانے یہ فقرہ بولتے ہوئے یقینا'' آنکھیر دوست کابیٹا تبریز۔ بیباتی دو کہاں ہے نیک پڑے۔'' پھاڑس ہوں گی۔ عنائن جہلاں مدکی

"تواس میں حرج ہی کیا ہے۔ بھائی ہے وہ تمہارا۔ اُن دندگی کے اس موڑ پر اے تمہاری سپورٹ کرنی تو چاہیے۔اگر ماموں شیردل کے رشتے کوانکار بھی کرتے ن جیں تو تمہارے بھائی کو اس فیصلے کے خلاف تن کر کھڑا

ہوناچاہے۔"

''بھائی آبا کابہت اوب واحترام کرتے ہیں عنائزہ!بابا کے کسی فیصلے کے خلاف بعناوت نہیں کریں گے۔'' بیلاد میرے سے بولی تھی۔

''میں تہیں کے دے رہی ہوں بیلا! آئدہ اپنے ہوائی کے دشتے کے لیے بچھے قائل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرتا۔ "عنائزہ نے اس بار غصہ ضبط کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ "عنائزہ نے اس بار غصہ ضبط کرنے کی کوئی کوشش نہ کی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد بھی اس کاعم و غصہ کم نہ ہوا۔ یہ غصہ بیلا کی ہے ہی پر تھا۔ کتنا چاہتی تھی وہ شیر دل کو اور اس چاہت کو بانے کہ دہ خود کوئی ہمت دکھار ہی تھی اور نہ کسی اور کی مدد مانگ رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ یہ مدد مانگ رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ یہ

عصہ کم ہوا تو شدید قتم کے پچھتاوے نے عنائزہ کو
اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت بیلا کواس کی ڈھار س
کی ضرورت تھی۔ کیا تھا کہ وہ تسلی کے دو بول ہی بول
لیق 'جاہے جھوٹے ہی سہی۔ اس نے اپنی ہمجولی کو
دوبارہ قون کرنا جاہا' مگر پھررک گئی۔ دو دن بعد بیانے نے
افیشل ٹور پر اسلام آباد جاتا تھا۔ غالب امکان تھا کہ مما
ہمی ان کے ساتھ جائیں گی۔ عام طور پر وہ مما' بیا کی
عدم موجودگی میں اپنے نایا کے بال رہنے جلی جاتی تھی
عدم موجودگی میں اپنے نایا کے بال رہنے جلی جاتی تھی
گاؤل جان کا گھر قریب ہی تھا) کیکن اس بار اس نے
گاؤل جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ممااس کا فیصلہ سن کرخوش

''اچھی بات ہے جار' پانچ دن دہاں گزارلو۔ سبکتگین کے ساتھ تھوڑی بہت کپ شپ لگا کر اس کا مزاج سبجھنے کی بھی کو شش کرنا'ہو سکتا ہے تنہیں کسی فیصلے پر پہنچنے میں آسانی ہوجائے۔''

رہ برن ہوں۔ ''ناکلہ چی نے اپنے چھوٹے بھائی کاپروپوزل پیش کیا ہے اور شازیہ چی نے اپنے بھینچے کا آور ہمہیں تو بخوبی علم ہے کہ بیہ فیصلیز ہرلحاظ سے ہمارے خاندان کے ہم بلہ ہیں۔ بچھے ڈرہے کہ شیردل کے پروپوزل پر تو شاید سنجیدگ سے غور بھی نہ کیا جائے۔" بیلا کا بھیگا بھیگا لہجہ عنائزہ کو بری طرح مضطرب کر گیا۔

"تم کیاچیز ہو بیلا آآتی در سے جھے اپنے بھائی کے لیے قائل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہواور بیایا ہی نہیں کہ تم پر کیابیت رہی ہے۔"عنائزہ خفگی ہے گویا ہوئی۔

"اب بتاتو دیا "کین بتانے سے کیا حاصل۔ تم بھی
پریشان ہونے کے سوا کچھ کرتو نہیں سکتی تا۔"
"شکیک ہے میں کچھ نہیں کر سکتی نکین وہ تمہارا
عزیزا زجان بھائی جس کی و کالت کر کر کے تم میرامغز
چاٹ لیتی ہو کیا وہ اکلوتی بس کے لیے کسی ضم کا کوئی
اسٹینڈ نہیں لیے سکتا۔ ماموں جان کو مجبور نہیں کر سکتا
کہ وہ شیرول کے رشتے پر فورا "ہاں کردیں۔"اس نے
طنزیہ انداز میں بیلا کو مخاطب کیا۔

''فیفلے کا اختیار تو بابا جان کے پاس ہی ہے تا۔ بھائی

ہے چارے کیا کرسکتے ہیں۔ ''وہ دیکھے دل ہے بول۔
''تو تم اس ''ہے چارے ''کو میرے پلے باند ھناچاہ

رہی ہو۔ جو محض بمن کی خوشیوں کے لیے کسی قسم کا
اشینڈ نہیں لے سکتا۔ اس کی بیوی کی خوشیوں کی
اسٹینڈ نہیں لے سکتا۔ اس کی بیوی کی خوشیوں کی
گارٹی کون دے گا۔ ''عنا کر ہوچھ رہی تھی۔
''جھائی کو کیا بتا کہ میں شیر دل کو پسند کرتی ہوں۔''

اس نے دھیمے سے لیجے میں اب بھی اپنے بھائی کی
وکالت جاری رکھی۔

"نہیں پتاتواہے بتاؤ۔ صرف دہی ہے جو ماموں کی رائے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔" عنائزہ نے بیلا کو تمجھانا جاہا۔

ومیں بھائی کو بیہ بتاؤں کہ میں شیرول کو پہند کرتی

عَدْ حُولِينَ وَالْجُلِيثُ 70 مُرْ \$2015

مبیلا کا بھائی ہر کز میرے لیے اجنبی شیں مما اور نصلے پر تو میں پہنچ چکی ہوں یہ اور بات ہے کہ آپ وہ يمله فتليم كرف يرتيار نهيل بسرحال صرف آب كى خاطريس ايك بارغيرجانبداري باس معاطي مزيد سوچوں گی۔"اس نے ممی کی خوش ممانی قائم رہے

ڈرائیوراے گاؤں جھوڑ آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس كايرتياك استقيال كياكيا- بيلابهي اس كي اجانك آمرير ششدرره کی سی-

"بس مجھے لگا میری سمیلی کو اس وقت میری ضرورت ہے 'سومیں آئی۔"اس نے بیلا کے حران چرے کوبہت محبت سے دیکھاتھا۔

" مجھے تمہاری واقعی بہت ضرورت تھی عنائزہ! مجهي كم ازكم ايك كندها تواييا ميسر موناجس ير مرركه كر میں اپنے سارے آنسو بماسکوں۔" بیلاد هرے سے

"کیوں"کیافائنل فیصلہ ہوگیا۔"اس نے متوحش

''کل ہوجائے گا۔'' بیلانے کرب سے آنکھیں موندیں۔جیسے وہ متوقع نصلے سے پہلے ہی آگاہ ہو۔ "بابا جان کل اینے سب بھائیوں کو اکٹھا کرکے تینوں پرویوزلز پر غور کریں گے اور امید ہے ان تینوں میں سے ایک کو منتخب کر آیا بائے گا۔" ''کون سے تینوں؟'' عنائزہ نے بے تابی سے

بردل کے علاوہ تنبوں۔" بیلا کے لبوں پر پھیکی ی مسکراہٹ پھیلی۔ دونتين کيون؟°°عنائزه چيخېي توپڙي-

و پھو پھو حویلی کی بیٹی ہیں اور ان معاملات میں بیٹیوں سے مشورہ سمیں کیا جاتا۔" بیلائے جیسے اس کی معقلي برئاسف كااظهار كيا-''اور تبہارا بھائی وہ تو حو یکی کا میٹا ہے تا۔وہ تنہارے لیے چھے نہیں کرسکنا۔" عنائزہ نے بے چینی ہے

''جعائی کا یمال کیاذ کر۔''بیلانے نگاہی جرائمی اور اس سے عنائزہ کواس کی بے بسی پر رونای آلیا۔ "اجهائم بريشان مت مو-دونول مل كرالله تدعا كرتے ہيں بجو بھي فيصله ہواللہ اس فيصلے كو تمہارے کے بہترین ثابت کرے اور تمہارا ول خود بخوداس فیصلے برراضي موجائے "اس نے بیلا کے اتحد تھام کرا ہے كى دينے كى الى مى كوشش كى- بىلائے تو دھيرے ے اثبات میں سرملا دیا الیکن عنائزہ کے اپنے مل کو ی طور قرارنہ مل رہا تھا۔ بیلا کی ہے بسی اسے شدید اضطراب من متلاكري سي-ايكبارتواس كاجي جابا كهوه بيلاكے بھائى كوجاكر كھرى كھرى سائے وہ کیسا بھائی تھا اپنی بہن کے دل کی حالت ہے سرے سے بے خبر تھا یا حویلی کے دوسرے مردول کی طرح بے حس-

عنائزه كاجب أسء آمناسامنا مواتواتفاق صوه اكيلانيه تفا- مجفلے ماموں كاطلعداس كے ساتھ تھا-وہ وونوں کسی کام سے حویلی سے باہرجارے تصے عنائزہ کو دیکھ کر بیلا کا بھائی رکا۔ شاکشتگی ہے اس کا حال احوال دریافت کیا۔ مما کیا کی خبریت جانی اور رسمی سی ایک دوباتوں کے بعد چلا گیا۔ عنائزه اس کی چو ژی پشت کود میصتی ره گئی۔ كتناشإندار فنخص تفا- كاش بيراس حويلي كامكين نه ہو تا۔ دل کی اس انہونی می خواہش پروہ خود ششہ

Regiton

صورت رنگ تھلے تھے عنائزہ نے صدق ول سے اس کے لیے دعا کی تھی۔شیرول کا ساتھ ملنے کا ایک امکان توپیدا ہوا تھا۔ اس نے بھردروازے کی جھری سے جھانگنا شروع کردیا۔ بیلا کا بھائی اب جار میں يرجيان وال رباتها-

کتنا بزدل مخص تھاوہ۔اس نے شیردل کانام لیااس ے صاف ظاہر تھا جمکہ وہ بمن کے دل کی خوشی ہے کسی حد تک آگاہ تھا الیکن وہ اپنے بروں کے سامنے لاؤلی بمن کے لیے کوئی اسٹینڈنہ لے سکا۔ قرعد اندازی کے ذريع شيرول كانام تكلنه كابس أك موموم ساامكان بي تفاتا۔ کیا بیلا کا کڑیل جوان بھائی اپنی بہن کی خوشیوں کے کیے اتن سی ہی کو خشش کر سکتا تھا۔

وہ دروازے کی جھری میں سے سبتگین کو طیش کے عالم میں گھورے جارہی تھی۔ اس کی بردلی پر اسے شديد ترين تاؤجِرُه رہاتھا۔

بيلا كے بھائى نے جار میں برجیاں ڈال كر جار كو الچھی طرح ہلایا' پھر چھوٹے ماموں کے سب سے چھوٹے بیٹے ریان کو ان پر چیوں میں سے ایک پرجی نكالنے كاكما

''جو قرعه نکلے گاوہی حتی تصور ہو گانا بھائی جان؟'' چھوٹے مامول برے مامول سے پوچھ رہے تھے۔ انهول في اليات من مريلاديا-

« آجاؤ بيلاد مكيولو- تمهاري قسمت كافيصله مواجابتا ہے۔" عنائزہ نے بیلا کے کیے جگہ خالی گ۔ اب عنائزہ کی جگہ بیلا آن کھڑی ہوئی۔عنائزہ ناسف سے بیلا کود تکھنے لگی۔

آج کے دور میں کسی لڑکی کی ایسی ہے ہی سمجھے بالاتر تھی۔ جو حق اسے شریعت نے دے رکھا تھا وہ اس کے اپنے بروں نے سلب کرلیا تھا۔ جیون ساتھی کے انتخاب کے لیے اس کی مرضی پوچھنے کی زحمت

انتخاب کیا جارہا تھا اور مما جاہتی ہیں کہ ایسے فرسودہ رسم و رواج رکھنے والے خاندان میں میری شادی ہوجائے اس نے استہزائیہ انداز میں سوچاتھا۔

ب سے پہلے شبیراموں نے اپنے سالے کے حق میں دلا تل دیتا شروع کیے تھے جھوٹے ماموں کاووٹ تبریزی طرف تقیااور امجد ماموں نے ظاہرہائی بیوی کے بھتیج کی ہی تعریفیں کرنی تھیں۔برے مامول عجب تذبذب مين مبتلا تص كسي أيك بهائي كامشوره مان كروه بإتى دو كوناراض نهيس كرنا جائتے تنصه بحث جب طول ليكر كئ توسبكين فيداخلت كي تقي

تھی اور سفید پڑتے چرے کے ساتھ اپی قسمت کا

" آپ لوگ اس معاملے کو منطقی انجام تک پنجائے تے لیے دادا جان والا طریقه اختیار کیوں نہیں كركيت "اس كى بات ير كمرے ميں موجود تمام نفوس

"بابا ہی تو بتاتے ہیں کہ جب دادا جان کو کوئی ایسا مسله در پیش ہو تاتھا بھی کے ایک سے زیادہ مکنہ حل ہوتے تھے تووہ قرعہ ڈال کر کسی فیصلے پر پہنچتے تھے۔" "او میرے خدا! بیلا کی زندگی کا فیصلہ بذریعہ قرعہ اندازی ہوگا۔ کیا نادر حل تجویز کیا تھا بیلا کے بھائی نے۔"اشتعال کی شدید امرنے عنائزہ کوانی لپیٹ میں لے لیا تھا اور جرت کا مقام یہ تھا کہ ہال تمرے میں منے سب افراد سبکتگین کی تجویز سے فورا" متفق ہوگئے تھے۔ملازم کو آوازوے کر فورا "شیشے کا کھلے منہ والاجار متكوايا كيانها-اب سبكتكين كاغذير اميدوارول کے نام تحریہ کررہاتھا۔

''خالہ جان بھی تو شیر دل کارشتہ لائی تھیں۔ آپ کہیں توبایا 'شیرول کے نام کی پرچی بھی ڈال دول۔ اس نے جیسے بر سبیل تذکرہ نوچھاتھا۔ "إن الركانووه بهي اخھاہے اس كانام بھي لکھ لو۔" شجویز کی فوری تائید کرنے والے جھوٹے ماموں تصے شاید اس کیے کہ ان کا کوئی سسرالی رشتہ دار

امیدواروں کی فہرست میں نہ تھا 'وہ قدرے غیرجانب کے بجائے پر جیاں ڈال کراس کے ہونے والے شوہر کا دار تھے۔ برے ماموں نے بھی سربلا کراس بات سے انفاق كركبيا-

اللے کے جرے پر خوش امیدی کے برے خوب

اں پر چی پر بھی شیرول کا نام ہی تحریر تھا۔عنائزہ نے عجلت منس باقي دوير چيال كھول كرديكھيں ان پر بھی شير ول كا نام مي جمر كارما تفا- وه حيران موكران برجيون كو وعمص جاربي تهي الشخ مين قدمون كي جاب الى دى-عنائزہ نے حواس باختہ ہو کر برچیاں مٹھی میں دبا لیں آنے والا سبکتین تھا جو یقینا "سبے کے جانے کے بعد " شبوت "مثانے آیا تھا۔ عنائزہ کود مکھ کروہ ٹھٹک کر ركا بيراس نے خالى جارير نگاه دالى الكى سواليد نگاه عنائزہ کے چربے پر ڈالی تھی۔ اس نے حیب بعاب مضلی کھول کر آگے کردی وونوں چند کمحوں تک ایک دوسرے کو تکتے رہے 'پھر سبکتگین مسکرادیا۔ ومَ چلوشكر بي تميي تحيي-واكك فاؤل ملي كے ذريع آپ نے اپني بمن كو اس کی خوشیاں دلوا کیں۔ کیا یہ کام سیدھے طریقے ے نہیں ہوسکتا تھا؟اس کاتوبہ ہی مطلب ہواکہ آپ میں جرات اور ہمت کا فقدان ہے۔"عنائزہ نے طنز سبکتین کے چرے پر جاندار مسکراہٹ بھوگئ جیےاس نے عنائزہ کاطنزانجوائے کیاتھا۔ "میری بات کاجواب نہیں ہے نا آپ کے پاس-عنائزهاس مسكرامث پرتپ بي تو گئي-ودنات کے بل برجو گام آسانی ہے ہوسکنا تھا۔ جرات اور ہمت وکھا کیراس کام میں مشکل پیدا کرنا ميرى نظرمين حمافت تقى كيكن أكر جرات اور جمت ہی واحد آپشن ہو تاتواس کا مظاہرہ کرنے میں بھی مجھے کوئی چکیاہٹ نہ ہوتی کیوں کہ بسرطور جھے اپنی بس کی خوشیال کمی بھی دوسری چزے زیادہ عزیز ہیں۔"وہ ماده سے انداز میں کہناوایس ملیث کیا۔ اوردوماه بعد بيلااور شيرول كي متكني كے ساتھ عنائزہ ملہ دل کی بوری آماد کی اور رضامندی

ریان نے برجی نکال کرانہیں تھائی تھی اور انہوں نے برجی کھول کراس پر لکھے نام ہے سب کو آگاہ کیا تھا۔ بیلاکی خوتی کے مارے چیخ نطقے نطقے رہ گئی تھی۔ جوش مسرت میں عنائزہ نے اسے اپنے ساتھ لیٹالیا۔ 'و پیجهابیلا! اللہ نے ہماری دعائیس من کیں۔ انہونی' ہونی بن گئے۔"عنائزہ کی خوشی بھی دیکھنے کے لائق تھی اس کی جمحولی کے من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔وہ خوش

دمشیرول بهت احچهالز کا ہے باباجان۔ آپ اس کا نام تكلنے ير ائتے ول كرفتہ كيوں مورے ہيں۔ مجھے يقين ہے کہ ماری بلا اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی اُزارے گ۔" سبتگین باپ کا مابوس چرو د مکھ کر انسیں سلی دینے لگا۔ بیہ مایوسی ایں کیے دونوں چھاؤں کے چرے پر بھی دیکھی جاسکتی تھی الیکن انہوں نے خاموش رہنے پراکتفاکیا۔

"بال برخوردار فيصله تو ہو گيااب الله سے ميى دعاہے کہ اس فیصلے کو ہمارے حق میں بہترین خابت كري-" أفاق صاحب كمت موسة الموسمة - باقي ب نے بھی ان کی پیروی کی۔ میٹنگ توقع سے جلد برخاست ہو گئی تھی۔

عنائزه کم کی جملہ خواتین کو خبردیے لیکی جوسہ لاؤ بج میں بیٹی تھیں۔ بیلانے شکرانے کے نفل ادا كرنے كے ليے جائے نماز سنبھال لی۔ لاؤنج ہے ہوتی ہوئی عنائزہ پھر ہال کمرے کی طرف آنكلى اب وبال كوئى موجودنه تقا- كمرے كے وسطيس آبنوى ميزر شيشے كاجارد هرا تھا۔اس نے بلاارايه بى وه جار افعاليا۔ شيرول تے نام كى برجى نكالى جاچكى تھى باقى

وہے ہی ایک اور سرحی نکال کر کھولی تھی ے حانے والا کام حمرت

Region



www.Paksøciety

''بھاہی! ریان آئے تو اسے میری طرف بھیجنا' ایک ضروری کام ہے۔'' وہ گلاس ونڈو سے اندر کی جانب آ باد کھائی دیا۔وہ پھرسے بیٹھ گئیں۔ وہ شکل سے خاصا البھا ہوا د کھائی دے رہاتھا۔ پچھ در مناسب نہیں لگا اس سے بات کرنا۔ آخر اندر کی متا ہے کل ہونے گئی۔ متا ہے کل ہونے گئی۔ ''ریان بیٹا۔۔''وہ چونکا۔

"بیٹاتم اس دن کیابات کررہے تھے کیا مینش ہے جی کو۔۔"

درسے نے اس سے نہیں ہوچھا۔ ؟"الٹاسوال داختے پریکا یک ان کالبحہ بھی بدل گیا۔
داختے پریکا یک ان کالبحہ بھی بدل گیا۔
دوراس کی اسے جھ سے شیئر کرناچا ہے تھا۔ اوراگر اسے کوئی عار محسوس ہورہا ہے تو تم دوست ہواس کے اسے کوئی عار محسوس ہورہا ہے تو تم دوست ہواس کے بھائیوں کی طرح ساتھ رہے ہو کھیلے کودے ہو ایک دوسرے کو جانے ہو بیٹا ایکی طرح ۔۔ تم اسے اعتماد میں لو۔ " راز دارانہ انداز اختیار کرتے ہوئے ان کی سے سے اسے اعتماد میں لو۔ " راز دارانہ انداز اختیار کرتے ہوئے ان کی سے سے اسے اعتماد میں لو۔ " راز دارانہ انداز اختیار کرتے ہوئے ان کی

"دیکھو بیٹاآ آج کل میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کرلی ہے 'بوے بوے قابل ڈاکٹرزہیں' ہر طرح کا علاج ہوجا آہے' تم اس سے پوچھو تو سمی' میں بھیا سے کمہ کرشادی تکاح میں بدل دوں گی۔۔"

ان کے جملوں کامطلب سمجھ میں آتے ہی اس کی جیخ نکلی' آنکھیں اہل پڑیں۔ برکہ ہو نقوں کی طرح باری باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھیں اور رملہ نے تواب با قاعدہ رونا شروع کردیا۔

و میں پیج کہ رہی ہوں بھابھی میں بہت بریشان ہوں ' جھے آج ہے پہلے بھی سیف اسٹے یاد نہیں آئے ' بھی اتنی کی محسوس نہیں ہوئی جننی ان چند دنوں میں محسوس ہوئی 'کون پوچھے اس سے 'بات بھی تو الیں ہے۔ میراتو دل ہول رہا ہے۔ "



بیٹھے، چلے پھرتے، کھاتے ہے مسلسل ان کے مشاہرے سے وہ کنفیو ژاہ ہورہا تھا اور وہ جو سوچ رہی مشاہرے سے وہ کنفیو ژاہ ہورہا تھا اور وہ جو سوچ رہی مشکل تھا۔ ہرخوشی کرکری برمزہ شادی میں صرف بندرہ دن تھے کس سے پوچھیں 'کس کو بتا ہیں۔ وہ دن میں ان کے دماغ کی رکبیں تک دکھتے لگیں اور پھر اس دن وہ عتیق الزحمان کے ساتھ شادی ہال کے انتظامات کے سلسلے میں فیجرے مل کر کھر آیا ہی تھا انتظامات کے سلسلے میں فیجرے مل کر کھر آیا ہی تھا کہ شام تک اسے بخار ہوگیا۔ رملہ کے شک کے شاک کے فاموشی سے اسے دکھے گئیں پھرچائے بناکردی اورخود باہر آگئیں۔ انہیں انی بے بسی پر رونا آرہا تھا کہ اللہ فاکہ اللہ رہیں پھرزی میں کوندالیکا۔

یہ وسکتا ہے اتنا ہوا مسئلہ نہ ہوجتنا بچھے لگ رہاہے' اب وہ مجھے تو کچھ بتا نہیں رہا ہم تسلی یہ تسلی ۔ اُکیول نہ ریان سے بوچھوں شاید اس سے ڈسٹسس کیا ہو 'اگر نہیں بھی کیا تو شاید وہ خود کرے' دونوں بچپن کے سمرے دوست ہیں' بھربے تکلف بھی۔۔۔

000

وہ اور برکہ ٹی دی لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں برکہ نے جو بھی پوچھاوہ بجھے دل سے ''ہاں' نہیں'' میں جو اب دبتی رہیں۔ غالبا'' وہ ریان کا انتظار کررہی تھیں جو خاصی دیر سے اپنے دوستوں کی طرف نکلا ہوا تھا جب وہ بیہ کمہ کر جانے

عَنْ حُولَيْن وُالْجُسْتُ 74 ﴿ \$2015 عَبْر ﴿ \$2015 عَبْد

READING



"بياس كى زندگى ب كوئى شرث الى يا درنك نہیں۔اس کی بل بل بدلتی کیفیت اس کے ول کی ضد ای ہے اگر آپ تو چھے سمجھ ہی نہیں رہیں۔"رملہ نے نا مجھی ہے بھنو میں سکیریں۔

" بچی جان! وه آپ کی محبت و فرمانبرداری میں منه سے چھ میں کمہ رہا اور سے آپ نے چھا جان کی خواہش کاحوالہ دے کر کہنے کے لیے جھوڑا ہی کیا ہے حالا تكه تب حاكقه بمشكل دوسال كى موكى ايسے ميں وہ بے جارہ اور کیا کھے۔"اس نے گود میں رکھا میکزین

الهاما اورسائية تيبل يرركه دما-''اگر اولاد بابعداری میں این مرضی والدین کی پیند لے 'تو کیا ضروری ہے 'اس کے دل سے نفتة ہررائے روالدین اپنے سربرست ہونے کا خراج تے رہیں۔"اس کے سوالیہ سے طنور وہ بو کھلا

واومائی گاؤ" چیکی سمجھ پر ریان کامائم کرنے کوول جابا ان کے ماں ہونے پر حقیقتا سشبہ مواقعا۔ ''چی جان! جو آپ سوچ رہی ہیں'ایبا خدانخواستہ کھے بھی شیں ہے اور آگر اسے پتا چل گیا کہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں تو۔ ویسے اسے پتا چلنا چاہے۔ اچھا ہے 'مزہ کے اپنی فرمانبردار بوں کا۔جب ڈاکٹروں کے متع چڑھ اور الٹے سیدھے نیسٹ ہوں۔ "اس نے آخري جلے منہ میں بدیدائے رملہ بھی تھبرا کئیں جانے کیا بوبروارہاہے۔

وكيا\_كيامطلبايا كجهنيس يانهول ن شوے ای آنگھیں ناک دونوں رگزیں۔ "مطلب یہ کہ رشتہ کرنے سے پہلے اس کی مرضی پوچھی تھی؟"

"ال بیٹا! بات کی کرنے سے پہلے میں نے اسے خود بتایا تھا اے کوئی اُعتراض نہیں تھا۔" ''بتایا تھا۔ یو چھاتو نہیں تھا نا۔'' وہ یک گخت بولا

''تم کمنا کیا چاہ رہے ہو' کھل کربات کروریان۔'' برکہ کے تاصحانہ انداز پر رملہ نے پہلے انہیں دیکھا پھر ريان كوديكھتے ہوئے ہاں میں ہال ملائی۔

''میں یہ کمنا چاہ رہا ہوں چی 'آپ نے اپنی خواہش کے اظہار سے پہلے اس کی مرضی ہو چھی تھی وہ کیا

چاہتاہے اے کون پسندہ۔" "بیٹااس نے آج تک شرث ٹائی کوئی ڈرنک اپنی مرضی ہے نہیں آرڈر کیا' ہرچیز میں کہتاہے مماینکے آپ بتائیں۔اب یہ معاملہ میں نے پہلے بتا دیا تو کون ى قيامت آئي-"

انہوں نے اپنا رونا چھوڑ کرناک سوکی ہرجملے بر

''میری بھولی پچ ہے'' وہ ان کے شانوں کے کرد بازول بھیلا تا' بہت محبتٰ سے اپنے قریب کرتے

اولاد کوخوداعمادی دینے کے لیے ہلکاسادھ کاوینا پڑتاہے اور میں نے محبت میں اسے اپنے پروں میں دہا کر رکھا' احسان مندی کے خوف سے نجات ہی نہ دی۔

جانے میرے بیے نے کہاں کہاں نہ جاہتے ہوئے میری پند کا احرام کیا۔ وجہی! مجھے احساس کیوں نہ ہوا کہ تمہاری پند جانے کی کوشش کرتی۔ ہاں ایک بار بوچھا تو تھا ''چکروکر'' تب تو کہا تھا آپ پروپوز کریں عی' اب مجھے کیا پتا وہ نداق تھا یا مناسب وقت کا انظار۔۔۔ کاش! ایک بار پھرپوچھ لیتی۔

\* \* \*

اس کالیل بهت دیرے تھرتھرارہاتھا۔ پھرنانی امال نےریبیو کیا۔ رسمی سلام ودعا کے بعد بتانے لگیں۔ ''بیٹا وہ شاید اندر ہے' میں بلاتی ہوں اسے۔۔' انہوں نے نیخب کو پکارا اور پھراسے سیل تھاتے ہوئے بتایا تھا۔

''وجی کافون ہے۔۔' بل بھر میں اس کا سرخ وسفید رنگ لٹھیے کی مانند ہوگیا تھا۔ بردی بردی آنکھوں کے گر دو قتی حلقے ابھرتے محسوس ہوئے۔ گنتی دہرِ نازک ہتھیلی اسپیکر پر ثبت رہی بھرسائیڈ پر ہوتے ہوئے سیل کان کولگالیا تھا۔ دونوں جانب مکمل سناٹا۔

ساعتیں دل کی دھڑ کن بن گئیں و دنوں اس دھڑ کن کوجذب کررہے تھے۔ کان اک دوجے کی گویائی کے منتظر تھے۔ آخر وجہی نے کمیل سرتک تانیخ ہوئے کروٹ بدلی اور پہل

"خاموش كيول مو " يجه تو يولوس"

''جملہ بمشکل ادا ہوا تھا۔ ''کب آؤگی۔''نوٹی پھوٹی کھو کھلی آدازاے خود بھی اجنبی محسوس ہوئی۔ ''مجھے اپنی بے بسی کاتماشہ نہیں دیکھنا۔'' ''ابنی کانہ سہی 'میری کادیکھنے آجاؤ۔۔'' ودتم ہے کچھ کمااس نے؟"

پھرچووہ شروع ہوا' برکہ تومعمول کی طرح سنتی رہی
گویاسب جانتی ہوں' مگررملہ کے چرے پرایک رنگ
آرہا تھا' ایک جارہا تھا' دماغ سن ہونے لگا یادوں کے
جھماکے شروع ہوئے

جس دن بھیا ہے بات ہوئی تب وہ پہلے دن آفس گیا تھا' پھر سیدھا اپنے کمرے میں ۔۔۔ میں تھکن سمجھتی رہی' اف خدایا! نعخبہ کااس کی پہندیدہ ڈشنر سیکھنا اور اولاد کے ذکر پروجہی کا قبقہہ 'نعخبہ کا کھسک جاتا ۔۔۔۔ لاؤرنج میں بھی ان دونوں کے پیچ کوئی بات ہوئی مقی۔ وجہی کی مجھی شکل' نعخبہ کا لاہور فرار' اب ریان کی آمہ' دونوں الجھے ہوئے' دبی دبی گفتگوانہوں نے سرتھام لیا۔۔

"نعجه اس ہے چند ماہ ہی ہیری ہے 'انتی فریک نیس میں بیہ جذبہ تو پہنپ سکتاتھا' میری شمجھ پر پھڑکیوں پڑگئے تھے' بھیا کی طرف خواہ میری ہی خوشی کے لیے جاتا ہو۔ اب کیا کروں۔ برا میرا فرینڈ بنا پھرتا ہے' فرمانبردار کاول تو قابو میں نہیں' اسے تو میں اب بتاؤں گ۔"

ان دونوں کے روکنے کے باوجودوہ سرا سیمگی کی کیفیت میں وہاں سے اسمئی تحصیں۔

گر تک کے چھوٹے سے فاصلے میں ایک ہی جملہ ذہن میں گردش کر تارہا۔ ''جتایا تھا۔ پوچھاتو نہیں تھا تا۔'' واقعی! آج تک میں نے کسی معالم میں اس کی مرضی نہیں ہو تھی۔ صرف بتاتی ہی آئی۔

کیا چھاہے کیا براہ کیا کھانا ہے کمال کھیلنا ہے ' کس سے ملنا ہے اور یہ سب اس کے لیے کیا تھا 'ڈر آ بھی تو اتنا تھا۔ بس انگلی پکڑ کر ساتھ لپٹائے رکھا۔ حالا تکہ برسوں پہلے His first flight (ہز فرسٹ فلائٹ) میں جھوٹے سے بلکے نے بتا دیا تھا '

خولتن والحيث 76 مر 2015



ومکل تو بی ہے، تنہیں بھی تکلیف میں نہیں ہے و کو سکتی۔۔ جب محسوس ہوگا، تم اپنی زندگی میں مطلبین ہو تو آجاؤں گ۔" ندخبد کی آوازیا مال میں اترتی گئی۔۔

ارتی گئی۔ ''ہوننہ 'مطمئن۔۔؟''اس نے حظا اٹھاتے ہوئے کرد شیدلی۔

"نعجبدا ایک بهت پرانی بات یاد آربی ہے شاید میں اسکول سے آیا اور مما میں بھی یاد ہو ایک دن میں اسکول سے آیا اور مما محرمین نہیں تعین تسبیلیا کی فہتھ کو زیادہ عرصہ نہیں محرمین نہیں تعین اسکول سے تھے وہ مماکو کسی بات کے لیے قائل کررہے تھے شاید دو سری شادی اس کے لیے کوئی پروپوزل تھا شاید ۔۔ وہ اکثر کتے تھے 'وجی کو میں رکھ لوں گائی کے آیا رکھ لیں گے بس تم اپنی زندگی آباد کرو 'پہاڑ سی زندگی مشکلات' تنائی جانے کیا گیا۔۔ شاید مما ایکری بھی ہو گئیں تھیں یا جھے لگیں اور ایکے دن میں اسکول سے آیا اور مما' جھے لگیں اور ایکے دن میں اسکول سے آیا اور مما' مامول دونوں غائب۔"

اس نے توقف کے دوران کمی آہ بھری۔ دیمی نے
بیک پھینکا اور تہمارے کے دوران کمی آہ بھری۔ دیمی معلوم نہیں تھا کہ وہ کمال گئیں۔ نیخبہ ایس اس
وقت کی اپنی کیفیت بھی ایکسہلین نہیں کر سکتا ہیں سانس رکنے لگا ہو ' جیسے کنویں میں گر گیا ہوں ' پوری دنیا میں تنما۔ جیسے ایا بہت یاد آئے اور دنیا کا ہر خیص ہر
دنیا میں تنما۔ جیسے ایا بہت یاد آئے اور دنیا کا ہر خیص ہر
رونا آیا اور میں بہت رویا بھی تھا اس دن کا رونا میں بھی نہیں کمول کا ' میری مما
آجا میں ' میں انہیں کھی تنگ نہیں کمول گا' ہریات
مانسی بھال ہو گئی تحقیق جب وہ آگئیں تو میری نکل
مانسیں بھال ہو گئی تحقیق۔ "وہ کھی دیر بعد پھیکا سا

ربیا۔ "اربتا ہے مما اموں جان کے ماتھ بازار گئی فیس کھر کا کچھ سامان لینے میں جانے کیا کیا سمجھا بلکہ رات کو خوف سے تمپریج بھی ہو گیا تھا'اس رات مما نے جھے بہت یار کیا اور آیک ہی بات سمجھائی تھی کہ

میں کوئی الگ تہیں کرسکتا اگر تم میری بات الوگ اللہ تہیں کردگے تہیں 'ضد نہیں کردگے تہیں' ضد نہیں کردگے تو ۔۔ بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی انہوں نے تو شایدویے ہی بات کہی تھی مگر میرے ول پر نقش ہوگئ متنا رونا تھا اس دن رولیا تھا پھر بھی نہیں رویا' صرف اس خوف ہے کہ مما چلی نہ جائیں خواہش' پند' مرضی سب میری ڈکشنری سے نکلنا شروع ہوگئے کہ بس مماکو خوش رکھنا ہے 'ایس مما او کے مما' جی مما رونین بن گئ ریان اور تم سے دوستی بھی اس لیے ہوئی کہ تم دونوں مماکو پند تھے' یہ پند جانے کب ول مونوں مماکو پند تھے' یہ پند جانے کب ول کی ضرورت بن گئی جھے پتا ہی نہ چلا۔۔ " وہ خاموش کی ضرورت بن گئی جھے پتا ہی نہ چلا۔۔ " وہ خاموش کی ضرورت بن گئی جھے پتا ہی نہ چلا۔۔ " وہ خاموش کی شرورت بن گئی جھے پتا ہی نہ چلا۔۔ " وہ خاموش کی شرورت بی گئی جھے بتا ہی نہ چلا۔۔ " وہ خاموش کی شرورت بی گئی جھے بتا ہی نہ چلا۔۔ " وہ خاموش کی شرورت بی گئی جھے بتا ہی نہ چلا۔۔ " وہ خاموش کی شرورت بی گئی جارہ بی تھی۔۔

"نعجبه میں مماکو ہریات بتا آتھا' صرف ہی بات چھپائی تھی' وہ بھی اس لیے کہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں' اپ پیروں پر نہیں کھڑا' وہ جلدی میں آیا آبو سے ذکرنہ کردیں 'آگر انہوں نے اس وجہ سے انکار کردیا' تو مماکو بہت تکلیف ہوگی اور ان کی تکلیف میں برداشت نہیں کرسکنا اور جب میں کسی قابل ہوا تو بہت دیر ہوگئی تھی'میں ہزار چاہتے ہوئے بھی ان کی خواہش رو نہیں کرسکنا۔"

وہ کی ٹرانس کی صورت ہولئے کے بعد بہت دیر چپُرہا آنسو کن پی سے بہہ کر تکیے میں جذب ہوتے رہے۔

ا ہر ہی چین ہی ہے۔۔۔ او۔ "تھمرجا کمینے! تجھےاپی بیٹیمی پر رونا آرہا ہے'ا چھی کہ جرُلاتی ہوں "

رمله مختلف سوچوں میں البھی جانے کون کون سے

تانے بانے بنتی کمر تک آئیں اور سدمی ای کے كمرے من آلئي-جماليوه بخار مي پينگنا كمبل مي لیٹا تھااور رندھی آوازمیں کسی سے فون پر اپنی ہے بسی مجصار رہا تھا۔ ممبل سے مکرا کر آواز میفیاتی محسوس ہوئی وہ مجھنے کے لیے مزید آئے آئیں مردہ اتنا محو تھا كدأن كي آمر محسوس ندكرسكا-

اس کے کہجے اور جملوں پر جمال ان کاجی بحر بھر کے آ تارہا اپنی عقل کو کوستی رہیں دہاں فیصلے اور پسند کے حق كاس كرجي جابا كمبل ميس لينځ كويي د معنك ديس مجر سوچا چلو جمال اتنا چھیایا ہے تو فرمانبردار اولاد چھیاہی رہے دے ویے بھی آب ہو کیا سکتا ہے شادی سربر ہے 'تیاریاں ہو کئیں۔ آدھے کارڈبٹ مجے 'آدھے رہ كئے۔ تمہيں توويسے بي صبر كرنے اور ابي خواہش كا كلا محمو بنٹنے کی عادت ہے میں توجابرماں ہوں من مرضی كريفوالي

شادي بيس مفته تفااور تمام تياريان عروج برتحيي اس کے بخار کو زیادہ خاطری الیا کیابس تایا ابو ہی صبح شام میں یادے بوچھے آتے اور دوا کا یاد کرواتے رے۔ دوا سے بری بری باری دور ہوجاتی ہے۔ یہ تو بخار تها بهاك كميا البية نقامت كافي تص-مامون جان كا شاہررہ سے اسلام آباد چکرلگا' ایک اس کی طبیعت بوچھنا تھی پھر کھھ چیزوں کے سائز و غیرہ چیک کرنا مص تایا ابو کو بھی اس سلسلے میں اجاتک وہاں جاتا ہوا۔ وابسی پر لاہور بھی یقینا" گئے ہوں مے محروہ ساتھ سيس آتي سي-

ادهرادهرے تمام مهمان آمنے تنے۔خاصی پر مکلف مندی کی رسم اوا ہوئی۔ ہر کوئی خوش تھا۔

ماموں جان اپنی چھوٹی بنی کے ہمراہ وہاں پہلے ہی معظر تصدوه ابني كادى سے الركروبال أئے سرا بندی کی مبارک باد دی۔ غالبا " انہوں نے بارات کا استقبال كرنے كے بجائے يليم بھانج كاباراتي بنالهند كيا تھا۔ مباوا بيوہ بن كے ول ميں تنائى كاخيال نہ آجائے بیٹی کی بارات کا استقبال کرنے کے لیے کھریر بت سے عزیز تھے چروہاں ہی جانا تھا ابوں میں کیا فرق رہ آ ہے۔ جھوٹی بنی نے آئے بردھ کروجہی ہے باك بكرائي (نيك) كامطالبه كياروه كوفت على كو ويكصنے لگاتھا۔

"ہال بیٹا دو اے سے بہنوں کا حق ہے ارات چڑھنے پہلے ی دیتے ہیں۔" "اور کیا بھائی" چھوٹی چہکی۔ "اب کی کوئی بمن تو ہے میں جو دہاں وصول کرتی ایم جنسی میں بجھے ہی بنتا بڑا' اس کیے بابا جان کو بھیگالائی ہوں ' آخر وہاں جاکر دورہ پائی میں سالی کے فرائض اور پھرواہی

بردروازه رکائی بخی تولیها ہے۔" "ارے وامد!" قریب ہی سجا سنورا ریان چِلَایا۔"شام تک تو خوب ٹول ٹیکس اکٹھا ہوجائے

وجهی نے اے محورا' آج اے معمول سے ہث كرريان پر غصه آرہا تفااس كى تك سك تيارى پر كھر میں بھی کڑھتارہا۔

"م كس خوشى من الناسنورر به موسد" إنال كيا بھن رہا تھا ہر کسی کی تیاری کاٹ کھانے کو دوڑ رہی سى-اويرے زلفيس سنوار تاريان-

"يار آاب تيرا كوئي چھوٹا بھائي توہے نہيں جوشہر بالابنما على مراي المناكم التفاكري التفاكري التعلى كياياوكرے كا\_"

3 -1"112 ISI FE . 5 ( 12 ) -1

سے رکھ کیے۔ غالبا" بیڑول پہیے پر نیک وصولنا خاصا میں ہونٹ سکیرے ریان پر ٹک گئی۔ ''اب تو پھوٹ دے' یا مماسے ہی پوچھے گاخبیث' عجیب ساتھا۔ خواہ مخواہ لوگ سمجھ رہے ہوں کے کی لی بلیک میں پٹرول فروخت کررہی ہے۔ اپنی فرمانبرداریوں میں مجھے کیوں رگڑا دے رہا ہے۔" ریان نے کان میں سر کوشی کی۔

حمثی بھنویں 'ننے اعصاب''اقرار''کرتے ہوئے

غالباسيه اس كي اور رمله كي ملي بھگت تھي كه جب اس نے ہم ہے سب چھپایا توہم بھی کیوں نہ چھپائیں۔ اتني سزالة بنتي ہے۔ ہم خيال مايا ابواور مائى اى بين بصياكواى ليے اجانك أسلام آباد بلاكر سارا معامله عتيق الرحمان في سامن ركها تقا-

"دویکھومیاں میرے تین ہی بچے ہیں صرف ایک غلط فیصلے سے تینوں زندگی کزاریں کے ضرور مکر ٹوتے پھوتے بچھے دل ہے اور تنہیں کون سااچھا گگے گاکہ تمهاری پیلی اولاد ایک ان جابی بیوی بن کروفت بتائے 'جب کہ اس کے لیے خوشیوں کے در کھلے ہوں اور کوئی صدق ول سے جاہ رہا ہو جھرانہ وہی ہے ورق صرف اتناب ميراجهو ثابيا شين برابيثا-"

مامول نے سوچنے کاونت مانگا۔ تین دن بعد عتیق الرحمان رسما" رشته ما تكنے شاہد رہ گئے تھے۔

بجین میں تانی امال نے کما تھا کیہ اپنی بردی نواسی کو میں خود رخصت کروں گی مجھی کی کھی عین وفت پر يورى بونى-

لاہور کے ہوئل میں ریان اور وجھی دونوں کی مامووں نے مشترکہ انتظام کیا تھا۔ دونیوں کا باری باری نكاح ہوا۔ ریان کی چھٹی حتم ہورہی تھی اور چند ماہ بعد وہ اتن چھیاں لے کر ضرور آئے گاکہ حاکقہ کو رخصت كرواكر مراه دئ لے جائے البتہ نعجب كى ر حقتی آج ہی گھی۔

ے اس کے سرخ رخمار

بارات شاہدرہ کراس کرکے لاہور کے معہور میرج بال كى طرف بريه ربى تھي غالباسشابدره (لا ہور كاتواحي علاقه) كاميرج بال مامول كويبند شيس آيا تھا۔ پھر پہلی بیٹی کی شادی 'برات بھی اچھے خاصے گھرانے کی تھی تو زبردست موتل بك كروايا تفاـ

بق قمقموں سے تمثماتی ہوئل کی پارکتگ الان کے بودوں میں تکی واحث لیزرالا کش اور راہداری کے دونوں جانب میوزیکل بینڈ کی روما بیک دھن' زبردست سال بندهاتها

وہ تایا ابو عاموں جان اور مما کے مراہ ہال کی داخلی ميرهيول يرقدم ركعة موع چونكا-سام موتهم گلاب کی خوب صورت مالا پکڑے تائی ای ریان ممانی' چھوٹی اور بھی بہت سی خواتین کھڑی تھیں۔ اسے حیراتی ہوئی۔ ابھی تو ہیہ لوگ بارات میں شامل تنصف سارا رسته شهه بالای کردان کرنا آیا اور اب استقبال لپٹالپٹاکر گررہائے۔ اپنوں میں رشتے کرنے کی عجیب ہی صورت حال

ہے۔جب جس رشتے میں فائدہ دیکھابھاگ کراینالیا۔ وه چھولوں کی بارش میں نما آا کینج تک بہنجا تھا۔ کچھ بى دىر بعد قاضى صاحب بھى رجى رائىل مىس دائے آن موجود ہوئے۔ انہوں نے نکاح کا خطبہ شروع کیا تھا۔ وجهی کی دلچیلی کسی چیز میں مہیں تھی۔ صرف جو تول کی نوک کا زور کاریٹ کے فریر نکل رہا تھا۔ جب قاضی صاحب نے کما تبول ہے تو وہ جیسے نیندے جا گااور



بتوں سے بھرا آنگین ۔ ممرول کی حالت بھی چنداں الچھی نہ تھی۔ چند کھنٹے گزارنے مشکل ہو گئے۔ دیوار بر گئی تصویروں کی گرد کیڑے سے صاف کی۔اور اکتاکر بھاگی رافعہ کی طرف۔لیکن آج جسم میں چونچالی تھی۔ مستعدی اور سرخوشی-برامعرکه سر کیا تھااس نے آج-زاہد ماموں کی مہوائی اور تعاون کی وجہ سے۔رافعہ کے گھرے امال کولانے میں کامیالی ہوئی۔ جارون پہلے وہ لندن سے آئی تھی۔ متقبل سے خوف زده - أنديشے اور تفكرات ....معلوم تفا بلكه اندازہ تھا کہ یمال کوئی اس کی آمدے خوش میں۔

وہی محلّہ تھا'وہی گلی'وہی رہائٹی'لیکن کل کے مقابلے میں آج سب کھے بہت اچھا۔ بدلا بدلا لگ رہا ہ تھا۔ کل موسم کرم تھا۔ آج وہ بھی نرالی روا اوڑھ کر بادلوں کے ساتھ آتھ مجولی کھیلنے لگا تھا۔ سورج کی كرنول نے باولول كے اندر سے شرائى موئى جھيب و کھلائی اور بیدم نار بھی رنگ کی گوٹ نے بادلوں تکے كنارے سجاويے- ہرسمت گلابياں بھر كئيں۔ خوديہ خودایک سرشاری کی کیفیت طاری ہو گئی۔ كل بھي ميں گھر ميں محلّمہ تھا ،ليكن دل كرفتى كے عالم میں بیٹھی سوچتی رہی کیا کروں۔ گرد آلود بر آمدہ۔

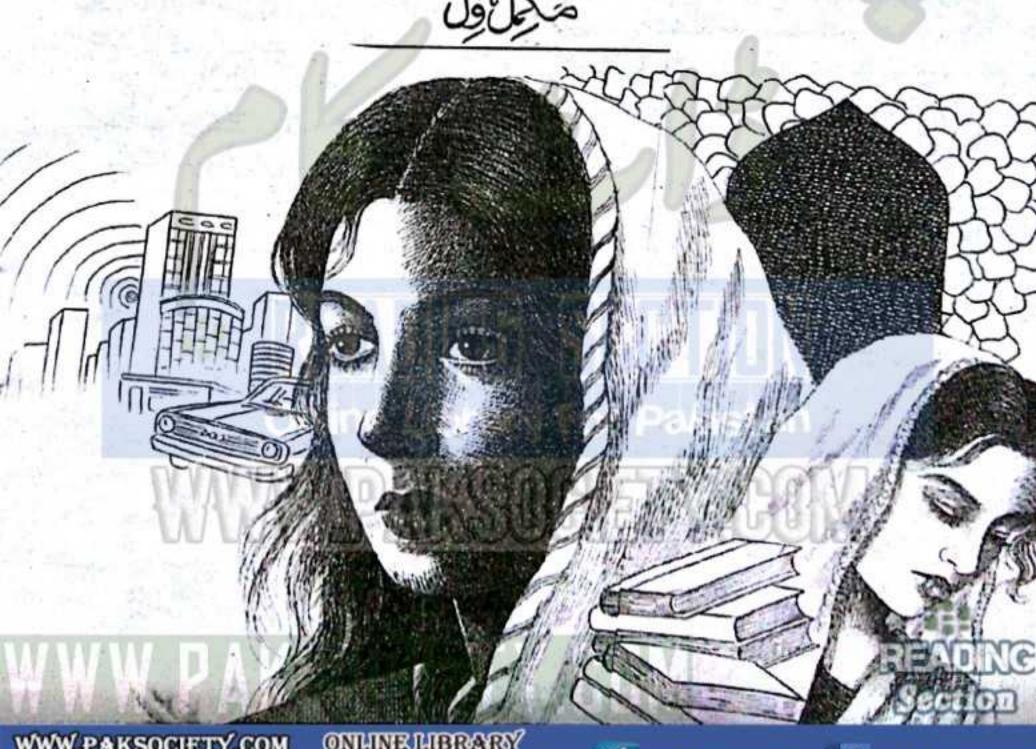

### w.Paksociety.com

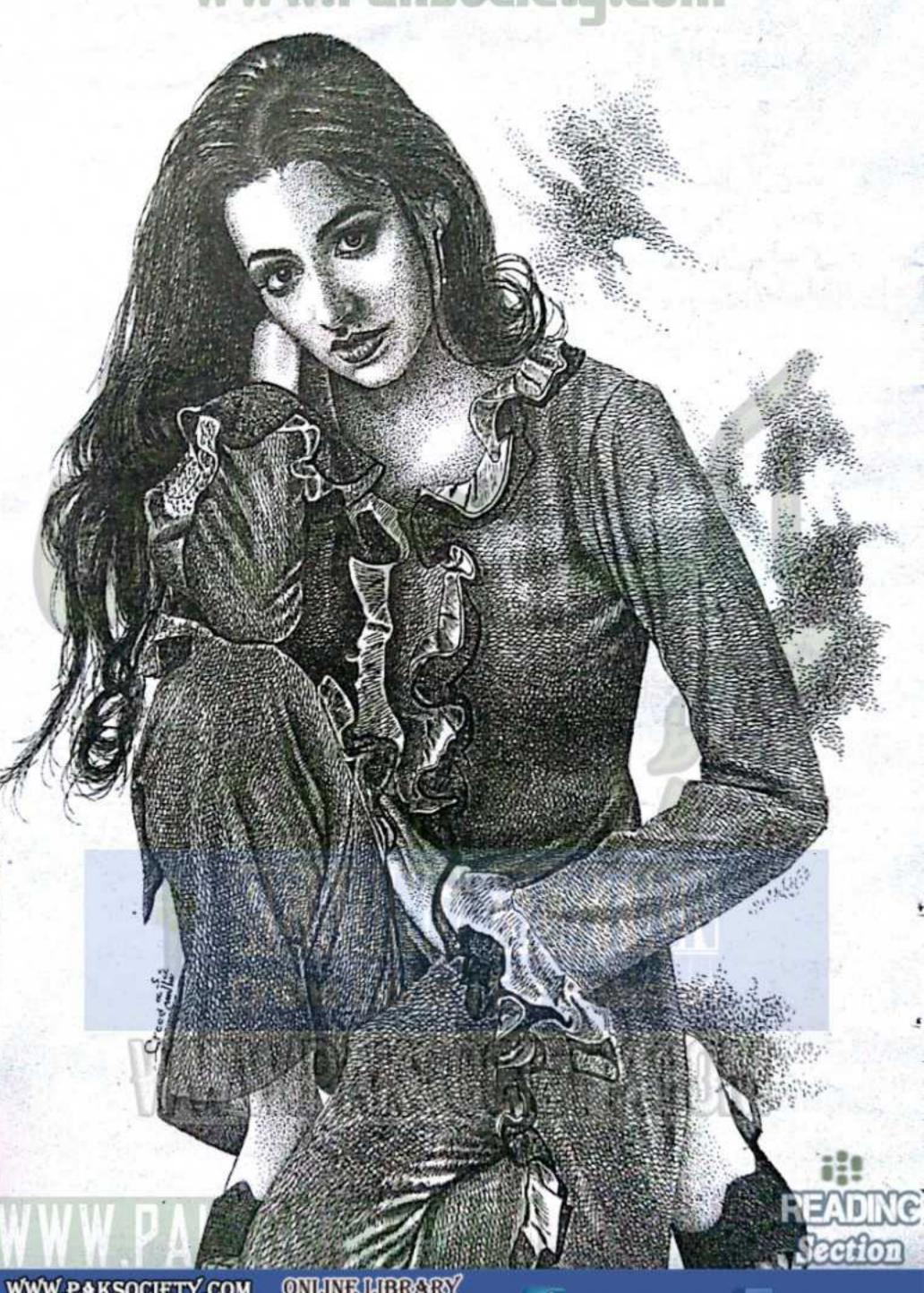

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





خیال رکھا۔ ہر طرح کا آرام دیا۔ لیکن لندن کی پرانی عمارت ۔ شہر کی خوب صورتی ۔ بازاروں کی رونق ' شاہراہوں کی جگرگاہٹ۔ بہاں تک کہ افسانوی موسم سے بھی ربط نہ ہوسکا۔ اجنبی تھی اجنبی رہی۔ دھند میں لیٹا اداس شہر کوئی خوشی نہ دے سکا۔ چند دوست وہ بھی تعلیمی اداروں سے متعلق ۔ ہاں بس ایک سارا تھی۔ جو بھی کبھارا سے ساتھ لے جاتی تھی سیرکے سے موسم کالحاظ کر کے ورنہ شاقی کو بارش اور دھند بالکل پندنہ تھی۔ خصوصا "لندن کی بارش اف بھی بالکل پندنہ تھی۔ خصوصا "لندن کی بارش اف بھی بالکل پندنہ تھی۔ خصوصا "لندن کی بارش اف بھی ہی جشن منانے تفریح گاہوں کی رونق بردھانے آجاتے۔ ہی جشن منانے تفریح گاہوں کی رونق بردھانے آجاتے۔

اور اب ... دهند کی اداس فضا - سیلی ہوئی برانی عمار تین کائی زدہ سوگوار ہوا۔ وہ سب پچھ چھوڑ آئی ۔ ترقی 'دولت' رنگینی'شہر'شاندار مستقبل۔ کسی لائج

نے سدراہ ہونے کی کوشش نہ کی۔یا اس نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیاب ہونے نہ دیا۔ ایک احساس قوی تر تھا۔یہ شہراس کے لیے سازگار نہیں۔وہ خود کوبد لنے کے لیے تیار نہ تھی اور کوئی اس کی فرسودہ خیالی کا حامی نہ تھا۔ خود اپنے پاکستانی لوگ نمان اڑائے۔

" ویکھنا ہے۔ یہ دویشہ کب تک تمہارا ساتھ دیتا ہے۔" دویشہ نمیں توشال۔اسکارف یا ٹولی "امال نے آتے وقت نصیحت کی تھی۔

" وکھ بچی! جاتورہی ہے۔ ایک بات یا در کھنا۔ یہ
دوبٹہ سرے الگ نہ ہو۔ یہ دوبٹہ عورت کی حیا کی
علامت ہے۔ کہنے کو معمولی کبڑا ہے۔ مگردیکھنے والوں
سراس کارعب بڑتا ہے۔ وہاں توبیہ نظر نہیں آئے گا۔
مگرتم کو یا در کھناہے کہ تم یماں پڑھنے آئی ہو۔ وہاں
کافیش سکھنے نہیں۔"

وہ امان کی ہریات پر عمل کرتی تھی۔خواہ کوئی کتناہی نداق اڑائے اور اب ماموں جان کی محبت اور احسانات کا بوجھ اٹھائے۔وائیسی کاسفر۔۔ ہاں۔اینا ملک ۔۔۔ گرم ایر پورٹ کی وسیع دنیا ہے شار لوگوں کا جم غفیر۔ کوئی
عزیزوں کو الوداع کہنے آیا تھا تو کوئی خوش آمدید کے
لیے۔ کسی کو وطن روا تکی کی خوشی تو کسی کی پلیس خدا
حافظ کہتے ہوئے بھیکی بھیگی تھیں۔ کوئی اپنوں سے
ملاقات پر شادال و فرحال ۔ کوئی جدائی کے غم سے
تڈھال ۔ مگراس کو خوش آمدید کہنے والا کوئی نہ تھا۔
عالا تکہ وہ رافعہ کواطلاع دے بھی تھی۔ لیکن ۔۔۔
ماموں جان تو مصر تھے کہ وہ واپسی کی جمافت نہ
کرے۔ اتنی شان دار جاب چھوڑ کر۔ غیریقینی حالت
میں واپس جاتا۔ جمال کوئی اس کے اس اچا تک پروگرام
میں واپس جاتا۔ جمال کوئی اس کے اس اچا تک پروگرام
میں واپس جاتا۔ جمال کوئی اس کے اس اچا تک پروگرام
میں واپس جاتا۔ جمال کوئی اس کے اس اچا تک پروگرام

مر ایس جانا۔ جمال کوئی اس کے اس اجا تک پردگرام سے متفق نہ تھا۔ خود ماموں جان اسے تیقین ولاتے رہے کہ وہ اس کے لیے اچھے علاقے میں اپار ممنث لے کر اسے وہاں سیٹ کر دس گے۔ وہ بہت آرام سکون سے رہ عتی ہے۔ یا پھر کسی معقول مشرقی لڑکی

کے ساتھ رہ لے تنہائی کاراواہو سکتا ہے۔ "اپنی امال کوبلا کرر کھو۔ چند ماہ رہ کروہ بھی دیکھ لیس گے۔ پھر پچھ دن بعد بلا لینا۔ انہیں بھی اطمینان ہو جائے گا۔"

کین ۔۔ ماموں جان کے احسانات کے باوجود ۔ وہ
ان سے متفق نہ ہوئی۔ فیصلے کی گھڑی آگئی تھی۔ یہ
ملک اس کے لیے پانچ سال بعد بھی اجنبی تھا۔ نہ یمال
کے ماحول سے مانوس ہوئی۔ نہ معاشرت سے ۔ وہ
یزات خود یمال مستقل قیام کی نیت سے نہیں آئی

ماموں جان نے اس کی قابلیت کو صفل کرنے کے ارادے سے یہال کی تعلیم ضروری سمجھی۔ اب بعد میں سب نے پچھ اور پروگرام بنالیا۔ تو اس میں وہ خود ذہے دار ہرگزنہ تھی۔ اپنا ملک بہت غیر ترقی یافتہ سسی۔ وہاں ترقی کا امکان تم سسی۔ دولت کا حصول مذکا

ں تو وہ کب دولت کمانے گئی تھی۔ وہ تو صرف اموں جان کی خواہش پر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آئی تھی۔ یے شک ماموں جان اور مامی نے اس کا بہت

عَلَيْ خُولَيْن دُّالِجَسْتُ **82** عَلَيْرُ ﴿ 2015 عَلَيْدُ عَلَيْنَ دُّالِحِسْتُ عَلَيْدُ الْحَلَيْدُ عَلَيْنَ وَالْحَلَيْدُ عَلَيْنَ وَالْحَلَيْدُ عَلَيْنَ وَالْحَلَيْدُ عَلَيْنَ وَالْحَلَيْنِ فَالْحَلَيْدُ عَلَيْنِ وَالْحَلَيْدُ عَلَيْنَ وَالْحَلَيْدُ عَلَيْنِ وَالْحَلِيْدُ عَلَيْنِ وَالْحَلَيْدُ عَلَيْنِ وَالْحَلَيْدُ عَلَيْنِ وَالْحَلَيْدُ عَلَيْنِ وَالْحَلَيْدُ عَلَيْنِ وَالْحَلَيْدُ عَلَيْنِ وَالْحَلَيْدُ عَلَيْنِ وَالْحَلِيْدُ عَلَيْنِ وَالْحَلِيْنِ وَالْحَلَيْنِ وَالْحَلِيْدُ عَلَيْنِ وَالْحَلِيْنِ وَالْحَلَيْدُ عَلَيْنِ وَلِيْنِ وَالْحَلَيْدُ عَلَيْنِ وَالْحَلَيْدُ عَلَيْنِ وَالْحَلِيْدُ عَلَيْنِ وَالْحَلِيْدُ عَلَيْنِ وَالْحَلِيْدُ عَلَيْنِ وَالْحِلْمُ عَلَيْنِ وَالْحَلِيْدُ عِلْمُ عَلَيْنِ وَالْحِلْمِ عَلَيْنِ وَالْحَلِيْدُ عِلَيْنِ وَالْحَلِيْدُ عِلْمِ عَلَيْنِ وَالْحِلْمِ عَلَيْنِ وَالْحَلِيْنِ وَالْحِلْمِ عَلَيْنِ وَالْمِلْعِلْمِ عِلْمُ عَلَيْنِ وَالْمِلْعِلِيْنِ وَالْحِلْمِ عَلَيْنِ وَالْحِلْمِ عَلَيْنِ وَالْحِلْمِ عَلَيْنِ وَالْمِلْعِلِيْنِ وَالْمِلْعِلِيْنِ وَالْمِلْعِلِيْنِ وَالْمِلْعِلِيْنِ وَالْمِلْعِلِيْنِ وَالْمِلْعُلِيْنِ وَالْمِلْعِلَيْنِ وَالْمِلْعِلِيْنِ وَالْمِلْعِلِيْلِ عِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِ عِلْ

Region

ا میں۔ رافعہ کودو سیٹ دیے جائیں گے ؟ تمہارے دوسیٹ ہیں آیک جیزایک بری کا۔ ایک رافعہ کو دینا۔ ایک شافعہ کے لیے رکھنا ۔ ضروری ہے کہ قرض ادھار کر کے سرھیانہ خوش کرو۔ ایسی کون سی اعلاسسرال مل رہی ہے بنی کو۔ "

بھاکا سالو تھا۔ زنجیراس کی ٹوٹ گئی۔ ہے اس کے جھڑ چھلکا سالو تھا۔ زنجیراس کی ٹوٹ گئی۔ ہے۔" گئے۔ رہ کیا گیااس میں ذراسی جگنی ہیں۔" "مگر میں نے سنا ہے تم قرض لے کر دو سراسیٹ بھی ددگی۔ میرے بھائی پر تو ہو جھ ہو گاناں "آئندہ کا بھی سوچنا چاہیے۔ مگر سلیقہ اور عقل ہو تب۔" سوچنا چاہیے۔ مگر سلیقہ اور عقل ہو تب۔" امال نے چاری ہو کھلا گئیں۔ رات ہی آیا ہے۔ سرگوشیال کر رہی تھیں کہ قرض لے کرائیک سیٹ بنوا

لیں گی۔ پھر کمیٹیاں ڈال کر ادائیگی کردیں گی۔انہیر

|         |                    | ادارہ خوا تین ڈ<br>بہنوں کے ـ |
|---------|--------------------|-------------------------------|
| 300/-   | راحت جیں           | ساری بحول حاری تقی            |
| 300/-   | داحت چیں           | و بے پروا بحن                 |
| 350/-   | حتويلددياض         | يك عل اورايك                  |
| 350/-   | ميم موتريش         | 41 آدي                        |
| ى -/300 | صانخداكم چيد       | ایمک زده محبت                 |
| 350/-   | نل ميموندخورشيدعلى | می راسے کی الاش               |
| 300/-   | حره بخاری          | ستى كا آبڪ                    |
| 300/-   | سانزه دشا          | ل موم كا ديا                  |
| 300/-   | تغيسسعيد           | しないしなける                       |
| 500/-   | آمندرياض           | تاروشام                       |
| 300/-   | ترواح              | سحف أ                         |
| 750/-   | وزيه يأتين         | 803600                        |
| 300/-   | ميراحيد            | ميت المام                     |
| # J     | r 3 1 5 1          |                               |
| 9       | £0.4.              | A LOUIN                       |
| *       | مران والبسب        |                               |

موسم ہے کے دار سورج ۔ گرد آلود ہوا ہیں۔ لوگوں کا جوش اور مجمع کی ہلچل بہت ہی دل خوش کن تھی۔ کیسی معصوم اور بے فکر تھی۔ ہستی ، کھاکھا اتی شوخ لوگ اسے بلبل ہزار داستان کہتے۔ امال اس کی باتوں کو بکواس ۔ ہائے امال کی بد گمانیاں اور اس کی بے نیازیاں۔

رافعہ کارشتہ آیا ہوا تھا کو اہل ابا سرجوڑے کچھ حساب کتاب کررہے ہوتے کپڑے 'زیور' برتن' دعوت' اخراجات وہ چیکے چیکے آگر کن سوئیاں لیتی۔جو بات بلے بڑجاتی۔ جھٹ جاکر پھپھو کے ہاں سناتی۔ ابھی رافعہ کابی اے کا امتحان ختم ہوا کہ منگئی کا سلسلہ چل بڑا 'ساتھ ہی پھپواور اہاں میں سخت ناچاتی۔ ہروہ بات جو اہاں ابا کے در میان راز داری سے طے ہوتی۔ پھپوکو اس کاعلم ہو جا آ۔ اہاں جران ہو کر اباسے بوچھ پھپوکو اس کاعلم ہو جا آ۔ اہاں جران ہو کر اباسے بوچھ کھی کر تیں۔ کرنا۔ مگر آپ کہا تھا میں نے کہ کسی کے سامنے ذکر نہ

کرنا۔ عمر آپ کیا مجال کہ کوئی بات بید بین رہے دیں۔ بمن کے آئے ضرور ہی اگلناہے۔ "لو بھلا۔ بین نے تو کسی سے بچھ کماہی نہیں' باگل ہوں جو برکار باتیں کروں گا۔ میرے اپنے مسائل مم بیں جو ہر کسی کے سامنے روناروؤں۔" میں بو ہر کسی کے سامنے روناروؤں۔" "تو انہیں بلاٹ کے فروخت کی خبر کس نے دی۔ آ

کی تھیں اپناخی جمانے"

"پلاٹ۔ حق کول بھی۔ میراا پناپلاٹ ہے۔
مزکہ تو نہیں جو۔"

"ہل مران کا کہنا ہے کہ بھائی کے ہرمعالمے میں
بہنوں کا حصہ ہو تا ہے۔ جائداد موروثی ہویا ذاتی۔
پلاٹ میں ان کا بھی حصہ ہے۔"

پلاٹ میں ان کا بھی حصہ ہے۔"
«پلوپور میں اے فروخت کروں گائی نہیں۔"

پرایک دن جیزی زبور دینے کا بھی ذکر ہوا۔ جو پ نے سالہ جا کر ختنی آپا کو سنا دیا۔ پیچو پھر آموجود

3205 / 83 出来が改設立立

اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ شافعہ نوست کی '' پونلی '' کے طعنے من من کر ڈھیٹ ہوتی گئی۔ ڈھیٹ سے ڈھیٹ تر۔ ہستی رہتی۔ ہساتی رہتی۔ لوگوں کو لطیفے ساکر خوش کرتی۔ امال مزید ناراض۔ وہ ان کے خود جاکرلاڈ کرتی۔ اس قدر ہسانے کی کوشش کرتی۔ بہت ہوا تو منہ پھیرکر مسکراد بیتیں۔ بس اتن ہی محبت کافی تھی۔ نانی امال ایک بار آئیں۔ سیڑھی سے بھسل کر مرتے کرتے بچیں۔ شافعہ نے ہی انہیں سنبھال لیا۔ ورنہ بھیحت سے بازنہ آئی۔

"نانی اماں! اب یہ غرارے پہننا چھوڑ دیں۔ ابھی گر گئی ہو تیں تو ہڑی پہلی چورا چور ہو جاتی۔" پائنچے میں انگوٹھا پھنساتھا۔وہ اور بھی خفا۔

"اوئی۔بربخت۔خدانہ کرے کا ہے کوچوراچور ہوتی بڑی پہلی۔کوئی آج پہلی دفعہ غرارا پہنا ہے۔ بجین سے بہن رہی ہوں۔اے سمیعہ! سن رہی ہے اپنی فتنی کی یاتیں۔ بڑھی نانی کا نداق اڑا رہی ہے۔لو بھلا اس عمر میں غرارا چھوڑ کرچوڑی دار پہننے لکوں گی۔ تو ایڈی پر سے سرکائے گاکون؟ یہ ایڈی ہی تو تکوڑی' چوڑی جکی ہے۔"

پریس بانی امال میں سرکاؤں گی۔ ایک شاپر امری کو بہنا کر۔ پائنچہ ڈالا۔ سڑک کرکے اوپر۔منٹ نہ گے گا ''

مرنانی بھلا کباس کی انتیا۔
اگلے دن دہ اپنی شلوار نے آئی۔
"اچھا آج یہ بہن لیں۔ نہ ایری بھنے۔ نہ پائنچہ الکے۔" رافعہ نے بھی اصرار کیا۔
"جی نانی امال غرارے کے پائنچے زمین سے رگڑ کھا کر جلدی مللے ہوجاتے ہیں۔ شلوار تھیک ہے۔"
د'اصل میں نائی امال۔ اب آپ کاقد سکڑ کیا ہے۔ ماری ٹیچر نے بتایا تھا۔ بردھانے میں انسان کی بڑیاں سکڑ جاتی ہیں۔ گوشت نرم اور کم ہوجا نا ہے۔ کپڑے برے ہوجاتے ہیں۔ پی نا آئی ؟"
بردے ہوجاتے ہیں۔ پی نا آئی ؟"
بردے ہوجاتے ہیں۔ پی نا آئی ؟"

راتوں رات پہنجر کہاں ہے ہی۔ جو آگئیں صبح میں۔
" پوچھتی ہوں بھائی ہے۔ کیسے بھائی ہو ' بہنوں کا خیال تہیں۔ بہنوں کا کھر ہو آ ہے۔
بہنوں کو بھائی پر مان ہو آ ہے۔ بیاکہ اپنی چیشنگی می بہنوں کو بھائی بر مان ہو آ ہے۔
بہنی کارشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ بھانیعیوں کاڈگر ہی نہیں۔
فکر ہی نہیں۔ میری تو تین بیٹھی ہیں۔ نہ تہیں ان کے رشتے کی پروانہ جیز کاخیال۔"

" آپا میں برابر فکر میں ہوں۔ کیوں بریشان ہوتی ہیں آپ۔ ماشاء اللہ آپ کی بچیوں میں کوئی کی تو ہمیں۔اینے وقت پر سب کے رشتے ہوجا میں سے ان شاءاللہ۔"اہمی کز بردا سے۔

"ارے ہاں بھئ۔ تمہارا کوئی بیٹا ہوتا۔ تو مجھے کیا فکر ہوتی۔ ایک لڑی تو تمہارے کھرنیٹ جاتی۔ وو ہوتے تو دو۔ محرنہ جی نہ اولاد تو مرد کے نصیب کی ہوتی ہے۔ تمہارے نصیب بھی تو لڑکیوں کی فوج لکھ دی سے۔ تمہارے نصیب بھی تو لڑکیوں کی فوج لکھ دی

پیپوزیادتی کر گئیں۔خود تو چار بیٹیاں لیے بیٹی تخصی اور دو جمیعیوں کو توج بنادیا۔ کو کہ ایک بے چاری اور بھی تھی۔ گریدا ہوتے ہی ختم۔جب امال اور بھی تھی۔ گریدا ہوتے ہی ختم۔جب امال اور بھی رنجی ہوں۔ اس سے پہلے بھی ایک صدمہ اٹھا بھی تخصیں۔ رافعہ کے بعد جڑواں بچوں کی خبر کی۔ ایک لڑکا ایک لڑکی کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ شافعہ تو بیدا ہو گئی تھیک تھاک۔ لڑکا سائس نہ لے۔ کا۔ نانی امال نے کہا تھیک تھاک۔ لڑکا سائس نہ لے۔ کا۔ نانی امال نے کہا

"ارے یہ ۔ شافی کی بگی۔ آپ ساتھ آنے والے بھائی کو کھا گئی۔".

اے متلی ہوتی تھی یہ س کربھائی کو کھاجانا۔ آخ تھو۔ سارا الزام شافعہ کے سر آیا کہ ہے ہی منحوس جو آنے والے بھائی کا راستہ روک لیا۔ ایک کو کھاگئی۔ اگلا کوئی آیا نہیں۔ بس آئی تو وہ نہ رہی۔ارے یہ مر جاتی۔ لڑکا زندہ ہوتا۔ کم از کم ساس مندوں کے طعنوں سے تو بچی رہتی ہاں۔"

رافعہ توسب کی لاڈلی دلاری "آنکھ کا تارا۔ شافعہ سنچوس ہونے کے باعث نظروں سے کری ہوئی مخلوق

عَا حُولِينَ وُالْحِيثُ 84 مَرُ 2015 إِنَّا

READING

لیتا۔ و میں عین سؤک پر جاروں خانے جت پڑی ہوتی۔ لوگ تماشاد مجھتے الگ۔ اور جو کوئی سائیل والا ککر مار دیتا سوالگ اور ڈاکٹر سپتال کے چکر آپ کوہی لگانے پڑجاتے۔وہ الگ۔"

ایامیاں ہے مارے۔معمہ حل کرنے کی صلاحیت سے عاری۔ انکھ کے اشارے سے امال سے ماجرا بوچھا۔ انہوں نے زیادہ ہی تفصیل بتائی۔ساتھ ہی

اغتراض\_

'' یہ اڑکی ہر جگہ اپنادخل ضروری سمجھتی ہے۔ سمجھ بوجھ سے واسطہ نہیں۔ سمجھتی ہے خود کو عقل کل۔ زبردستی کر کے اپنی شلوار امال کو پہننے کو دی۔ پچھ ہو جاتا۔ خدانہ کرے۔ میں تو بھائیوں کے سامنے سمرنہ اٹھایاتی۔"

سارا الزام شافعہ کے سررہا۔ باتوں باتوں میں تائی
اماں نے یہ بھی وضاحت کی کہ شافعہ کی نحوست نے
اس قدرہ نگامے برائیے کہ سمیعہ نے میاں صدافت
سے کما۔ '' اے کہیں پھینک آؤ۔ میں اب اے
برداشت شیں کر عتی۔ نہ جانے کیا کیا گھل کھلائے گ
برداشت شیں کر عتی۔ نہ جانے کیا کیا گھل کھلائے گ
برداشت شیں کر عتی۔ نہ جانے کیا گیا گھل کھلائے گ
برداشت شین کے زیر اثر۔ ابا مجور۔ اسے اٹھا کر لے گئے
اور پھیو کی گود میں پھینک کر آگئے یہ کمہ کر کہ چار
تہماری بل رہی ہیں۔ یہ بھی بل جائے گی۔

دو نین مینے وہ پھپو کے گھر بگتی رہی۔ منتی آپاک مہرانی سے پھرواپس کردی گئی۔ وجہ نحوست ۔۔ پھپھو کی نند اپنی بہلی زیفکی ۔ کرنے آئی ہوئی تھیں۔ ان کے گھر لڑکی بیدا ہو گئی۔ جبکہ ان کی سسرال میں کسی کے گھر پہلو تھی کی بنی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ساری نحوست شافعہ کی ان بے چاری پہ سرائیت کر گئی۔ وہ سسرال میں تکوین گئیں۔

شافعہ نے پر تصد پہلی بار سنا۔ جیران ہو کر ہو چھا۔ '' آپ لوگ لؤکیوں ہے اتن نفرت کس لیے کرتے ہیں تانی اماں۔ کیا آپ اور اماں پہلے مرد ہوتے کوکہ وہ خود محسوس کررہی تھیں کہ سیحے ناپ کے کپڑے اب ان رکھیک نہیں آتے۔ اسٹین آبرام آیا۔ غرار المباکندھے لگلے ہوئے۔ شلوار انہیں آرام آیا۔ مگرفدرت خداکی دیکھیے۔ شام کوخالہ مریم سے ملنے جانا تھا۔ ٹیکسی بلائی گئی۔ انہونی ہو رہی۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے دروازے کے انہونی ہو رہی۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے دروازے کے

ی ببرے ہوئے ۔ن بی چیپسا۔ مان ہی ہے زور نگایا تو ہاتھ جھوٹ گیا۔ دھڑام سے گرتے گرتے بچیس۔ وہ بھی ڈرائیور کی بھرتی سے انہیں بکڑنے کی وجہ ہے۔ اس نے پائنچہ بھی آزاد کیا۔ اور انہیں کھڑا کیا۔

احسان مانے کی توخیر بزرگوں کوعادت نہیں ہوتی۔ جو نئی سنجعل کر کھڑی ہو ئیں۔ ایک عدد مکا ڈرائیور کے بازد ہر جڑ دیا۔ (ضعیف ہاتھ کا کمزدر سامکا) مگر زبان تیزاور تلخ۔

والمسترائي المرائي ال

ورائيور ڪلکھلا کر ہسا۔ پھر آواز میں لجاجت پيدا رکے بولا۔

"امان جی! آپ کے پوتے نواسے جیسا ہوں۔خدا کی متم۔ بزرگوں کی بہت عزت کر تا ہوں۔ بے غیرت نہیں ہوں۔ آپ کو گرتے دیکھ کر رہا نہیں گیا۔اللہ کو جواب دیتا ہے۔معاف کردیں۔"

جواب دیائے۔ معاف کردیں۔" رافعہ شافعہ منہ پرہاتھ رکھے ہسی روکتی رہ گئیں۔ بارے ای نیکسی پر سفرجاری رکھا گیا۔ لیکن گھر آگروہ اباہے شکایت کرنے پہنچیں۔

''نن رہے ہو میاں میدانت! آپ کی ہے بٹی ہے بھے مارنے کے جنن کیے بغیر بھلا کیسے رہے؟ آئیں ۔۔ لو ویکھو ذرا۔ اچھا بھلا غرارا عیب لگا کر بچھے شلوارلا کردی کے لوہنو۔اچھا جو آگروہ موامنٹنڈا ڈرائیور بچھے پکڑنہ

205 / 85 出学的设备

امال کے ایک خالبہ زاو بھائی ان کے کھر آ گئے۔ امال وُرِئِي تحيين اس كيه ان كاوجود غنيمت تفا- كمرين مرد کی اہمیت کا ندازہ ہوا۔

رافعہ کارشتہ آیا ہوا تھا۔اماں نے اینے بھائیوں کو بلا كرمشوره كيا- رافعه كي سسرال والول نے بھي تعاون کی پیش کش کی۔ انہیں جہزے سامان کی ضرورت نہیں۔سادگ سے شادی ہو سمتی ہے۔نہ پلاٹ بکا۔نہ زبور آیا۔ ہاں پھپوکواس کابہت قلق تفاکہ ... پلاٹ كے عوض ابائے ایك چھوٹاسا بھلہ حاصل كرليا تھا۔وہ رافعہ کوبطور جیزدے دیا گیا۔اس مکان کے کاغذات دد لها کے ہاتھ میں دیے تودہ شرمسار بھی تھے۔ خوش بھی محکور بھی توقع کے خلاف تھایہ تحفہ۔

رافعہ سسرال چلی تی۔ نہیں بلکہ ایے گھرہی سین چندون سسرال میں گزار کر۔ کھر فرنشلہ تھا ... سرال والے مختفر تھے اور بہت خوش بھی۔

اب كمريس شافعه تقى اور المال كالمستقل بدف ماموں اس کی معصوم باتوں سے بہت خوش ہوتے۔ المال ناراض-اسكول سے آتے ہى-بستہ بنے كر-وہ تیجرز کے قصے۔ لڑکیوں کی لڑائیاں منہ زبانی سنائے جاتی۔ -اینا ہرقصہ ہرسزابھلاکر۔

ميرك مي صوب بحرين فرست آئي- سحن مي چھلا تكيس لگائيں۔ چيخ چيخ كر بسى- خوب شور مچايا -المال سرتفاہے بیمی رہیں۔ پھر سراٹھا کر کما۔

«اچھا'اچھابہت خوشی منالی۔اب پیچو سحن میں كوڑا پھيلا ہوا ہے۔ اے سمينے فرشتے ميں آئيں محے چلوا تھاؤ جھا ڑواور ہوجاؤ شروع۔

ساری خوشی لمیامیٹ کرکے جائے بنانے کچن میں چلی گئے۔ رات کو مامول صاحب نے وو برے پکٹ واكليث كالرويه-شافعه الحيل كربيرة كئ-ہیں؟ ماموں صاحب بیر سب یعنی کہ استے بہت

ے چاکلیٹ ۔۔ میرے ہیں؟" ول کی کلی کھل کھل

"نورزكت بھي تواتنا زبردست آيا ہے۔" صبح بي بے کھر کھرجا کراس کی ہے مثال کامیابی

" جوتی کھینچ کر ماروں گی۔ فتنی کمیں کی۔ سوال جواب كرتى ہے بزركول سے سميعداے ميز، تنديب سكما- كيے بات كى جاتى ہے بدول سے-" جواب صاف ٹال تنیں۔

" اچھا۔ تو میں پھپوسے بوچھ لوں گ۔" یہ کہنا غضب ہو گیا۔ آپے ہے باہر ہو کئیں۔

"لو-اب بيه جمنين جھٹلائے گي-بنا-اے بھئي جو بچے ہے۔ وہ حق ہے۔ لڑی ذات کوئی تخر کرنے والی چیز تو میں۔ سر جھک جاتا ہے باب چھا کا برادری کے

اس کی عقل سے باہر فلسفہ تھا۔

" نانی اما<u>ں</u>۔ قرآن شریف میں تو عورتوں کی عزت اوراحرام کی تلقین کی تی ہے۔اور آگر ہر کسی کے کھیر لڑے ہی پیدا ہوں۔ کہیں لڑکی نہ ہو۔ تو دنیا برھے گی كسے ؟ اتنے كے است مردرہ جائيں كے عقر." " و مکھ لو۔ کیسی پٹر پٹر زبان چل رہی ہے۔ سمیعیں " و مکھ لو۔ کیسی پٹر پٹر زبان چل رہی ہے۔ سمیعیں اس کوتوجلدی سے ٹھکانے لگا۔ نہیں معلوم آھے کیا مونے والا ہے۔"اور امال اتن خفاکہ اس سے بات کرنا

بى چھو ژدى - رافعہ بھى اس پر خفاہوئى -وكيول بحث كرتى موتم- بلك زمان ميس الوكول كى قدر سيس موتى تقى النالان الى ناف كى بير-. "آني اکيااب قدر موتي ہے؟"سوال تيکھاتھارافعہ

ے جواب نہ بن *پڑ*ا۔

"مرد طاقت ورب مرد كماكر كھلاتاب كريناتا ہے۔ کھریسا آہے۔ عورت کی حفاظت کر ہاہے۔اس

"افوہ "بھئ غورت بھی ہی سب کر سکتی ہے بلکہ كرتى ب سوائے نسل علنے كے اور يہ كونسا كمال ہے۔ مرد اکیلانسل چلاسکتاہے؟عورت کی مدے بغیرہ مرکوتی اسے معن نہ تھا۔

86

کی خبرشایدسب سے پہلے پھیوکونی ہوئی۔ اکیلی آئیں اوهراوهرد كحا "ال بھی ساہے بہت اچھے نمبول سے پاس ہوئی ہے شاقی۔ ہے کد حربیار ہی کرلول۔" اماںنے خاک ساری کامظاہرہ کیا۔ "بس آیا آپ سب کی دعاہے۔ باپ کو بہت شوق تقاكه وہ آجھے نمبر لے محنت بھی کی تھی اس نے۔نہ كوئى يزهانے والا تھانہ مدد كرنے والا - بس ايني محنت كا صله ملاہے کالج گئی ہوئی ہے۔" مچھپچوا چھل پرسی۔(بقول اماں کے)"اوئی بھاوج ' باؤلی ہوئی ہو-باپ موجودنہ کوئی سررست ابات کالج بھیجوگی ؟ کون کرے گا اس کی تگرانی مہلے ہی اچھال چھکا دیدہ ہے کوئی گل نہ کھلائے تہمارے بھائیوں کامشورہ ہو گاہہ۔'' اماں کو غصہ آگیا۔ مگر صبط کرکے کہا۔'' آبا استے الجھے تمبر آئے ہیں اور سب لڑکیاں کالج جایا ہی کرتی ہیں۔ اللہ رکھے بمن بھائی مررست ہیں۔ میں زندہ ہوں۔ اے بھی اپی اور خاندان کی عزت کا احساس ہے۔ بھی کوئی بے حیاتی کسی نے دیکھی؟ "رہے وہ بھاوج ! کل تک گلیوں میں کد کڑے لگاتے دیکھاہے ہم نے اور بھائی کون؟" "الله رکفے رافعہ کامیاں وہی کالج کے کر گیاتھا۔ بهت مشهور كالج مين داخله كرايا ب- خوش خوش آيا تقا- ہاتھوں ہاتھ لیا سب نے۔ منٹ نہ لگا واضلے " چلو - بهنوئی بھائی ہی ہو تا ہے اور خرچہ کون الهائة كاكالج كا\_" "الله مالك ب-"امال في بات الله وراصل پھیوبلاث کے بارے میں امان سے بوچھنے آئی تھیں۔ المال في بتاديا-"وه يلاث دے كرمكان حاصل كيا تفاجو

كا اعلان كيا- لوگ مبارك باد كو آنے لگے كال كى تيورى چڑھ گئے۔ "لوبيرنيا خرجا-ابسب كي خاطريدارات كهال ے کروں گی۔" وہ قندرے جھجک کربولی۔"توسب لوگ تحفے بھی تو لا رہے ہیں۔ سوٹ سوئٹر۔ سینڈل اور میک اپ کا سامان اور 'اور خالہ مریم نے تو۔ رقم بھی دی ہے۔ انعام کمہ کر۔ چھا چی نے بھی رقم۔" وہ تو تحا کف ہے اٹااٹ بھر گئی تھی۔اماں ہر کسی کو انکار کرتی رہیں۔ مرکسی نے مانا نہیں۔ "جھی بی کے انعام ہیں ہے۔" اس نے امال سے دلی زبان سے کما"ال اِ خوشی سے دے رہے ہیں۔ میں نے مائے تو تہیں ہیں۔ یہ مجھی اپنائیت ہوتی ہے۔خالہ ماہ رخ خفا ہو رہی تھیں۔ اسين آپ كانكارا جماسين لگا-" امال كمرير بائقد ركه كرنتك كربوليس-" ویکھوٹی بی ! صاف بات ہے۔ کیتے ہوئے تواجھا لكتابي ب- مراس كولوثانا مشكل موتاب-اب مين توسب کی مقروض ہو گئے۔میرےیاس کون سے قارون کی دولت رکھی ہے۔جو میں موقع پر سب کولوٹاؤں گ-اس-بهترے کہ لیابی نہ جائے۔ بات تودرست تھی۔اے افسوس بھی ہوا مر سب ای محبت کا ظهار کر دے تھے۔ کیے سب کو منع کیا جا یا۔ ادھررات کو رافعہ سے امال سرگوشیال کر " د کھے لوجو سنتا ہے۔ مبارک باد کو آیا ہے۔ نہ آئیں تو تمہاری پھیو۔اے بھی ان کے گھریب کسی نے فرسٹ پوزیش کی تھی۔"لیعنی امال خوش تھیں مر۔ رافعہ نے اسے سونے کی پالیان دی تھیں۔ جوامان

عادون والحال 87



آجاتا بھی آیا آجا کیں گی۔اعلا تعلیم ترقی کے ہزار موقع دے کی۔ فون چاہو توروز کرلینا۔" وه سنتی رہی سمجھ میں نہیں آیا۔ماموں اس بر کیوں مهریان ہوئے ہیں۔وہ آس بھری تظریں اماں پر ڈالتی۔ ادھرایک ہے نیازی۔ پانسیس اس کے کیے وہ کیوں سنگدل تھیں۔ خود ہی سوٹ کیس میں کپڑے ڈالتی رين -نصيحتين كرتي رين-ور آپ امال اکیلی..." آوازر نده کئ "نو کون سابھیٹرا کھانے آرہاہے۔ تمہارے باپ کے بعد سے ہی اکیلی ہوں میں۔" ماموں صاحب نے معجمایا۔ "تم فکرند کرو میں اپاکے ساتھ ہی رہوں گا۔" وقت روا تكى كتنے ہى رشتے دار آگئے۔وہ مرم مركر امال کو دیکھتی۔ وہ ماموں جان ہے مخاطب ہو جاتیں۔ آخريا برنطق موسة ان سے ليث كررونے كلي-" الے ال اس ول سے بھیج رہی ہیں جھے اتن ودکوئی دور نہیں۔ماموں کے گھرجار ہی ہے۔رافعہ بھی توسسرال می تھی۔ میں نے کیا کرلیا۔ چلواب ہسی خوشی ماموں کے ساتھ جاؤ۔ میرے بھائی کو تنگ نہ كرتا-"امالات تھيك رہى تھيں-اسے اور بھى روتا برے ماموں ابانے بھی اسے پیار کیاان کابیٹا محسن بس كركين لكا-وولگتاہے آج شافی کی رخصتی ہور ہی ہے۔" آخر كار ... جهاز ميں بيٹھ كر يچھ سكون ملا - باوجود جدائی کے غم کے۔ ہتھرو ایر بورث بر ماموں جان کے ایک دوست آئے تھے۔ اندن 'خوابوں کاشہر۔اسے یقین نہیں آرہا تھا۔ سرکیں۔اونجی عمار تیں۔ ٹریفک ۔۔۔ بسیں تک به حد شفاف اور خوب صورت - خوب صورت

م میں بو کئے ہودہ طبق روش ہو گئے۔ کھے کے بغ أيك دن مجھلے ماموں جان آگئے۔بغیراطلاع لیندن ے آئے تھے ارے بابا اس قدر کیے ترکیے كور ي يخ بهت بي شاندار اميرالا مراك شافی تو سن ہی ہو گئی۔ برسوں کے بعد آئے تھے امال ان ہے محلے مل کر رو رہی تھیں۔وہ بھی رنجیدہ تنصِه شام کو شافی کو بٹھا کراس کی سرگر میوں پر گفتگہ ہوئی۔بہت خوش تصداماں سے کہنے لگے۔ "آبا! بير توبهت بى قابل الاكن فاكن ب اسے تو انگلینڈ میں ہونا چاہیے۔ بہت ترقی کرے گی۔ میں ساتھ لےجاؤں گا۔" وہ رات کو بہیں رہتے۔ دن میں ملنے ملانے چلے جاتے رافعہ اور رؤف بھائی ہے باتیں کرتے رہے۔ مشورے۔ اے خبر بھی نہ ہوئی اور اس کے اندن جانے کا تظام ہو گیا۔وہ امال کو دیکھنے لکی۔انہوں نے تظريرالى-رافعه بهى ادهراد هرديكف للى-واورامان؟ اس في الحكي كريوچه اليا-" بیٹا ' وہ تو ابھی نہیں جا تنگیں گے۔ آپ تو اسٹوڈنٹ دیزے پر جاؤگ۔ پھر بھی آپا کوبلالینا۔ بھی آ

اے بے چینی تھی۔اماں کے بغیرا تی دوراوراماں تو یوں بے فکر تھیں۔جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔شافی مگر شدید مضطرب تھی۔ماموں جان اسے بٹھا کر سمجھانے لگر۔

" بیٹا! آپ کاوہاں داخلہ ہو گیا ہے۔ ویزا آچکا ہے۔

یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں 'اس میں آپ کی امال کائی
فائدہ ہے۔ آپ کی اتن اچھی تعلیم آپ کے بیشہ کام
آئے گی۔ چند سالوں کی بات ہے۔ لندن اتنا دور بھی
منیں۔ چھٹیوں میں آکر مل جایا کرنا۔ پڑھائی میں لگ
جاؤگی تو سب بھول جاؤگی۔ میں جانتا ہوں مال بسن
ہے جدائی کاکیاد کھ ہے۔ مگریہ وقتی جدائی ساکھی تم

روی جدال ہے۔ ان میں اور تہماری مومال ہے ہیں کوئی ہے۔ میں خواتین ڈاکھیٹ 88 میر 2015 کائٹ

''ماموں جان۔ کھر میں اور کون کون ہے؟'

ہاں رونق خوب ہوتی۔ پاکستانی اور اندمین بھی انگریزی میں کٹ بٹ کرتے۔وہ ان لوگوں کی باتوں کا جواب اردو میں دیتی تو سب ہنتے۔ مجھتے سب تھے مگر... احساس كمترى كے مارے لوگ - مر كھ عرصه كردنے كي بعدوه بھى مجبورا"انگلش سے كام چلانے لكى-بال رات کو ماموں مای سے گپ شب ہوتی۔ اردو میں خوب باتنی-رشتے داروں کی پرانے ملتے والوں کی۔ ماموں جان کئی سالوں سے یہاں تنصہ وہ سب کے بارے میں یوچھا کرتے۔ "اپاتو کمه ربی تھیں۔ تم بہت بولتی ہو۔ بک بک کر کے گان کھا جاتی ہو 'مگرتم تو بس جواب دیتی ہو سوالوں کے۔ کیوں بیٹا۔ کیاخوش نہیں ہو؟ کوئی بات بوتوبتاؤ-" وه شرمنده مو گئ- كياكهتى- امال اور رافعه كي ياد-وطن كى ياد- دوري كاعم-اجهي تو زياده عرصه بهوا شيس اوروه بريشان مو كئ-كالج بهت برا- بے حد وسیع اور نمایت خوب مورت تھا۔ لڑکے الوکیال سب ساتھ بہت انہاک سے پڑھتے تھے شرارتیں بھی ہوتیں اور کی اور پر الزام جمى لگاما جاتا- سزائجي ملتى-سب كچھيونيا ہي تو تھا۔ لیکن اس کی کسی سے دوستی نہ ہوسکی تھی سب

النام جمی الال النام جمی ہوتیں اور تمایت خوب سے روسے تھے۔ شرار تیں بھی ہوتیں اور کی اور پر الزام بھی لگا جا با۔ مزا بھی ملتی۔ سب کچھ ویسا ہی تو الزام بھی لگا جا با۔ مزا بھی ملتی۔ سب کچھ ویسا ہی تو الزام بھی لگا جا با۔ مزا بھی ملتی۔ سب کچھ ویسا ہی تو اجنبی لگتے 'لین اس کی کسے دوستی نہ ہوسکی تھی نسب اجنبی لگتے 'لین وہ وہاں کے نظام میں ول جمعی سے داخل ہوئی۔ قانون سخت۔ لیکن ضروری بھی تھے بہت راخل ہوئی۔ قانون سخت۔ لیکن ضروری بھی تھے بہت رہے کے سواکوئی چارہ نہ رہا۔ مقصد کو سامنے برخصتے رہے کے سواکوئی چارہ نہ رہا۔ مقصد کو سامنے رکھ کرول بھی لگانا ضروری تھا۔ ایک ون ماموں جان رکھ کرول بھی لگانا ضروری تھا۔ ایک ون ماموں جان سے ایسا۔ سے کہا۔

اسے سیر تو کرائے لے جاؤ کہیں۔ موسم بھی اتنا ایچھا اسے سیر تو کرائے لے جاؤ کہیں۔ موسم بھی اتنا ایچھا اسے سیر تو کرائے لے جاؤ کہیں۔ موسم بھی اتنا ایچھا اسے سیر تو کرائے لے جاؤ کہیں۔ موسم بھی اتنا ایچھا اسے سیر تو کرائے لے جاؤ کہیں۔ موسم بھی اتنا ایچھا اسے سیر تو کرائے لے جاؤ کہیں۔ موسم بھی اتنا ایچھا اسے سیر تو کرائے لے جاؤ کہیں۔ موسم بھی اتنا ایچھا اسے سیر تو کرائے لے جاؤ کہیں۔ موسم بھی اتنا ایچھا اسے سیر تو کرائے لے جاؤ کہیں۔ موسم بھی اتنا ایچھا اسے سیر تو کرائے لے جاؤ کہیں۔ موسم بھی اتنا ایچھا اسے سیر تو کرائے لے جاؤ کہیں۔ موسم بھی اتنا ایچھا اسے سیر تو کرائے لے جاؤ کہیں۔

ہے۔ مای نے کہا'' ہاں سوچ رہی تھی اسٹور لے جاؤں۔ بیہ بھی خریداری کے کر سیکھ لے اور اپنی پیند کی کوئی چیز لیمنا ہو تو لے لے۔اچھا خبر۔ سارا آئے گی۔ تواس کا تعارف کراؤں گی وہی سیر کرائے گی۔وستی بھی کرلے

ملک میں دوسال ہے تو آیا بھی نہیں۔"

کتی مجیب بات تھی۔

وہ کچھ اداس ہو گئے۔ ہائے بے چارے ماموں جان۔ اسے ترس آگیا۔ گھر میں مامی ملیس بے حدیاک سے سے معذرت کرنے لگیس کہ ایٹرپورٹ اسے کینے نہیں جانکیں۔ بینٹ شرٹ پہنے کئے ہوئے جھوٹے بال گھر جیسے شیشے کا چمکنا دیکتا۔ ضرورت کی ہرچیز موجود۔
مامورت کی ہرچیز موجود۔

میں۔ بیٹا ہے وہ دو سرے شہر میں اور کھی دو

مامول جان في المال الاسال كى بات كرائى۔ " پھیو آئی تھیں تمہاری 'تمهارے جاتے ہی۔ کہتی ہیں گو جرانوالہ نند کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ بہت خِفَا تَحْمِیں کیہ اتنی دور بچی کو کیوں بھیجا۔ لومیں کیوں بھیجتی وہ خور کئ ہے اپنی خوش ہے۔" الل كهدرى تحين-وه چيخ پردي-"میں؟ائی خوشی ہے؟امال ب انبول نے سنای نہیں۔ اپنی کے گئیں۔ وو کہنے لکیس ذرا در توروک لیتیں میں مل کیتی لو بھلا میں جہاز روک لیتی کہ بھیا ابھی تھرشانی کو پھپو ہے ملنا ہے۔ سب خار کھا رہے ہیں۔ ایک غریب بیوہ کی بنی تعلیم کے لیے اندن گئی ہے۔ کیتے ہیں۔ یمال لاہور میں کالجوں کی کی ہے کیا؟اب س س كمول-ميرى بني يياتنالاكق-" وہ خوتی سے پھول کئے۔ جو کہنے والی تھی کہ امال میں بھی کہتی ہوں وہاں کالجوں کی کی ہے کیا؟ مراماں کا

ماموں مامی دونوں جاب کرتے تنصہ رو تھی پھیکی زندگی نہ کوئی بچہ۔ نہ کوئی شور ۔ ہفتہ مامی کا خاصا معموف گزر آ۔ صفائی 'کھانا پکانا۔ بلکہ کیک بسکٹ وغیرہ بھی خودینا تیں۔ اتوار کومیمان آتے۔ہمت شوق سے اس کانعارف کرایا جا آ۔ پچھا مگریز بھی آجاتے۔شور شرایاتو نہیں۔

أيك تعريفي لفظ سب مجهد بھول كئي۔

عَنْ حَوْلِينَ وُالْجَلْتُ 89 مُرِ 2015 يَدُ



ایک رات اس کی آنکھ کھلی۔ ماموں جان فون پر تصدوه سمجم كئي-امال كافون مو گا- اٹھ كربيشے كئي بير بتانے کے لیے کہ وہ جاگ رہی ہے۔ امای سے بات كرفي آتى ہے۔ ابھى دويشہ او ڑھ رہى تھى كى مامول جان کی آواز آئی۔

"ارے نہیں ایا۔ نحوست کیا ہے۔ صرف وہم ہے آپ کا۔ بیماں تو کوئی خرابی مہیں ہوئی اس کے آنے ہے۔ کوئی تحوست مہیں پھیلائی اس نے۔ چلو پھرمیں ثابت کرکے د کھاؤں گا کہ وہ منحوس تہیں ہے۔ كرول كاليركه فهدس شادى كرك البينياس ركه لول گائياري بني ہے۔ پھراور بھي عزيز ہوجائے گ-" وہ اپنی جگہ وم ساوھے بیتھی رہی۔ تو امال کے ول سے وہ وہم ابھی نکلا جمیں۔ توامال نے اس کی تحوست كى وجد سے اسے دور چھنكوا ديا ہے۔ مامول جان قول بند كرك كمرب مين جا فيك خصر خاموش أنسو بست رے۔ نہ کوئی دیکھنے والا تھانہ خٹک کرنے والا۔ فہد سے شادی لوبیہ نئ بات وہ یا قاعدہ امال سے خفاہو گئی۔ كئيون بعدماى في كها-"تم نے کافی دن سے پاکستان بات نہیں گی۔ آج کر

وه ٹال کئی اور ٹالتی ہی رہی۔ سخت تاراضی۔ماموں جان نے ایک دن ریسیور اس کے ہاتھ میں دیے ہی دیا۔ تمبرملا کر۔ مجبور ہو کربات کرتی پڑی۔ مربات کیسی ہ المال کی آوازس کرہی رونا آگیا۔ادھرامال کی پریشان آواز آئی۔

"ارے کیا ہوا شافی؟"

"المان إلى والس آناج التى مول آب كياس-" . فرے گےے کہا۔

''کیا؟ اتنا خرجا جو میرے بھائی نے کیا ہے۔ یورٹ ٔوہزا۔ جہاز کا عکمٹ۔ اتنی محت ہے لے کر اں ہے؟ کہ سیں۔ جیمی رہو آرام

رات المحمول مي كث محى ـ كوكى مال التى بيناز

سارا مامي کي بھانجي تقي۔اندن ميں ہي پيدا ہو تي۔ يهيس يراه لكه كرفارغ موني - بهت بى ايروالس-شاقي نے اسے دیکھا۔ اور سوچی رہ گئی۔ اس سے کیسے دوستی ہوگی۔ ٹاکلوں سے چیکی ہوئی افتکی پینٹ ببغیر آسٹین مطے کلے کی شرث-جو پیٹ سے اوپر تک ہی رک کئے۔ یعنی کچھ چھیانہ رہا۔ بھورے بالوں کا سریر کچھا۔

مان باب مي عليحد گي مو چکي تھي اور سار ااب باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ آئےون باب سے لوکر آجاتی۔ بھرباہی کافون آجا با۔ توجلی جاتی۔ آسے دیکھ کرشافی کو حیا آئی۔ اس نے دویتے کو جسم پر لپیٹ لیا۔ وہ بھی اسے عجیب نظروں سے ویکھ رہی تھی۔ پھرہس بڑی۔

یہ چیز کیا ہے؟" ہی الفاظ اس پر بھی صحیح بیضتے تصے شافی کے خیال میں۔

"وہ جیسی بھی ہے۔ تم اے لندن کی سیر کرا دو۔

"اس مطنے میں؟اوہ نو۔ میں اے ساتھ لے جاکر

تماشابنالبند نبیس کروںگ-" سی بات وہ بھی کمد علی تھی مگرچپ رہی۔ انگریز لڑکیاں بھی کچھ اس ضم کے جلے میں نظر آتی تھیں۔ عربيه كفرك اندر سارابي يهلى بار اس حلية ميس نظر

اسے ماموں کے سمامنے بہت شرم آئی۔ اور بیہ شرم اس کا پیجھانہ چھوڑ سکی۔ نہ دویٹیراس سے جدا ہوا۔ اسكول بين بهي عجائبات كى كىند كھى-رفتة رفتة اس كى مسجھ میں آئی گئے۔ ہراڑی کابوائے فرینڈ تھا۔اسے بھی بهت مستحل كرچلنا تفا۔ ماموں جان اس كى جھجك و مكيم

اجم بالنتان شي بو-يمال ليابور

**Naggoo** 

اوروہ فرمال برداری سے کردن بلانے لگا۔ شافی نے ای کے ہاتھ ہے اپناہاتھ الگ کیا۔ "ميں ....وه ... کھ پڑھ ليتی-بال مگر بھوک مجھوک

مای ایسے وہیں چھوڑ کر کچھ غور کیے بغیر کچن کی رف لیک کئیں اور شافی بھی فورا" اپنے کمرے میں جا صی۔ لیکن بے وہ اس کے پیچھے آگیا تھا۔ تیز تیز امريلن ليج ميں کچھ كه رہا تھا۔ وہ سمجھى نہيں۔ تو

ماتصيرا نكلى مار كربولا-

"أو يم تمسيم نے تم كو مجى ديكھانيں-"اب اردوم بولا-"رنگ ... سس نے بہنائی حمہیں؟" غورے اس کے ہاتھ دیکھ کر چھ حران ہوا۔ " كدهم كدهرانك ؟ يتنى مين-وه چیپ ربی اور قریب آیا۔ "تم عمم مو کون؟"شانی

بے ہئی۔ ''میں بینشانی 'شافعہ بینا کی استان ۔''وہ ہکلائی۔ '''میں بین کو رہم سای ہے۔ سنتے ہی کمرے سے باہر نکلا اور کچن میں مای سے نہ عِلنے کیا سوال جواب کرنے لگا۔ شافی کو یاونہ تھا کہ بھی کھریں اس نے اس کانام یا ذکر سنا ہو۔ ہاں ماموں جان نے اسے بتایا تھا۔جس دن وہ آئی تھی کہ ان کا ایک بیٹا ہے۔جو کسی اور شہریا شاید کسی دو سرمے ملک میں رہتا ہے۔اے افسوس ہوا تھا۔ شاید اس کیے کھر میں اداسی کی فضا قائم رہتی تھی۔شاید۔ یہال لوگوں كاخون واقعى سفيد بهوكيا ب

باہراس کی کوبج دار آواز بحث میں اور او کجی ہو گئی مھی۔مارے ڈرکے وہ کمرے سے تعلی میں نہ جانے

كياكمدرباتفا-يالاربانفا-با المدرباها-يالزرباها-وه كتاب كھولے جميشي رہی۔ ٹی وی دیکھتی رہی۔ پھر رات کے کھانے کے لیے مامی نے بلایا۔ کھانا واقعی بے صدلندید تھا۔ اور کئی طرح کی ڈشنز مامتاكارتك كهلاموا تقاروا فعي ماي في ست يي طل لكاكر ى لايروائى سے كھا رہا تھا۔ كوئى تعريف ند توصيف-

اور ظالم نه ہوتی ہوگ۔روتا بھی آیا غصہ بھی۔خفگی بردہ می-بس تھیک۔ہے۔اب بات کروں کی ہی نہیں۔ اب بردهانی میں جھونک دیا خود کو۔ دن رات بس اے ی فکر تھی۔ کیے سب سے زیادہ تمبر لے کر جران كرك اور كامياني بهي موئي-ماموں جان نے شاباش دی۔ مای نے برا خوب

صورت لاكث گفث كيا-وه جعينب كئ-

ایک روز کالج سے آئی تولاؤ کچ میں کوئی بیٹا تھا۔ و مثار ہاتھ میں لیے ہوو۔۔ ہاہا۔۔ کررہا تھا۔ بدرنگ كيرك بي مارهي والها من المحمد المرهم الموسي الله والمحمد ے کین میں آگئی۔ جمال مامی گنگناتے ہوئے کچھ بنا

م ين -"ماي-لاورنج مين كون بعيفائه-اول جلول سا-" چن میں کھتے ہی بول۔

مای نے مؤکراہے دیکھاہنس رہی تھیں۔"میرابیٹا آج کتنے دن کے بعد آیا ہے۔وہ سامنے بیٹھا ہے۔ کثا

وه سٹیٹا گئی۔خدا کرے جوش جذبات میں کے الفاظ انہوں نے سے نہ ہول۔وہ تو خوشی سے سرشار تھیں نہ جانے کیا کیا بتاتی رہیں۔باہرے پرشور کثار کے ساتھ شور کے سوااہے کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ پھراس کا بالته بكر كرلاؤ يجيس لا عي-

"اے فید! اوھرو تکھویہ کون ہے۔ گٹار تو ہٹاؤ سامنے ہے۔"وہ تو آنگھیں بند کیے اپناراک الاپ رہا تھا۔ مامی نے خود اس سے گثار چھینا۔ تب اسے ہوش آيا- آئلسي بعي لاللال-

" آ " آ ماما اف بدی نیند ہے۔ سونے جا رہا ہوں

تمهاري-چلوا جانارات کو-"

See for

بسرے اسی بی سی "ارے۔ میں کھاتا کرم کرتی ہوں۔ آپ اور مای بھی کچھ کھالیں۔مای کو کوئی دواد عی ہوگ۔" دونہیں تھیک ہوجا تیں گ\_میں نے سینڈوچ بنا کر کھالیا تھا۔ ''وہ پھر کمرے میں چلے گئے۔ فہد کے بارے میں ہوچھتے ہوچھتے رہ گئی۔ ہانہیں اس نے کچھ کھایا ہے کہ جنیں۔ مرواق بند تھا۔ وہ بھی سینڈوچ بناکر کمرے میں لے آئی۔ کھائی کر كرے تبديل كيے لاؤج من آواز آئى - باہر تكلى-مامول جان متفكرے كورے تھے۔ " جائے بنادوں۔ مامی کو بھی پلادوں گی۔ آپ بھی لی لیں۔مای کودوا۔ " نہیں۔ وہ مجھ کھانے پینے کو تیار نہیں۔ جائے تو بالكل حمين-سارا آجائے تووہ مجھ كرلے كى-تم فكرنه كرو-ميس نے فون كرديا ہے اسے يمال سے قريب ای ہے اس وقت۔"اور چند مند بعد ای وہ آگئ۔ ماموں جان کے چرے پر رونق آعی۔ بلند آوازے وبیتم ... سارا آئی ہے۔"سارا بھی لیکتی ہوئی بیر روم کی طرف چلی- دروازه کھلا - مای سامنے نمودار ہوئیں۔ بگھرے الجھے بال۔ رنگ سفید۔ آنکھیں سرخ - عجيب حليه تفاان كا-وه سارا كود يمصة بي ماتھ عملائے آئے برھیں۔ "سارا!وه چلاگیا۔ و کھاتم نے۔ پھر چلاگیا۔ کھ پروا نہ کاس نے۔ "آنو بھل بھل بنے لگے۔ سارااسى لپٹاكراندر جلى كئى كہتى ہوئى۔ "میری پیاری آنی-جانے دین کیاتو- آپ فکرنه كريس - ميس مول تا ..." كمره بند- مامول جان "مامول جان-كيا\_فهد بهائي جلے محتدارے كيا

نظرا تھا کرمال کو سراہنے والی نگاہ سے دیکھ لیتا۔ مگر نہیں' کھاتا تو مربھکوں کی طرح تھونس رہا تھا دھڑا دھڑ۔ آواز مرندارد ...شانی ہرؤش کو چکھ کرجی بھرے تعریف کرتی۔ مامی کے چرے پر روئی آجاتی کاش بیٹا بھی۔۔ مگروہ کھانا ختم کرکے اٹھ کر چلا گیا۔ 'میری بیٹی کو آج بہت مزا آیا۔میری ساری محنت انہوں نے اسے لیٹا کریار کیا۔ شانی کو پھر تاسف نے تھیرلیا۔ کاش بیٹا بھی دولفظ کمیر کرماں کاول خوش کر ویتا-جس کے اعزاز میں اتنا زیادہ کھانا بنایا تھا مال نے در میان میں آنکھ تھلی۔ باتوں کی آوازیں ۔ بیڑ روم میں اب ماموں جان سے بحث کر رہاتھا۔ یتانہیں كس فسم كابيثا تفا- بھى كبھاركے آنےوالے مهمانوں کومیزیانوں کی نیند آرام کاخیال توکرناچاہیے۔ صبح دہ باہر آئی۔ ماموں جان کا کمرہ بند تھا۔ نہ جانے كب سوية مول مح سب-اب نيند يورى كررب بي- فهد كالمره بهي بند تها-وه يكن مين آئق-رات كابچاموابهت بجه ركهاتها-گرم کرکے کھالیا 'چائے بنالی۔ پھرتیار ہو کر گھرسے بابر آئی۔موسم شدید تھا۔ سرداور دھند میں لیٹا ہوا۔ كرم كوث كي جيبول من القركرم نه موت السكول جاكر كرم كمرت مي سكون ملا-وايسي مي بھی دیساہی سرد موسم تھا۔ لیکن ٹریفک روال دوال-بإزار تحطے موسئ خريدار موجود فريستوران آباد-گھر میں سنائے نے استقبال کیا کے بچن خالی۔ بھوک کے تدارک کے لیے وہ فرت کھول کر بیٹی تھی کہ مامول جان كى آواز آئى۔ " آئی ہو ہو۔" مامول جان اسے لاؤ میں ہو کہتے

عَ خُولِينَ دُاخِتُ 92 مُر دُانِ اللهِ



کیوں اتنے ظالم ہوتی ہے۔ کاش اولاد کے ول میں بھی ماں باپ کے لیے اتن مختائش ہوتی۔ ترسی ہوئی زندگی کو قرار مل جائے ہی جاہاتھا۔ اس لیے شافی کولا کر رکھا کہ اس کی وجہ ہے ہی وہ ہمارا کلیجہ ٹھنڈا کرے گا۔"

پھربے ہی ہے جارگ-مای کے لہجے میں محرومیاں بین کررہی تھیں۔

المن المال کو خبرہو۔ نالا کق اولاد ایک سزاہوتی ہے۔

نہ جانے ماموں جان مامی نے کون ساغلا کام کیا تھاجس
کی سزا جھیل رہے ہیں۔ اپنی معصوم غرض کے لیے
شاقی کولانا۔ تعلیم دلا کر بیٹے ہے شادی کرنا بلکہ شاید
تعلیم کے بمانے ہے لا کر رکھنا۔ باکہ ۔ بیٹا اس کی
تعلیم کے بمانے ہے لا کر رکھنا۔ باکہ ۔ بیٹا اس کی
سے بھی انہیں کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ محروم
محبت۔ ہاہ ال باب کتنے ہے بس ہوتے ہیں۔ ان کی
محبت۔ ہاہ ال باب کتنے ہے بس ہوتے ہیں۔ ان کی
کوشش۔ خوش فنمی۔ سب دم تو از گئیں۔
محبت۔ ہاہ ال باب کتنے ہے بس ہوتے ہیں۔ ان کی
تعلیم کے ارمانوں کے گلش کو محکوا کرانی خوشیاں
بیٹا ان کے ارمانوں کے گلش کو محکوا کرانی خوشیاں
بیٹا ان کے ارمانوں کے گلش کو محکوا کرانی خوشیاں
قدم اٹھا تا ہے۔ لیکن قسمت ۔۔۔ اپنی مان مانی کرکے
سارے کئے کرائے برپانی پھیروہی ہے۔

شاقی کواب علم ہوآ۔ ہموں جان اسے لائے ہی اس غرض سے تھے۔ اماں پر احسان بھی کر دیا اور ۔۔۔ اماں پر احسان بھی کر دیا اور ۔۔۔ اماں کی نحوست کی داستان سنا کر ماموں جان کوشافی پر ترس کھا کرشاید اعلا تعلیم کے ہمانے لانے پر مجبور کر دیا۔ بیٹے سے شادی کاعند یہ بھی دے دیا۔وہ اپنی جگہ خوش اور مظمئن بھی ہوگئیں۔۔
دے دیا۔وہ اپنی جگہ خوش اور مظمئن بھی ہوگئیں۔۔
دیا تو اس سے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اپنا گھر کاپناوطن افران سب جھوڑ کر۔۔ انجانے ملک کے انجانے

معاشرے کی نذر کردیا۔ غصے سے نیندا ڈگئی۔ تعلیم کیادہاں نہ ہوتی۔ لیکن سے بہاں آگراب واپسی کاسوچنا۔ اتنا غلط نہ سہی۔ فہد سے رشتہ جو ڈنا بھی ہرگز منظور نہیں کاور جوماموں جان نے سوچ کیا ہے۔ اس پر بھی بھی عمل کرواسکتے ہیں۔ خالہ معرکہ کسی طور راضی کے سکر شافنہ اور ادا میں کا ہوجاتی ہیں بیگم۔ پھرسارا آتی ہے اور سمجھاتی ہے۔ کیا کروں۔ اس کی ضد پر امریکہ بھیجا تھا پڑھنے۔ وہاں صحبت اچھی نہ ملی۔ بری عادتوں میں پڑ گیا۔ پڑھناپڑھانا کیسا۔۔۔ نہ جانے کیابن گیا۔ہماری تواسے برواہی نہیں اور اس بار تو خفاہو کر گیاہے۔ تم سے مثلنی کامن کر بگڑ گیا کہ میں نے رنگ نہیں پہنائی۔ اب کیا کہوں' ہم نے تو کہا۔ اب پہنادو۔ گر۔۔۔ ضد۔"

"به کیابات ہوئی۔ مال باب سے ضد کرکے ... اپنا ہی نقصان ہو باہے۔ بیہ بات آپ سمجھاتے اور مثلنی .. جس طرح ہوئی اسی طرح لفظوں سے توڑی جاسکتی سے."

"دهیں نے اسے بتایا کہ شاقی کومیں یہاں لا کر پڑھاکر تم سے باقاعدہ متلنی کروں گا۔ آپاسے میں نے وعدہ کیا ہے۔ سمجھایا کہ شاقی ابھی کم عمرہ۔ اس لیے اور اس کی تعلیم بھی پوری نہیں ہوئی۔ مگروہ ضدی بگڑا ہوا بچہ ہے۔ اسے امریکہ بھیج کر ہم نے اپنے بیروں پر خود کلماڑی ماری ہے۔ مگراب کیا کریں۔"

ماموں جان بے چارگی کی تصویر ہے ہوئے تھے۔ کھ دیر بعد سارا اور مامی باہر آگئیں۔مامی کا حلیہ بدل چکا تھا۔ اور وہ اب سنجیدہ بیٹھی تھیں۔سارانے شافی سرکہا

عَدُوْنِ وَالْحِيْدُ 93 عَدِيْنَ وَالْحِيْدُ وَالْحَادِيْدُ وَالْحَادِيْدُ وَالْحَادِيْدُ وَالْحَادِيْدُ وَالْحَادِيْدُ وَالْحَادِيْدُ وَالْحَادِيْدُ وَالْحَادِيْدُ وَالْحَادِيْدُ وَالْحَادُةُ وَالْحَادُيْدُ وَالْحَادُ وَالْحَادُيْدُ وَالْحَادُيْدُ وَالْحَادُيْدُ وَالْحَادُيْدُ وَلِيْعُالِكُونُ وَالْحَادُ وَالْحَادُ



چلی جاتی موسم خوشکوار ہونے پر ۔ لیکن اب اس کا احساس ولا كرُوباؤ وال كر-ساتھ بس اسٹور تک رہ کیا 'جہال وہ کھرکے کیے سودا \$\$ \$\$\$

" ماموں جان! مجھے واپس بھیج دیں۔ میں اب وہیں ره کریزه اول کی۔"

عنبے ہی میہ وهماکہ خیز اعلان کرکے وہ ناشتہ کرنے لگی۔مامی حواس باختہ ہو گئیں۔ماموں جان نے اسے مستمجھانا شروع کردیا۔ یہال کی تعلیم کی اہمیت 'ترقی کے امكانات لوگ تويهال آكريز هيئے کے ليے تزب رہے

ہوتے ہیں۔ قسمت ہے، ی موقع ملتا ہے۔ "جی مجھے علم ہے ماموں جان! آپ کا بھی اتنا خرجا

ہو رہا ہے اور اب وہال امال بالكل أكبلي ہيں۔ مامول صاحب چلے گئے ہیں۔ اور میں بھی اب ان کے بغیر

كيازر زرتك كافرق ميس موا-"

"احیما چلی جانا۔ گرایک سال یماں اپنی کلاسیں بوری کر لو۔ ابھی تو اوھرکی نہ اوھرکی۔ سب نداق ا ڈائیں گے کہ گئی تھیں چھے بنے اور سب ادھورا چھوڑ کر ہے گئد ''

وہ جیب ہو گئے۔ فی الحال سال دوسال کے لیے فہد ے توجھٹکارامل کیاتھا۔

اور وہ اینے امتحالی سائج سے خود ہی حیران ہوتی

ساراے دوستی کی ہو گئی تھی۔اس کا ایک بوائے فريند تفائي عالبا فرنج تفادوه برجكه ساته مو تاتفاريك میل وہ تھیرائی۔ پھر اس کے شریفانہ روپیے سے اطمینان ہو گیا۔اچھالڑ کا تھا۔ لیکن پھر بھی ہر جگہ اس کے ساتھ جانے میں 'اے اعتراض ہوا تو سارانے اسے منع کردیا۔لیکن ساتھ ہی جتابھی دیا کہ اس کے اینے خالۂ خالو یا باپ کو اعتراض نہیں ہے۔ لیکن

لے آئی تھی مامی کی مددیکے خیال سے۔اب اس کی کئی لژکیال دوست بن گئی تھیں۔ ازابیلا اور میری مصبوحی كى ال المكريز باپ ياكستانى تتص

میری کوده مریم کهتی- توده جران موتی- "حمهیس میرانام پند تهیں آیا۔"تباسنے سمجھایا کہ"بینام حضرت عيسي كى والده كافتفاا ور صارى الهاى كتاب قرآن مجید میں ان کو مریم کما کیا ہے۔ جس طرح تمهاری كتاب بالبل ہے۔ اى طرح مسلمانوں كى كتاب قرآن کریم ہے۔اس کی سب سے بروی خوبی ہے کہ جس دن سے تازل ہوا۔اس میں آج تک آیک حرف

ازابيلان بمى مريم كوبتايا اور صبوحى في كوابى دى کہ مسلمانوں کی معلومات ندہب کے متعلق ہم كسيجينزے زيادہ ہیں۔ خصوصا"اسٹوڈن لڑے لڑکیاں ملیکن عموما" وہ ندہب کے متعلق تفتگو کم ہی

ایک باراس نے جب بتایا کہ "مہارے ملک میں کئی زبانيس يولى جاتي بين اور بجھے سب آتي ہيں۔ توانمیں یقین نہ آیا کہا کہ دہتم بول کر سناؤ۔ کیسی زباتیں ہیں۔ ان کی آبس میں کوئی مشاہست ہے یا

مارے جوش کے اس نے اردوب سرائیکی۔سندھی، پنجالی کے دوایک جملے سنائے۔ پشتو سے نابلد ہونے کے باوجود جب اس نے سنے سنائے دو تین لفظ اوا کیے تراماشادارو أكنانشد وازايلا طلايرى " او میرے خدا۔ بیا تو ہارے پردوی بھی بولتے الساروات مزے کی بولی ہے۔"

READING. See floor

"ازابلائے آپ کانام بنایا ہے شافعہ۔ آپ اس اتفاق کو کیا کہیں گی جمیں ہوں شفیج احمد سوجان سے چند منٹوں کی ملا قات۔ میں شفیج احمد سوجان سے اس پر عاشق ہو گئے۔ یہ مریم اور ازابیلا کا خیال نہیں یقین تھا۔ انہوں نے آج کے واقعے کے بعد اسے بہترین لواسٹوری قرار دیا۔ ان کے خیال میں یہ اتفاق۔ تدرت کی طرف سے طے تھا اور اب اسے پایہ سمیل کے بہترین

شافی آن کی طے کردہ لواسٹوری کے سراب سے دور ہو گئی۔ حالا نکہ اس کے بعد بھی کئی بار شفیع احمہ صاحب سے سرراہ ملاقات ہوئی مگروہ اسے اہمیت دیے بغیرانی راہ ہولی اور اب ۔۔۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ مظمئن تھی کہ اس نے جو فیصلہ جلد بازی میں کیا تھا۔ وہ مشیت ایزدی کے عین مطابق۔وہ کی برے سائے سے نے کردائیں اپنے مسکن پہنچ گئی تھی۔

امال زاہد مامول پر خفا ہو رہی تھیں اور یہ کوئی نئی
بات نہ تھی۔ وہ بے چارے مسکین آدی۔ امال کے
زیرِ عماب رہتے ہی تھے۔ اور بھی خفا بھی نہ ہوتے
کیونکہ امال ان کو چاہتی بھی بہت تھیں۔ خود کہتے
تھے۔ اپیانہ ہو تیں تو ہم سڑک پر پڑے ہوتے۔
دیمیا ہوا مامول ؟ امال کیا بات ہے۔ کیوں خفا ہورہی

اس نے ماموں کی مدد کے لیے فوری پہنچنا ضروری مسل رہے سمجھا۔ ماموں سامنے کھڑے ہتھیلیاں مسل رہے متصد عاد تا امال گوشت کی بوٹیوں کا معائنہ کر رہی تقییں۔ سخت ناراضی۔

"لوديكمونزى بريال اور چيجمرے اور يردے كى تلى بونيال نيرے كھانے كے لائق بھلا؟ بھينك آؤ چيل كوے ہى كھاليس - زاہد بڑھے ہو گئے سوداليتا نہ

انہوںنے گوشت کی تھیلی اموں کی جانب تھینگی۔ جو انہوںنے فوراس بیج کرلی کسی ماہر فیلڈر کی طرح اور

کھڑا ہو گیا۔ ازبیلانے تعارف کرایا۔ اس لڑکے نے انگل سامنے اٹھا کرشانی ہے کہا۔ "دنامسختو پختوشتاڑا خازا۔" کم از کم شاقی کی تو مجھ میں میں آیا تھا۔ کہاتو پچھ اور

م ازم سائی کی تو مجھ میں میں آیا تھا۔ کماتو کھے اور تھا اس نے ایک تو تیز لہجہ پھر۔ شافی سٹیٹا گئی۔ بے وقو فول کی طرح اسے دیکھنے گئی۔دوبارہ اس نے پھر پچھے کماتو شاقی نے کہا۔

"میں پشتو سمجھ نہیں سکتی۔ آپ اردو میں بات کریں۔"اس پر ازابیلا تالیاں بجانے گئی۔ "لیکن آپنے ازابیلا سے کہا آپ کواپنے ملک کی ہرزبان پر عبور حاصل ہے۔"

ر بنیں جی ایسانہیں ہے۔ میں تونداق کررہی تھی۔ رانسے ہی۔"

"اچھا۔ تو آب شخی ہائک رہی تھیں اور میری زبان کانداق! اڑا رہی تھیں۔"

شافی کو ہنسی آگئے۔ " آپ کی اردوخاصی بهتر ہے بلکہ بہت انچھی ہے 'میری پشتو ہے۔" دو بھی فیا" آگی کشتہ علیجن میں دور سے

وه بھی ہسا" آپ کی پشتو؟ یعنی میری زبان آپ کی ہوئی۔واہ بھی۔یہ توبہت نیک شکون ہے۔میری اردو، آپ کی پشتوہاہالی۔"

پھراس نے پہنتو میں کچھ کہا۔جو شاقی نے سنا 'وہ بیہ تھا۔شالامارا زاخندامزاجا۔۔۔

"آب کی سمجھ میں آیا؟جومیں نے کما؟"اس نے شافی سے مشکل سوال کیا۔

"ہاں۔ شالا مارا زاخندا مزاجا۔" وہ سراونچاکرکے ہسا۔ مریم اور ازابیلا بھی تالیاں بجانے لگیں۔ "ازابیلا ۔ تمہاری دوست بہت دلچسپ ہے۔"

اس نے انہیں اپنی گفتگو سنائی اور کھا۔ در احصافیکون سے بعنی میلی ملاقات میں میں

"دیه اچهاشگون ہے۔ بعنی پہلی ملا قات میں یہ میری مو گئیں۔ میں ان کا بیعنی ہم زبان یہ میری میں ان کا ہم زبان کیما؟"

وہ چڑگئے۔" آپ تو بہت ہی بے دھڑک انسان

ا البلا مريم بهت خوش تفيس\_

Seeffon

يخولين والجيث 95 هير 105 ي

کے دلتے راکوں پر بنسی آرہی تھی۔ وداس کے مامول اکم چیل جیٹ کرجاتی ہے کوشت ، محونسكي من كول ركفي كي بعلا-" "تم سے توخدای مجھے گا۔ ارے زاید! حماقت کی انتهاہے کہ نہیں اور بھالجی کو دیکھو۔ دانت ہی اندر تهیں ہورہے۔اب کون بورا کرے گایہ خسارہ۔" شافی پھران کے کند مفے دبانے کلی۔ "اب اتنابھی نقصان نہیں ہوا ہے۔ صدقہ ہو گیا۔ بھوکی چیلوں کے بید بھرنے کے انعام میں اللہ اس ے بہتر چیز کھلائے گا۔ یہ نقصان نہیں ہے۔ بھوکے کا بیٹ بھرنانواب ہے۔" امال نے بھرکندھے جھنگ کراس کے ہاتھوں سے چھڑائے۔ "ارے تواب کیے گاکیا؟ زاہدیہ توسوچانہ ہو ' سوچنے کاموقع دیا کب آپ نے کما کہ پھینکہ آؤ-نافرمانی کیے کرتے؟" "افوه أزراجو شرمندگی موایی حرکت کی-" اور مامول شرمندگی کے ازالے کے لیے فورا" جھاڑولے آئے۔وال ممٹنے کے لیے۔جوامال نےان ے چھیں لی-اور غصی ان کو زورے رسید کی-"خداک پناه-ابرزن کوجھا رولگاؤ مے؟" شافی نے ماموں کو وہاں ہے ہٹایا اور ایک کیڑالا کر وال سميني- يتمالى مين وال كريجن ميس لے كئي-وہال بحث جاری تھی۔اس نے وال صاف کی۔ویکی میں وال كربلكاسا بهون كردهويا- بهرمساله اورياني وال كر کو کرمیں جڑھا دیا اور خود جا کر ممروں کی صفائی کرنے کی۔ بر آمده صاف کر کے ذرادم کینے بیٹھی توامال کواچھا ب آكر كيول بيشه كني مو-دال بهي جلاكر تيمينكنے كا

وہاں سے بھاکنے میں کمہ نہ لگایا۔ شافی نے اماں کو كندهول سے تقاما۔ان كاغصہ كم كرنے كے ليے۔ "امال! ماموں سے خفانہ ہوا کریں۔اننے معصوم ہیں۔ کتناکام کرتے ہیں۔" الى نے تنگ كركندهے جھكے۔اس كالاتھ مثانے كيك ومعصوم ايك تم ان كي بجي-" وہ ہث من ملی جانتی تھی۔ ابھی تک امال اس سے تاراض ہیں۔ لندن سے واپسی کا پروگرام ۔ ان کے خیال میں خاصا گتاخانہ تھا۔ نہ ماموں مومانی کی مہمانیوں کا احساس نہ ان کے احسانوں کا خیال آگئی ... جيسے يمال كوئى خزاند باپ دادا گاڑ گئے ہيں۔ اوروه کسی طرح ایناقدام کو صحیح ثابت نه کرسکی۔ "اچھا پھر-اب كيانيكاؤں-"ايال كى كود ميں رُے ر تھی تھی جس میں ثابت مونگ تھی جے وہ صاف کر رہی تھیں۔ آج مونگ گوشت کے بکانے کا بروگرام تقاجے امال "مشِ قلیا" کہتی تھیں۔خواہ ماش ہویا مونگ-المال مونگ صاف کرنے لگیں۔"وہی ہڑی فج پھر مے جووہ لائے ہیں۔ پکالو۔" "وہ تو ہم پھینک آئے ایا! آپ کے علم کے مطابق-"مامول باہرے بولے امان ہربرط تنیں۔ایساصدمہ پہنچا۔موتک کی تھالی وْكُمْكًا كُنّى-اب تقالِي زمين ير-وال برطرف بلحر كن-برہاتھ رکھ کربیٹھ گئیں۔ '' نیستی میں آٹا گیلا ہوال بھی گئی۔ ارے زاہد میاں کیا کہوں تہیں۔عقل سے بالکل بی پیدل ہو گیا ؟ سينكرون كأكوشت تقايي جاكر يجيبنك آئے جاؤاب جهال يجينكا تفاا فعاكرلاؤ تقيلي-" ماموں کے بننے کی آواز آئی۔ "لوكدهر؟ آپ نے جیسے بى كما- ہم نے ليك كر

عَنْ حَوْمِينَ وَالْحِيْثُ عُلْمُ \$ 96 مِنْ مُرَّالًا وَالْمُرِينَ

"ہونہ۔ ان کوسلقے سے کیاواسطہ۔"امال نے بے موقع غیر متعلق رائے زنی کی۔ خطکی طاہر کرنے کا کوئی موقع تبھی ہاتھ سے جانے نہ دہی تھیں۔ رات کو رافعہ کے سرمیں در دہو کیا امال نے کہا۔ "کولی کھالو۔" مگروہ دوا کے معاطے میں خاصی مختاط تھی۔

سی۔

"ہمارے ڈاکٹر صاحب کتے ہیں۔ دوائی ہیں بیٹ میں جاکرایک دوسرے سے لڑتی ہیں۔ایک وقت میں ایک دوائی جاکہ وقت میں ایک دوائھ ان جا ہے۔ میں توالری کی کھارہی ہوں۔۔

ہماری ساس کہتی ہیں۔ شہد کھاؤ۔ غرارے کرلو۔
گلا خراب ہو تو جوشاندہ پی لواور یا پھر زیادہ سے زیادہ یہ کروکہ اسٹیم لے لو۔ برے ٹو کئے آتے ہیں انہیں۔"

ہماں ساری مصیبت اٹھاؤ۔ ایک گولی نہ نگلو۔"
ہماں کویہ کر پہند نہیں آیا۔

ماموں دار چینی کا ایک کلڑا پیس کرلائے رافعہ کے ماتھ ہی اپنی مجودی اور عادات پر سیرحاصل تبھرہ بھی جاری تھا۔

عادات پر سیرحاصل تبھرہ بھی ہو گئے۔ میں کھتا ہیں ہو کہ میں ان تھی میں کھتا ہیں ہو کہ میں ان تھی ہو کہ میں ان تھی میں کھتا ہیں دو ہو کہ میں ان تھی میں کھتا ہیں ہو کہ میں میں کھتا ہیں دو ہو کہ میں ان تھی میں کھتا ہیں دو ہو ہو کہ میں ان تھی میں کھتا ہیں دو ہو ہو کہ میں ان تھی میں کھتا ہیں دو ہو ہو کہ میں ان تھی میں کھتا ہیں دو ہو ہو ہو کہ میں ان تھی ہو تھی ہو گئی دو ہو ہو کہ میں ان تھی ہو تھی ہو ہو گئی ہو تھی ہو ہو گئی ہو تھی ہو ہو گئی ہو تھی ہو ت

ماں بیال ہے لہ میں ہاتھ مکارہ ہاہوں۔ مریہ میری عادت ہے۔ تمہاری مال مجھتی ہے یہ بچھتاوے ہیں۔
کیسے بچھتاوے بھی۔ قسمت کے لکھے پر شاکر ہیں۔
راضی برضا۔اب دیکھ۔ بھائی کے گھرے دانہ پائی اٹھ
گیا۔ شافی آگئی رحمت کا فرشتہ بن کر۔ اپیا کے لیے۔
میس بھلا کیا عذر تھا۔ان کی تنمائی با نشخے کے لیے جلے
آئے۔"

"ماموں۔امان بھی آپ کی تنمائی بانٹ رہی ہیں۔ ہروفت آپ سے از جھکڑ کر۔" دند میں معدد نام اللہ میں کا ساتھ میں کا ساتھ ہے۔

" ہاں اعتراض کے گولے برساتی ہیں۔ آپ حیب "شافی نے دل دہی کے خیال سے کہا۔ "ارے بیٹائم کیا جانو محبت کے گولے کیسی طاقت بحال کرتے ہیں۔ ہمارا ول حاضر ہے۔ جتنا جاہیں نشانے لگاتی جائیں۔"

" آپ نے جمی فرمال برداری کی حد کردی - سنتے رہتے ہیں جواب نہیں دیتے۔ اپنی بیگم کی بھی الیم ذیل پر داری کر تر خصری" اٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ رافعہ اور رونی بھائی اندر آتے نظر آئے۔افوہ انہیں بھی اس وقت آناتھا۔ حلیہ بہت ہی خراب تھا۔ گراٹھ کر فورا" رافعہ کی گودسے اس کے گولو کو گود میں بھرلیا۔اماں نے نواسے کواس سے چھینا۔

''چلوجاکردال دیجھو۔'' دال تیار بھی۔ اس کا سنگھار کرنا تھا۔ بیا ہوا گرم مسالا ڈالا۔ ہرا دھنیا 'اورک کاٹ کر ڈالا۔ بہت ہے گھی ہے بیاز کا بگھار لگا کر آئی تواماں آج کی واردات کا حال رافعہ کو سنارہی تھیں۔ حال رافعہ کو سنارہی تھیں۔

حال رافعہ کوسنارہی تھیں۔ ''دکان کے سامنے جاکر آسمان پر دیکھتے رہیں گے۔ ہاتھ ملتے جائیں گے۔اب د کاندار کی مرضی اتی ملادودھ ہویا کنگر بھری دال ۔ یا باسی کھٹا دہی۔جو کوئی گامک نہ کے۔ بید لے کر آجائیں گے۔''

گوشت کاقصه سنایا جاچکاتھاشاید۔ "امال! کیول فکر کرتی ہیں۔شافی چاول بنالو۔ میں چکن جل فررزی اور چکن کڑا ہی لایا ہوں۔نان بھی ہیں ''

روفی بھائی نے تسلی دی۔ شاقی نے املاں کو دیکھا۔ ''سن لیالیاں! میں نے کیا

شافی نے امال کو دیکھآ۔ ''سن لیا امال! میں نے کیا ماتھا۔''

لیخ زوردار تھا۔ گرگرم مسالے اور پیا ذکے بگھاری خوشبو والی دال سب کو زیادہ پند آئی۔ ماموں نے دال بی کھائی۔

"میرے جھے کا سالن رات کے لیے رکھ دو-" انہوں نے تاکیدی۔

اماں کو داماد کے سامنے یہ فرمائش پسندنہ آئی۔ گھور کررہ گئیں۔ رونی کھانا کھا کرچلے گئے۔ رافعہ رات رکنے کے خیال سے آئی تھی۔ بچے کابیک دیکھ کرشافی بریشان ہوگئی۔"اتنا سامان۔

به الم الوضروری چزس ہیں۔ کیڑے پاؤڈر-دوائیں، دودھ کاسامان۔ کہیں کر کر اجائے جوٹ لگ جائے۔ یا کھانسی ' نزلہ ' بخار سب دوائیں رکھتی ہوں۔ کون اکٹر کی طرف بھائے گالے کر۔" رافعہ نے تفصیل اسکا۔

Section

عَنْ خُولِينَ وَالْجَلْطُ 97 الْجَرِّ وَالْكِلِينَ وَالْجَلِينِ وَالْكِلِينِ عَلَيْكِ الْحَرِّ وَالْكِلِينِ الْ

ذریعے پینام بھیجا۔''کہ وہ اب اگر اس مخص سے جان بچاکر آجا تمیں۔تواپئی پناہ میں لے لوگ۔'' ماموں بہت آزردگی سے داستان غم سنار ہے تھے۔ رافعہ 'شافعہ بہت دل جمعی سے سن رہی تھیں۔ ''کتنار گڑو گے ماتھا۔ دیکھتے نہیں۔ بچی کاماتھالال ہو ''کیاہے۔''

امان نے ان کی داستان میں بریک نگایا۔ رافعہ کے ماتھے پر جلن ہو تو رہی تھی مگروہ ماموں کی داستان میں محد تھے ۔۔۔

"سنارے ہوں گے اپی سرگزشت۔ دیکھو ذرا۔ ماتھا چھیل کرر کھ دیا۔ اس کم عقل نے اپنی قسمت بھی پھوڑی ہے۔"

شافعہ جرت ہے و کھے رہی تھی۔ امال نے امول کو ہٹاکر رافعہ کے اشھے کو آنجل سے پونچھا۔ پھرپاؤڈر لے ہٹاکر رافعہ کے ایخ اس کے تیموں کو لفظوں کے تیموں سے زخمی کر رہی تھیں۔ شافی کے سرمیں بھی ایک ون ورد کاعلاج اموں نے اس وارچینی سے کیا تھا۔ رکڑے مارے تھے کہ وہ چیخ اس وارچینی سے کیا نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور آیک تو گوڑا اموں ہوکر نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور آیک تو گوڑا اموں ہوکر خدمت کر رہا ہے۔ یہاں بھائجی صاحبہ کے نخرے ہی خدمت کر رہا ہے۔ یہاں بھائجی صاحبہ کے نخرے ہی خدمت کر رہا ہے۔ یہاں بھائجی صاحبہ کے نخرے ہی خدم نہیں ہوتے۔ "کمہ کر منہ موڑلیا۔

ارے اب ایک بار پھراس کے ول نے دہائی دی۔ امال کو کیا واقعی شافی ہے محبت نہیں۔ پہلے نہ اب… اے بخوشی اپنے ہے دور بھیجا۔ وہ آئی تو شدید خفا۔۔رشک ہے رافعہ کود کھیر رہی تھی۔

رافعہ ہنس کربولی۔"اوہوامال۔مامول کے ہاتھ میں جادو ہے۔ درداڑ تجھوہو کیا تج۔" امال نے مجراہے کن اکھیوں سے دیکھا۔"اجھا

الماں نے چراہے کن الھیوں سے دیکھا۔ "اچھا شافی تو چینیں ارری تھی۔"

آج اس کے ول میں پھر پر اناور دجاگا۔ جب اے
خوست زود کر کرامال اس سے بنیاز رہتی تھیں۔
آج رافعہ ہے ان کا النفات اے دکھی کررہاتھا۔ رافعہ
توسب کی لاڈلی تھی۔ اس نے بھی مقابلہ کیا جی نہ تھا۔
وہ بیشہ زیرورہی۔ صرف ابای اس پر مہمان تھے۔

رافعہ نے مٹولا۔وہ جیپ ہو گئے۔ وراصل چند سال پہلے امال نے ان کی شادی کروائی تھی۔ اپنی کسی ملنے والی کی بیٹی ہے۔ ان صاحبہ کی سات بیٹیاں تھیں۔ امال نے ہمدردی میں یہ کام کیا تھا۔ان کی بیٹم خاصی تیز طرار تھیں۔انہیں سادہ دل' سادہ مزاج دو لھا ایسند نہ آئے۔

ماموں کاکوئی گھرنہ تھا۔اماں رخصت کراکے اپنے گھرلے آئی تھیں۔ آنے والی نے امال سے ہی بیرڈال دیا۔ اپنی بریادی کاذمہ داراماں کو تھرانے لگیں۔امال کی خالہ زاہد ماموں سے بہت محبت تھی۔ دراصل امال کی خالہ کافی عرصہ بڑوس میں رہیں۔ زاہد ماموں سب سے چھوٹے تھے ہے حد لاڈ تے۔ آٹھ سال کی عمر تک امال اور بھائی بہن کی گود میں ہی لئے رہے بہانہ یہ کہ بچارا بحد بچارا ہے۔ ایک بہن شادی شدہ ہو بحد بچار رہتا ہے۔ کمزور ہے بھائی بہن شادی شدہ ہو

الل ابا فوت ہو گئے۔ تولا محالہ ماموں کو برط ہوتا ہی بڑا۔ رینگ رینگ کر میٹرک پاس کیا۔ چھوٹی موٹی ملازمت بھی مل گئی۔ شادی ہو گئی جو راس نہ آئی۔ وہ خاتون اپنی مال کی بریشانی اور بہنوں کے مسائل سے بازیاموں کو چھوڑ کرچلتی بنیں خلع لے لی اور بیوہ مال کے در پر جا بمنیس ۔ جمال انہیں رات مال کے در پر جا بمنیس ۔ جمال انہیں رات مال مت کی جاتی۔

· 105 7.4 98 · 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 105 / 10

READING

ی۔ آناتو بیس تھا۔اس میں اتنے اچنسے کی کیابات مصروفیت دکھانے کووہ بستردرست کرنے گی۔ پھر الماري كھول كروباں بھى كوئى كار روائى كرنے كئى-رافعه بغور دېکيم رې هي-" وہ تو تھیک ہے۔ مامول جان تس جاہت سے عمهيں لے گئے۔ روهایا شوق ہے۔ بهوبنانا جاہا۔ اس کے بعد۔ حمیس وہاں جاب بھی اتن زیروست ملی۔" "اس کے بعد میرا دل اجاث ہو گیا۔ ماموں جان نے پڑھایا۔ کیونکہ اس میں ان کا مفاد تھا۔ وہ جاہتے تھے۔ میں ان کے نکتے ' ناکارہ ' مکھٹو' سوسائی کے برك موت بدنام زمانه بيني كو كماكر كطلاؤل - باكه ان کی عربت برقرار رہے۔ تو میں نے ان کا بروگرام نا منظور کردیا۔بس-" " ماموں جان کا اتنا پیار 'مهرانی 'محبت کچھ خیال " محبت میں غرض شامل ہو جائے تو وہ روح سے خالی ہو جاتی ہے۔ بے روح محبت کا خیال لا حاصل ہے۔ان کابروگرام پہیں ہے بن گیا تھا۔ مجھے وہاں جا كرعكم موا- أكر بحص بيس خبرمو جاتى .... تومي كيول جاتی۔ ہاں ماموں جان کا احسان مانتی ہوں 'انہوں نے زبردستی رو کانمیں مجھے۔آگریاسپورٹ نہ دیتے۔لیکن خير-"وه رك كئ-"وہاں کیسی عیش آرام کی شاندار زندگی گزار رہی تحيي - يهال كياملا؟" ''ماِل بهن-وطن اور سارے اینے۔'' وه كين مين آهي- رافعه كومطمئن كرنا مشكل لكا-مامول آھئے۔ میں مدد کرتا ہوں ، تہاری - منجے سے کلی ہوئی ہو۔ تفك تخريمو كم \_"ا\_ سال ارام ما الأكما\_

مال کی نظر میں تو اولاد کا درجہ برابر ہونا جا ہے۔ كين بيراس كي خوش فنمي تھي۔اس كي تالانقيوں تيس اضافه مورما تفااوريه والى حركت إنگلينذے واپسي ک-اس کی گستاخیوں پر مهرنگا چکی تھی۔ اپنی محرومی پر رونا آرباتها- مروه صبربرداشت كي عادي تفي-صبح دکھے ول کے ساتھ المال کی فرمائش پر-رافعہ کی خاطر۔اس نے بھرپور ناشتہ بنایا ۔ حلوہ پوری جنے اور آلو کی ترکاری۔ بھانیج کو بہلانے کے بہائے سب کو ناشتہ کر باجھوڑ کریا ہر آئی۔رافعہنے آکر کہا۔ "اہے بچھے دے دو۔اس کے سونے کاٹائم ہے۔تم بھی ناشتہ کر لو۔" رافعہ بچے کوبستر پر لٹا کر سلانے گلی مگراس کاموڈ نہ تفا - كھلنڈرا - رافعہ كوتھكاديا -المال نے کہا۔ 'دکیوں سلارہی ہواہے ابھی ہے۔'' "بهت سورے کاجا گاہوا ہے۔ابھی نہ سویا تو۔اس كاوفت بدل جائے گا۔ تنگ كركے سوئے گا۔" ''اوئی۔ بچے کو نیند آتی ہے۔ خود ہی سوجا آہے۔ زبردسی کرنے سے ضدی ہوجا ماہے بچہ۔ " ابھی ہے ٹائم کا پابند نہ ہوا تو کبھی نہ ہو گا۔وفت کی قدر کیے ہوگی چر۔"رافعہ کافلسفہ۔ '' انسان اور جانور میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ نیند بھوک سب وقت پر-ورنہ جانور ہی جب جاہا سو گئے۔ جب جابا جاك التصاس طرح انسان كولسي اور كام كا وقت ملے گاہی شیں۔" "بيه تم يؤهي لكهي لؤكيال-ايني سمولت كے ليے بجے پر زبردستی کرتی ہو۔"امال نے بچے کواٹھالیا اور باہر رافعہ فکر مند ہو گئے۔"اب بے وفت ہو کر بچھے تك كرے گا-تم بات كرنے كاونت بي نميس ملا-تم مجھے جائی ال کیا ہوا کہ تم بغیر روگر ام کے



موئى مرجزامال كومهنكى اور پھينك دينے والى لگتى۔ " بير ديکھو بير انار لائے ہيں۔موئے داغی۔اے بھئ۔ آنکھیں تو گھرپر چھوڑ جاتے ہیں۔ عقل سمیت ۔ وكاندار كى بمدردى -اس كابھي توفائده واجب ہے-جو گلاسرا مال وہ کو ڑے میں چھینکنا چاہتا ہے۔ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ آجاتے ہیں۔ شاداں و فرحاں۔ كه جي دو فاكدے ہوئے ايك دكان دار كاروسرے چیونے چیونٹوں کا۔ بچارے بھوکے رہتے تھے۔ مچل توزاہد میاں کی مہراتی سے انہیں ملتے ہیں۔" شافی نے ماموں کو دیکھا۔ شاید برا ماتا ہو۔ مگروہ نها يت انهاك سے اناروں كامعائد كررے تھے۔ "اب بيہ تھينگے جائيں گے تو چيو نٹے چيونٹيوں کا بی فائدہ ہو گا۔ انسان کے کھانے لائن توہیں سیں۔" شافی نے آرام سے انار چھلے کسی کسی سے داغی تھے۔وہ خراب دانے پھینک دیے۔(چیونٹیول کے لیے تا) بقیہ دانوں پر نمک کالی مرج چھڑک کرامال كے سامنے رکھے۔ انہوں نے فورا" ماموں كو شركت کی دعوت دی۔ "آجاؤزابد حيان!اب اين لائي موئي الاروانيان بهي ڪھالوخوني بھري-" مامونِ فورا "حاضر-ابِإتاروانيان (داية جمولة کے امال کو) دونوں بھن بھائی کھارہے ہیں تعریف کے شافی کہتی ''امال! ہروفت نہ ماموں کے پیچھے پڑی رہا کریں۔ برامان کر چلے گئے۔ توہم کیا کریں گے۔'' آمال ان دیکھی مکھی کان پر سے آڑا تیں۔شافی ماموں کی دل دبی کرتی۔ "اليے بي عاديا" امال آپ پر اعتراض كرتى ہيں۔ و مکھ لیں۔ پھر کھاتی بھی شوق سے ہیں۔

وہ جب لندن ہے آگر سب رشنے واروں ہے ملا قاتیں کر رہی تھی۔ زاہر ماموں کے بوے بھائی کے گھر ملنے گئی وہاں ان کو دیکھا تھا۔ ایک ہے تنخواہ کا ملازم ۔ بھابھی اور ان کے بچوں کا مزاج و کمچھ کر بات کرنے والا۔اور جب وہ امال کورافعہ کے گھرہے اپ گھرلانے کی تک ودو کر رہی تھی۔امال کے اعتراض پر ،

'' دوعور تیں۔ بغیر کسی مرد کے۔ دنیا کارنگ بہت خراب ہو گیاہ۔ کیے رہیں گے۔" اس کو زاہد ماموں کا خیال آیا۔ امال سے بہت سنجيدي سےبات كى وہال ان كى حالت زار كابتايا۔ ''اماں ہم ان کی عزت تو کریں گے۔ آپ تو ہمیشہ ان سے محبت کاذکر کرتی ہیں۔" پھران کو پنم رضامندو تکھ کرماموں ہے بات کی۔ '' دیکھیں ماموں۔ پہلے کی بات اور تھی۔ میں نہیں تھی ماموں صاحب کو اللہ نے بلالیا ۔۔ اب ۔۔ وامادے کھر رہنا۔ کم از کم میں تو نہیں یہ سکتی اور اکیلی اینے گھر میں بھی کیسے رہوں گی۔ آپ اگر مہرانی کر کے۔ آمال کو معجماتیں کہ آپ ہارے ساتھ رہ لیں گے۔" ماموں کا چرو تھل گیا۔ پھراماں کو انہوں نے مسمجھایا اوراس طرح ...وہ اپنا بکس لے کر آگئے۔سادگی ہے رہے لکے جعے بیشہ سے رہتے رہے ہول۔ اماں بھی رورعا بت کا تکلف کے بغیریوں ان سے الجهنے لکیں ہجیے وہ بھی ان سے الگ ہوئے نہ تھے البتة رات ميں دونوں بهن بھائی برانے قصے۔ گزرے ہوئے واقعات وہرایا کرتے بہت ہی بھا تکت کاسال مو تاون بركى لاگ ليث ۋانث ۋيث بس يشت شافی کھر کاسودااسٹور جاکر خود کے آئی۔اندن میں اسے خوب تجربہ ہو گیا تھا۔ بھی بھی ہی ماموں اپنی ایمانی پکڑی ۔ مرافسوس ۔ ان کی

Section

قاملیت کی امال کو ذرا قدر نه تھی نه پروا۔ ان کی لائی

بحارے ای جلدی کزر۔

کمال ہوتی۔" بھرانہوں نے بہت آزردگی سے جایا۔ "جار سال يملے آئى تھيں۔ يمال ان كى بري بمن تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے ان کی بٹی کا رشتہ مانگا۔ میہ آئیں اور بیٹی کی شادی کرے واپس جلی سئي- ادهريه مواكه بهن بھي گزر گئي- اور داماد تکھٹو تھا۔ کام چور۔ کاہل 'یرحت میری بٹی نے اسکول میں نوکری کی۔ کسی طرح گزارا ہو تا رہا۔ مگروہ لالجی تھا۔ اے کوئی امیرائری مل عی۔ مدحت کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ طلاق بھیج دی اگرائے کا گھر تھا 'زیورجو کچھ تفا نيج كر كئي ماه كاكرابيه اواكيا - سامان كچھ بكا كچھ بانث دیا۔ایک استانی اے آیے ساتھ لے گئ۔ مجھے خربھی اس نے دی۔ میں اب أنی ہوں۔ تو کسی نے بتایا کہ اس کھرمیں ماں بیٹی رہتی ہیں۔ اوپر کمرے خالی ہیں۔ میں نے سوچا قسمت آزمالوں۔ بیا توقع نہ تھی کہ تم سے ملاقات ہو جائے گ- اب نہ تو میں بیال زیادہ رك سكتى مول-نه بدانديا جاسكتى ہے۔ كوئى مناسب رشته مل جائے تو اس کا گھر بسا دوں۔ فی الحال تو سر چھیانے کا ٹھکانا چاہیے بس - بدی امید لے کر آئی

وہ دیر تک رہیں۔ رات کا کھاتا کھا کر ہی گئیں۔ مدحت بهية سنجيره اور معصوم ي لكي-عمرمين رافعه سے برسی تھی۔ شایداس کی بوطقی عمر کے پیش نظر بے جاری نے بھائے سے شادی کردی تھی۔ میں نے ان سے کمہ دیا ہے۔ اور دو کمرے ہیں۔ آجاؤ- ممر ملاقاتی کوئی شیس آئے۔ آج کل زمانہ خراب ہے۔ مبح آجائیں گ-اصل میں اندیا میں وہ بعديس لئي- يبيس مارے يردوس ميں رہتی تھيں۔ ان کاسسرال دلی میں تھا۔ بعد میں میاں کے ساتھ جلی كنير-شاني كورحت اليهي كلي- اور پرويي سوال ذہن میں چکراگانے لگا۔"اچھے لوگوں کے نصیب کوا

المحلے دن دونوں ماں بیٹی آ حمئیں۔ سامان مختصر ہی

اماں نے س لیا۔ وہیں سے آوازلگائی۔ " ہاں تم تو میرے ہم زاوہو- یول کمو کہ میں قیامت تک کی خبر لائى مول يوحمهين سناتى ربتى مول-" ماموں فورا "ليكتے امال كے كندھے دبارہ ہيں۔ تيل لا كربالول كي ماكش كرميهي -خوشايد أخرا مال كو ہنادہے۔ ۔ '' ختنے اجھے ہیںِ ماموں۔ ایسے فیمتی لوگوں کے ۔ '' میں ماموں ۔ ایسے فیمتی لوگوں کے

نصيب مين محروميان كيون موتي بين؟"

شافی کوایک امریکن تمپنی میں بہتے اچھی جایے مل گئے۔ ممینہ بھر نے کوشش میں گلی ہوئی تھی۔ شکرانے کے نفل امال نے پر مصدید خیرماموں نے اسے پہنچائی۔وہ حیران ہو گئی۔اچھااماں کی معاملے مين اس بر مهران بهي موتي بين ؟ انتيس فكر تهي؟ ایک دن ایک صاحبہ اپنی بنی کے مراہ ان کے گھر آ سئی۔ امال نے عینک کے چیجیے سے اسمیں پہچاتا۔ جلدی ہے کھڑی ہو کر بردھیں۔ یے حد دلچیپ سین تھا۔اماں نے لیک کران کے ملے لگناچاہ۔ "ائے میری بچین کی گیاں۔" (سٹینلی پہ شافی نے تتجداخذ کیا) ایک کندھے بر کردن رکھی تھی کہ آنے والی کے منہ سے نکلا۔ "تابي\_پيچاني شيس\_؟" المال نے گرون اٹھا کر ان کا چرو دیکھا بھردو سرے كنده يركرون والياوركها-

"کیوننه بهجانون گی عالیه هو-" "تابي-"انسول نے گردن بھی انکار میں ہلائی-" مل زينب،ول-"

بدلوبتاؤ حيريت

ں بہنا کیا بتاؤں۔ خبریت ہو کی تو میں بھلا یہا*ل* 

كر كے كامول ميں كلي رہتى۔ پھر شاقی نے إيك عورت کا انظام کردیا۔جو صبح سے مدحت کے اسکول ہے آنے تک گھرمیں رہتی۔ کھانا پکاکر کجن کاسارا کام کرتی۔امال کی تنهائی کامداواہو کیا۔ المال مدِحت ہے بہت خوش تھیں۔ماموں پر بھی مهریان ہو کنئیں۔(کیسی مهریان؟) ماموں اور امال پین مِن محو تَفَتَكُو يَقِيبِ آوازينِ ماشاء الله-مدحت لاوَجَ میں صفائی کررہی تھی۔ ''اوہو۔۔اپیایہ آم تو خراب ہے۔ کیڑے ہیں اس میں تو۔"ماموں کی آواز۔ " تو حمیس کاٹ لیں کے کھالو۔ پھلوں کے کیڑے کچھ نہیں کہتے۔"امال کی آواز۔ "ارے ایا۔ایک کیڑا یا ہر آگیا۔ گردن او کی کئے مجھے گھور رہاہے کہ بندے ہدراستہ دے۔" "اجھادے دوراستہ پھینک دو۔" ومنیں کیڑے کو اب کیڑا نکال کر کھالو مکیا است منك آم تصيكي جائيں گے؟" شاقی نے گھبرا کرمدحیت کو دیکھا۔جو دو پٹہ منہ میں تھونے ہمی روک رہی تھی۔ "امال! کیوں بیار ڈالیس گی ماموں کو۔" وہ اپنی جگہ سے چیخی۔"مامول! پھینک دیں۔ ملے سرے بھل کھانے سے ہیضہ ہوجا تاہے۔" ''خودلاتے ہیں۔ میں ہوتی تود مکھ کرلاتی۔ اس کیے

مسترہ ڈانٹ ڈیٹ کا سلسلہ ختم ہو گیاتھا۔ ایک دن شانی آفس سے آئی۔ توریکھاامال کھڑی ہو کرصفائی کروا رہی ہیں۔ کام والی سکینہ کورو کاہواتھا۔وہ اور مدحت صفائی میں جتی ہوئی تھیں۔ امال ہدایت دے رہی تھیں۔

كهتی ہوں بھی عقل استعال كرليا كرو- بھی آنگھيں

بالمارية الشارية والماريخ بالمارية الشارية والماريخ تھا۔اوپر بلنگ بسترپردے وغیرہ تھے ہی۔ میز کرساں بھی تھیں۔ بہت ممنون ہوئیں۔اماں نے کرایہ لینے ہے انکار کردیا۔اور کہا۔

"جیسی میری بیٹی-ویسی تمہاری-جودال دلیہ گھر میں ہم کھائیں گئے۔اسے بھی کھلا دیں گئے۔" وہ رونے لگیں لیٹ گئیں۔

اب شانی اور مدحت صبح ساتھ ہی گھرے نکلی تھی۔ شانی کو تھی۔ شانی کو تھی۔ شانی کو در ہوجاتی۔ کئی دن کے ساتھ سے بہا چلا کہ مدحت تو ہست ہی نیک اور کارگزار قسم کی خاتون ہے۔ گھر کے کام میں ماہر۔اسکول سے آکر کتنے کام کرلیتی تھی۔ پھر شانی نے رافعہ سے مشورہ کیا۔اور امال کو بھی راضی کر لیا۔

"ائے گرد ہے تو تھٹو ہیں۔ کیااس بے جاری کی قسمت میں تھٹو مردہی لکھا ہے۔"
"میرے آفس میں ایک کارک کی ضرورت میں ایک کارک کی ضرورت ہے۔"اور ایکے دو دن ماموں کو آفس میں کام دلانے کی کوشش ہوئی۔ کامیابی مل گئی۔ تو زیبنب لی بی ہے مدحت کا ہاتھ مانگا۔ ماموں شرما رہے تھے گرراضی

زینب کی تو دلی مراد بر آئی۔ امال کی مهمانی کی مفکور
تھیں۔ چیٹ منگنی کی ضرورت نہ بڑی۔ پٹ نکاح ہو
گیا۔ ماموں کے بھائی بھابھی شریک ہوئے اور ماموں کو
اوپر مدحت کے کمرے میں رخصت کردیا گیا۔
اوپر مدحت کے کمرے میں رخصت کردیا گیا۔
تفا۔ امال کی بہت خوشامہ کر رہی تھیں کہ "مدحت کا
خیال رکھیں۔ بہت و کھ اٹھائے ہیں اس نے مصبر کے
ماتھ وقت گزارا۔ نہ کسی سے شکوہ نہ شکایت۔
فدمت کرے گی آپ کی۔ ذاہد کی کنیوں کر رہے گی تفرمت کر ہے گی آپ کی۔ ذاہد کی کنیوں کر رہے گی تفرمت کر مے گی آپ کی۔ ذاہد کی کنیوں کر رہے گی تفرمت کر مے گی آپ کی۔ ذاہد کی کنیوں کر رہے گی تفرمت کر مے گی آپ کی۔ ذاہد کی کنیوں کر رہے گی تفرمت کر میں آپ کی۔ ذاہد کی کنیوں کر رہے گی تفرید کی تفرید کھوں پر رکھیں گی تفرید کی تفرید کی

\$205 / 102 出版 (2)

Section .

کے مطابق بیٹہ کیا گا۔ الم المول الموليات المولوا المولوا المولوا المولوا جالى ليارىت مى ما الياسى -دوم مى ما الياسى -" الجمااب جائے کون بنا کے گا۔ میرا بھیا زاید - جا بسیات سکی ہوئی ہیں۔ دونوں اور جھے طاب ہو رہی " بان به بخص علم نه نفاله بسده دادای به خااستی و ہے۔ جائے بنالاؤ۔ "امال کا تقلم۔ " ماموں بزبز ہوئے۔" اتن عور توں کی موجودگی فون كرك كر كاليراس ليا- الله ب كما كه و اليو أو-اس کیے آیا تھا۔ جارتانہ تھا۔ یہاں میری تلاش مقم ہو ميس ميس جائي بناؤل؟" جائے گ۔"وہ ہمی فواب کی سیافیات سے وہ جا ۔ وو کھس شیں جاؤ کے جاؤ کامیااوا نہ سیلے سمجھے۔" مامول چیلے ہے۔ کین میں سمجے۔ شابی افسان سمجھے۔" مامول چیلے ہے۔ کین میں سمجے۔ شابی افس جلدی جلدی بول ربانغا۔ ے مسکی ہوئی آئی مسی- دفتر کا کام ختم بی دہیں ہوا "نوب…به شیرول خان .... کون ب<sup>ه</sup>؟؟ «میں ہوں 'جماریے دونام ہیں۔ تنصیالی۔ و دھیالی ۔ م تفا-حيب جاب مول كي بنائي جائي من كلي-مدحت نانائے شفیع احمد رکھا تھا۔ وآدائے شیر دل خان -نے بعد میں بتایا۔ امال کی کوئی برانی مسلی آنے والی میرے بھائی بہن کے بھی دونام ورب میں دوبا الله المراقوة المهليال" مين بهت الماش كيا- بهت الظار كيا- من مجمعت الما دوسرے دن وہ ذرا جلدی کمر آئی۔ آفس کا کام کمر لے آئی تھی مرہ بند کر کے رجسٹر کھول کیے۔امان کو تم جھے ضورات بروگرام ہے اخبر کروگ -" وہ سکتے کے عالم میں مینی سی- المال بولتی ہوئی اس کا کھرلا کر کام کرنا پیندنہ تھا۔اس کے کمرہ بند کیے میشی سمی کی سین کی ضرورت بردی تو امال یاد آئي-"كبرى ت كمنا-جبال مور آي كي مو-توبا كلف جب جاب آجاياكرو-كرو كيوليات تم ف-" آئیں۔ ان کے پاس ضرورت کی ہر چنز کا اِسٹاک رہتا ووالهيس بأتين كرتاجهو وكرباهر آنى اور كمرت بي تھا۔ ورائنگ روم سے امال کی آواز آرہی ممی وہ اندر بند ہو گئی۔ دل مجیب سی کیفیت میں دھڑک رہا تھا۔ "امال! آپ کے پاس کوئی پین ہو گانیا۔"اندر تو۔ لمبراب موتے لی۔ کام من دل ندایا۔ ایٹ تی۔ كول؟ آخر كول؟ بداب يهال كول الميا- بغير ایک مهمان بیشاچائے سے لطف اندوز ہورہاتھا۔ شافی

کی آوازیراس نے سراٹھاکردیکھاتھا۔ كوشش كيد دامن جمزاؤن اس ب- سي كوخبرند

اور \_ جمال شانی اپی جکه مجمد مو گنی ... وہ بھی تیزی سے کھڑا ہوا۔ امال نے مؤکر شاقی کود مکھا۔

"ارے شافی" آؤ۔ دیکھو کون آیا ہے۔ شیردل خان

-W2-U1"-5 المال بهت خوش ولى سے تعارف كرا رہى تھيں۔وہ خواب میں چل کر آھے آرہی تھی۔ بلالواده۔ " تم كمال پيجانو كى بعلا - ارب كيري كاجيا ب-

موجائ كمان كيارات كوبابراهي

مرحت نے بغور ویکھا۔ دیمیا بات ہے۔ طبیعت

کیسی ہے۔ چرو کیسا پھیکا پھیکا ساہو رہا ہے۔" "محکوڑے دِفتر کا کام جوانھالا کی ہے۔ محکن ہو گئی ہو

و کی مول کن م

उसरीका

تھا۔ یہ زندگی کوناکوں مصروفیات کی حامل ہے۔ زندگی کے ہزار پرت ہیں۔ وقت یا اختیار ہے جس پرت کو کھولنا چاہے۔ تکخ 'شیریں 'ازیت تاک 'یا پر مسرت پی اس قضائے قدرت کے اشاروں پر متحصر ہے۔جس ے انسانی طافت ہمیشہ فلست سے دوجار ہوتی ہے۔ بے بس اور بے اختیار - وہ اتنی باہمت تو تھی کہ تكليف ده حالات كوبردآشت كركياس ایک ایس رات بھی اس کی زندگی میں آئے گی 'جو اسے موت کی دعا پر مجبور کردے۔شافی کی زندگی کی اندوہناک۔ شب سیا۔ کسی آہٹ ہے اس کی آنکھ کھلی تھی۔وہ یک گخت ہوشیار ہو گئی۔ کوئی تھا۔ کون … تائث بلب كى مدهم روشنى مين اس كوصاف نظر آيا-فدو ال واي اب وه اس كالمبل لينيج رباتها-خطره ... وہ پھرتی سے اٹھ جیتھی۔اور بردور ممبل کی پناہ حاصل الياب؟كياب؟"جيئ تقى-"اتھو مسج ہونے والی ہے۔ میں یہاں سے جارہا ہوں اور مہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔" وہ بقیناً" کشے عیں تھیا۔ورنہ آج سے پہلے اس۔ مجھی ایسی حرکت کی نہ تھی۔ <sup>و</sup>کیا ....؟ کمال؟ شیس مجھے کہیں شیس جاتا۔ نیند سر تفری کریں گے۔ تہیں لینے آیا ہوں میں۔ "لیکن مجھے آفس سے چھٹی لینی پڑے گی۔ میں مارو آفس کو عیس تمہیں بہت سیر کراؤں گا۔ خایک استمر لے لیا ہے۔ بہت مزا آئے گا۔ میں بھی کسی اکتانی لڑی کے ساتھ نہیں گیا۔اب تم جوہو "

وہ بزرواس کا کمبل تھنج چکا تھا۔اوراس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا بختی سے۔شائی چیخنے لگی۔ اور چینی ہی گئی۔ ماموں 'مای اندر آگئے۔مای نے فمد سے اس کا ہاتھ چھڑایا۔ پاکستان آئی نہ امال آئیں۔وہ امال کے لیے تڑپ رہی اسے کے معرفت اسے تھی۔ مگرماموں جان کے آیک دوست کی معرفت اسے بست اچھی جاب مل گئی۔

مای ماموں جان تو اس کو نظرے او حجل ہونے کا موقع دینے کو تیار نہ تھے۔ اولاد کی محبت کے ترہے ہوئے لوگ۔

پاکستان جانے کا نام لیتی تو مامی کی آنکھیں بھیگ جاتیں۔ ماموں جان اداس ہو جاتے۔ جاب ملنے سے اس کو پچھ تقویت ہوئی۔ جب اس نے پہلی تنخواہ مامی کے ہاتھ پر رکھی۔ وہ جذباتی ہو گئیں۔ ماموں جان نے خوشی کا اظہار کیا۔ بنک میں اس کا اکاؤنٹ کھلوا دیا۔ پھر جب وہ ان وونوں کے لیے گفٹ لائی۔ مامی با قاعدہ مونے لگیں۔

، موں جانے ہا۔ "یہ ہوتی ہے اچھی تربیت کی نشانی۔ ہم نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی ہوتی تو کیوں ترستے اس کے النفات کے لیے۔"

اس کے دوران قیام دوبار فہد آیا اور مای کو بھار کر کے چلا گیا۔ سارا نے ہی ایک دن راز کھولا۔ فہدئای سے رقم ایکھنے آتا ہے۔ ماموں جان اس کے ڈراوے میں آتے نہ تھے۔ مای کوبلیک میل کیا کرتا۔ بھی نہیں آوں گا۔ خود کشی کرلوں گا۔ بھی شکل نہیں دکھاؤں گا۔وغیرہ

اس کے مزاج میں خود سری کے علاوہ عیاثتی کا جنون بھی کار فرما تھا۔اور ہے جسی 'خود غرضی خود بخوداوصاف بن گئے۔واہ کیا اولاد ہے۔اور کیوں لوگ لڑکے کے کیے تزیاکرتے ہیں۔

وہ خود بھی جھی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں سلخ تجہات سے واسطہ پڑے گا۔ نا قابل برداشت اذیت ادر انہونیوں سے سابقہ بڑ سکتا ہے۔ شروع میں چند دافعات اس کی فطرت اور مرضی کے خلاف ہوئے توسوچ لیا کہ اپنے کھراورد طن سے دوری کئی تکلیف دہ واقعات کا باعث ہو سکتی ہے۔ زندگی میں جست سے تلخ واقعات ہوتے ہیں۔ اسے اندازہ میں جست سے تلخ واقعات ہوتے ہیں۔ اسے اندازہ

دو کهه رباهون- میں اکیلا نهیں دوست ہیں ساتھ -ان کے ساتھ لڑکیاں ہیں۔" "دکھرمیں ... تمہاری کرل فرینڈ شیس کزن ہوں۔" بتمن بداكركاحساس ولاناجابا-« تعظیتر بھی تو ہو۔" خباثت سے ہسا۔" ماما!اس العارجوار حوار حراب كرا ميل مي رهيس-ايك مفت شافی کی جان نکلنے کو تھی اس نے ماموب کی طیرف ملجی نظروں سے دیکھا۔ وہ آھے آئے فد کو تھیٹر رسيد كيا-وانت پيس كركها-" نے غیرت - منحوس - بیر منگیتر ہے۔ تمهاری عزت کرل فریند شیں ہے۔ وقع ہو یہاں ہے۔ آگر زياده بے ہود کی کی تو پولیس بلالوں گا۔" '' بلالیں پولیس۔ بیہ ارمان بھی پورا کرلیں۔ بھیج دیں جیل 'اکلوتے بیٹے کو اور پاکستانی باپ سے کیا امید ی جا سکتی ہے۔ ہیشہ آپ کی وجہ سے ذلت اٹھائی میں وہ شانی کو بیڈے سے تھینچ چکا تھا۔ ماموں جان کی طاقت بلب ہو چکی تھی۔ مای بیک میں کیڑے بھر کرلے آئی تھیں۔اب وہ اے کوٹ پہنارہی تھیں۔شال کپیٹ یری تھیں۔ گرم ٹولی بھی پہنا دی۔ تھبرائی ہوئی " چھوڑیں فرسوں روایات کو بیہ نیا زمانہ ہے۔ اور ہمیں اینے بیٹے کی خوشی دیمھنی ہے صرف - خاندان کون سا یمال موجود ہے۔ جیسے ہی ہی آئیں گے۔ شادی بھی کردیں گے۔" خون رگوں میں جم گیا تھا۔شافی بے جان ہو رہی تھی۔ مای اے تیار کر چکی تھیں۔ موزے جوتے بھی بہنا کر۔ ایک طرف ماموں جان احتجاجا" مامی سے مجھ بيجتي حلالي رولي هوني شاقي امول ماموں جان لاؤنج میں کری پر بیٹھ گئے

"كيابدتميزي ہے فعد- بحي كوكيول ۋرارہے ہو-"میں اے اپنے ساتھ او ننگ کے لیے لے جاؤں گا-متعيترے ميري-ظلم نيس كررا..." " ہاں مر۔ تم اے بتاؤ ۔۔ اچھا ہٹو۔ آگروہ نہیں جاناجامتى-توتم زبروسى سيس كريكتے-" مامی اے ہٹارہی تھیں۔ ضدی ممیلا۔ گستاخ اولاو مال كودهكادے كر پھرشاقى كو پكر ليا۔ ماموں جان نے شافی کی خونی زدہ شکل دیکھی۔وہ کسل نونو ہمیں تہیں کہدرہی تھی۔ " اجھا مبح ہونے دو -" ماموں جان نے اسے تمجھایا۔" تھی کو نیند سے زبردستی اٹھانا اچھا نہیں۔ آرام كرف وا \_ مبح بات كرنا-" ان کی نری نے اسے حوصلہ دیا۔ " صبح نہیں ابھی جاتا ہے۔ رات ہو تل میں رہیں ح مع توجم استيمرير مول مح عين اكيلا نهيس مول-میرے دوست بھی ہیں۔سب کے ساتھ ان کی کرل فريند بي- مين اكيلا كيون جاؤن- ديد آب مث جائیں۔"وہ جن تھا۔ جس پر کوئی منترا تر کر آنا تھانہ "اگریه میرے ساتھ نہ گئی۔ تومیں پھر بھی شکل نہیں و کھاؤں گا۔" وہی بلیک میلنگ ماموں جان نے ونہ و کھانا ' ابھی نکلویسال سے شافی کہیں نہیں انہوںنے اس کوہٹایا۔ مای فورا" آگے آئیں۔ "كياكررے بي آپ-"واى امتاكى كمزورى-" آكروه اني متكيتركوآب دوستول سے ملوانا جا ہتا ہے۔ تو کیاحرجہ۔ آج نہیں توشادی کے بعد ملوائے گا۔جو ہونا ہی ہے۔ اے ہونے دیں۔ کوئی خوشی تو میرے

205元 105 经影应验

Need on

شدید مسند تھی۔ کوئی ٹیکسی نظرنہ آئی۔ سڑک پر سناٹا تھا۔ رات کے اس بہروبرائی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اسے تھینچتا ہوا لے جارہا تھا۔ وہ التجاکر رہی تھی۔ اس محف بر شیطان سوار تھا۔ اللہ اللہ کے سوا اب کون مددگار تھا۔ تھھری ہوئی آواز میں وہ پوری طاقت سے اللہ کو

پکارنے گئی۔ ''اللہ ۔۔۔ اللہ کوئی فرشتہ بھیج دے۔''اب فٹیاتھ پروہ گر گئی تھی۔ فہداس کا بازہ تھینچتا جارہاتھا۔ون میں یہاں رونق ہوتی ہوگی۔ گمر۔۔ دکا نیس بند تھیں۔وھند میں لا سیس بھی مرھم تھیں 'کہیں کوئی بندہ نہ بشراور پھر کلینک کا دروازہ کھلا۔ دو آدمی اندرے یا ہر آئے۔وہ جارائی۔۔۔

"الله جی ... کوئی مدد کرو ... پلیز بھائی ۔" دونوں نے سامنے کامنظرد یکھا۔ قریب آگئے۔ "کیا بات ہے مسٹر 'کلینک جاتا ہے ؟ مدد جاہیے ...؛

شانی نے چے کرکہا۔ "میں اس کے ساتھ نہیں جاتا چاہتی۔ زبردستی لے جارہا ہے۔ بھائی میری مدد کرو۔" دونوں تھنگے۔ فہد کے سامنے کھڑے ہوگئے۔ "دیکھو تم اس معاملے میں دخل نہ دو۔ چلو۔ بیہ میری بیوی ہے۔ ناراض ہے بس۔" د نہیں۔ میں اس کی گزن ہوں بھائی۔ زبردستی مجھے ..."

فہدنے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کمبنت کی ہفت کی ہفت کی ہفتانی بوری تھی شافی کا پورا منہ چھپ گیا۔ سگریٹ کی بوت اٹی ہوئی سڑی ہوئی ہفتی اور جووہ کر سکتی تھی۔ وہ اس نے کیا۔ زور لگا کر ہفتی پر دانت گاڑ سے۔ وہ اس نے کیا۔ زور لگا کر ہفتی پر دانت گاڑ سے اسے فہدنے ہاتھ ہٹایا اور زنائے کا تھیٹر سے ارا۔ وہ کر گئے۔ آنے والوں میں سے ایک نے فہد کا کالر پکڑلیا۔

'' شُرم نہیں آتی۔ عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بے غیرت۔ اپنی کزن کی عزت کا بھی خیال نہیں۔'' فہدنے جھٹکا مار کر گلا آزاد کیا اور گالیاں بکنے لگا۔ اس دیو کے سامنے بھی صرف ہمت والا نہیں کوئی ہے ہیں۔ دروازہ تھلتے ہی سردہوا چرے سے عکرائی۔ وہ پھرچیخی۔ وہ پھرچیخی۔

''اب تم نے آواز نکالی۔جان نکال لوں گا۔باہر آکر شور کیاتوا پناانجام دیکھنا''

بیک اس نے مای سے لے کر کندھے پر اٹکالیا تھا اور شافی کا بازو بکڑ کرلفٹ تک تھینچ لایا۔ شافی برف کا تودہ بن گئی۔ سڑک پر فیکسی موجود تھی۔ فہدنے بچھلا دروازہ کھول کر اے اندر دھکیلا اور خود بھی دھنس

" خبردار جیسا کهوں۔ کرتی جانا۔" غرا کربولا۔اسے انجام کاخونب نہ تھا۔ایسیلا چاری ہے بسی کم ہمتی ٹیکسی چل پڑی تھی۔اب آخر پھر حوصلہ جمع کیا۔ " بلنز 'فہد بھائی جھے گھ جانے دو۔ میں مبیح آس کے

''بلیز'فہدیھائی بچھے کھرجانے دو۔ میں صبح آپ کے دوستوں سے مل لوں گی۔ پلیز کل۔'' ''ہر گزنمیں میرے دوست مذاق اڑاتے ہیں۔

اب تونم میری گرل فرینڈ ہو۔ چپ چاپ بیٹھی رہو۔ ہو مل میں کمرہ لے لیا ہے۔ قریب ہے یساں ہے۔" وہ پھرغرایا۔

میکئی ڈرائیورنے مفلرکے اندرسے آواز نکالی۔ "صاحب کوئی مسئلہ ہے؟"

شاقی کوموقع مل گیا۔ "بھائی ٹیکسی والے۔ دیکھوریہ زبردستی مجھے لے جا رہا ہے۔ میری مدد کرو۔ پلیزاللہ کے واسطے..."

فہداس کامنہ بند کرنے کی کوشش کر رہاتھا۔ مگروہ جملہ پوراکر چکی تھی۔ڈرائیور کواللہ سن کر بھی احساس ہوگیا۔ نیکسی رک گئی۔

" دیکھو صاحب میں غریب بندہ ہوں۔ مزدور موں۔ مگرمیری بنی نے اللہ کاواسطہ دیا ہے۔ اتناکر سکتا موں کہ بلیز آپ دوسری ٹیکسی لےلیں۔" فہدات منہ مانگا انعام دینے کی بات کر رہا تھا۔

در بورب سے بولا۔ "آپ بہیں اتر جا ئیں صاحب 'میں کسی چکر میں پڑتانہیں چاہتا۔ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔" فہد مغلظات بکما ہوا نیچے اترا۔ شافی کو تھینچا یا ہر

عَلَيْ وَالْمِنْ وَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِي



كريد شفيع سے كچھ سوالات كيے۔ شفيع كادوست بھى کواہ تھا۔ سارجنٹ نے فہد کاہاتھ بکڑ کردین کی طرف وهكاويا-ووسرے سارجنف نے كاغذ تكال كر صفيح احمد كوركهايا- كجهدريات چيت كيعد فهدكو لے كروين چلی گئے۔وہ چنخا جارہا تھا۔وین کے پیچھے ایک پولیس کار تقى ووسراسار جنث شافى كياس آكربولا-" آپ محفوظ ہیں۔ ہمیں ربورٹ کی تقیدیق کے لیے آپ کا بیان ضروری ہے۔ آپ کے گھر حوا لگی كے ليے مسر شفيع اور مسر مراديس سے كوئى بطور كواہ المريماتة واعكار" وه كفرا تفا-شافي الله كالشكرادا كررى تفي اس جك تجدہ کر کیے جہاں ابھی چند منٹ پہلے وقن ہونے کی دعا کررہی تھی۔ مشفیع احمہ نے اس کی نقابت ناطاقتی کا احساس كر كے۔ اس كا بازو بكر كر اٹھايا۔ اور دونول گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ماموں جان کے گھرکے سامنے گاڑی سے اتر کروہ لفٹ میں پنچے۔اب اس کابیک شفیع کے کندھوں پر تھا۔ اس نے شال سے منہ چھیایا ہوا تھا۔ وہ شفیع کا سامنا کرنے پر مجبور تھی۔منہ و کھانے پر تہیں۔ماموں جان کے کھر کادروانہ زندگی بن گیا۔ سارجنٹ نے یاشا پر السیکٹر تھا۔ شفیع سے کہا۔ "آب بھی آئے۔موقع کے گواہ ہیں۔حوا لگی کے وروازه آغوش مادر کی طرح واجوااوروه اندر کھڑے مامول جان کے سینے سے لیٹ کئی۔ " تھینک ہو آفیسر-" قانونی کارروائی کے بعد ماموں جان نے کافی کی پیش کش کی۔ مردونوں شکریہ ان کے جانے کے بعد اسے کچھ ہوش آیا۔اندر نے کی آواز آرہی تھی۔

غیرت مند جوان تھا۔ جو عورت کی عزت کے کیے جهيث يرانقا- دوسرابهي فهد كوبرابهلا كين لكا- تحيثركي چوٹ نے وہ فٹ پاتھ پر کر گئی تھی۔ شرم کے مارے منه اوبراثهایانه گیار «عنهیں یقین کیوں نہیں آیا۔"فہدنے پھرانہیں مجمانے کی کونشش کی۔ "بیر میری بیوی ہے۔ ذرای بات پر نخرے کرنے گی۔ دیکھو ہم تو اکثر کہیں ہو للنگ پر جاتے ہیں۔اب اس نے ... بیک میں کیڑے رکھ کرخود مجھے ویے ہیں۔ چیک کرلو۔بس لِرُائَى ہو گئی رائے میں تو خفا۔۔ یار اٹھوشانی چلتے ہیں۔ فضول مين ان لوگون...." وونول مردیتھے ہو گئے۔ مرایک نے یک دم آگے آ وشافى \_ ؟ اوه شافعه احمر ؟ تم مو؟ اومير ، خدا - بيه کیاعذاب ہے۔" بے ساختگی میں اس نے آخری جملہ پشتومیں اواکیا تھا۔ شافی این جگه منجمد ہو گئی۔شفیع احمہ بیہ کہاں ے ٹیک بڑا۔ ''میں' 'نہیں جھوٹ بول رہا ہے یہ محزن ہے بس '' سيس جاناچاهتى\_ بھر بھى\_

"اوہو-"اب فید مصحکہ اڑانے کے انداز میں بولا - "مي جھوڻامول؟اس ؟ جھوٹامول-بتادول؟اس كى كمرير مل ہے۔اس كى كرون كے نيچ ايك مسه ہے۔ میں نے وہ کمال دیکھا کیسے دیکھا؟ بتاؤ۔ میں جھوٹاہوں۔باہاہ۔"

قیقے لگارہا تھا۔ شافی کے لیےوہ جگہ قبرین جاتی۔ تو وہ خوش ہوتی۔وہ مارے حیاے مردہ سی ہوگئی موت کی دعاكرنے كلى-كاش ميں ابھي مرحاول يبيس منه زمين يردكه كربي بى سىدونے كى-

Region



لوکوں کے م

قريب ہو گئي تھي يقين کرو-" "ميں....اتاجانتي ہوں" آني ايک ماں ہيں "انہيں كنسري-وه اس والتع يج بعد مرجائيس كى-يا باكل ہوجائیں گ۔"وہ بے حدمتفکر بیٹھی تھی۔ "میرے لیے آئی کی زندگی بہت اہم ہے۔وہ ... صرِف دِه ہیں جو میری اپنی ہیں۔میری ال مجھے جھوڑ کر جا چکی تھی۔ آئی نے مجھے سارا دیا تھا۔اب بھی ۔۔ تم اکر مان جاؤ۔ ہم اے پولیس سے چھڑالیں گے۔ تمهاری طرف سے ایک ایملی کیشن جا سے ہوگی۔ مقدمے کی واپسی - فہد کی رہائی - آئی کو زندگی مل جائے گی۔ تہاری طرف سے ان کے لیے تحفہ۔ آخر انهول نے اتناعرصہ عمیس بناہ دی۔ محبت دی۔ وہ آس بھری نظروں سے شاقی کود مکھ رہی تھی۔اور اس کے بعد اس نے کھے نہر سوچا۔ ماموں جان اے سلی دیتے رہے۔ تحفظ کا لفین ولاتے رہے۔ لیکن اب نهیں تو تبھی نہیں۔ وہ مامی کی نفرت انگیز نظروں سےدور۔۔والیسوطن آگئے۔ ایاں اس سے ناراض وہ مای کے ہرلفظ پر لیقین کر چی تھیں۔جوانبوںنے برالزام لگائے اوراب في احميال في بناك وهاس معاشرے کے سٹم کا حصہ بننے کے بجائے موت قبول كر عتى ہے۔ اور يہ شفيع احمد عرف شيرول خان بھی اچھی طرح سمجھتا ہے۔جانتا ہے۔لیکن وہ۔۔ کم ازكم اس واقع كي بعد شقيع احمد كاسامناكرن كانصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔نہ ہی توقع تھی کہ وہ اپنے گھر میں اس سے ملے گی۔اس کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ ندامت سے بیدر پید ہوگئ لندن میں بی

اب تواہاں کی دوست۔ عزیز سمیلی کابیٹا تھا۔اسے کیے روکتی۔ بیٹا بھی وہ۔ جس کے شائدار عقیقہ کی دعوت پر وہ اپنی شادی دعوت پر وہ اپنی شادی ساتھ گئی تھیں۔ اپنی شادی سے سلے۔ان دونوں کی انہونی۔

وہ اس کے بعد اگر جاہتا۔ گھر آسکتا تھا۔ مامول جان

ے ال كر كيا تھا۔ ليكن وہ سيس آيا توشافي في مكراوا

" پولیں۔ کب پینی؟" بے چینی ہے ہوچھا۔ 'وہیں۔جب میں فٹ پاتھ پر کری پڑی تھی۔ تھیٹر کھاکر۔ قد بھائی جھوٹ بول رہے تھے کہ ... میں نے بیک میں سامان رکھ کرائیس خود دیا ساتھ جانے کے کیے۔ میں نے توبیک شیس دیا تھا نا ماموں جان-"وہ معصومیت سے منہ اٹھائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ "وه بهت گندی گالیان...اور بهت جھوتی باتنی کر رہے تھے"وہ شرم سے حب ہوگئے۔ مامی اندر سے نکل کر 'آئیں اور چینے لگیں۔"تم نے ہیشہ میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی۔ ہیشہ اس کی ہرخواہش ردی۔اوراب بولیس کے حوالے کردیا۔" " چپ رہو روزی ۔" ماموں جان نے نری سے كها- " فيس في ابنا فرض إدا كيا- اين خاندان كي عِزت كى خاطر - ميں اين بحى كى حفاظت كر سكتا ہوں۔ "اور بنتے کو۔این اکلوتی اولاد کوجیل پہنچادیا اور بیہ لڑی تم اس کے لائے تھے کہ اے بھوبنائیں گے۔ اے کیا خرنہ تھی۔اس نے کیا کیا؟ مرنہ جاتی آگراس كى خوائش يوري كرديق-" بلک رہی تھیں۔ وہ منہ چھیائے بیٹی رہی۔

بلک رہی تھیں۔ وہ منہ چھیائے بیٹی رہی۔ پو پھٹ رہی تھی۔ دھند میں کمی آگئی تھی۔ شاید سورج نے بھی کرنوں کا جال پھینکا ... روشنی سی پھیل رہی تھی چار سو۔ وہ کمرے میں نماز شکرانہ اداکرتی

سارادو پرمیں آئی۔ بہت خفاتھی۔

''تم ای لیے لائی تی تھیں۔ پھرکیااعتراض وہ ان
کابیٹا ہے۔ بھی تبھار شکل دکھا ناہے۔ اب ۔ اغوا کا
مقدمہ ہے۔ کب تک جیل بھگتے گا۔ آئی بیار ہیں۔
آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟''
مرضی کا ہے۔ ہیں نے اموں ای کے فیصلے پر بھی اقراد
مرضی کا ہے۔ ہیں نے اموں ای کے فیصلے پر بھی اقراد
میں کیا۔ اس ملک کا قانون ۔ میراساتھ دے گا۔ تم

李2015 元 109 出来的过去

1215

READING

## www.Paksociety.com

"واه-رافعه نازك مزاج ب\_اور شاقی مردمار بهادر جنگجو ہے۔ جاہے اسے پھیو کی گود میں پھینک آؤ جاہے مردان کے سخت کھردرے ماحول کی نذر کردو۔ خواہ لندن مجھوا دو مرنے کے لیے۔ واہ۔ کیا انصاف ہے۔"امال نے پھر بھی اپنا خیال ظاہر کیا۔ " تجی بات ہے۔ اب میں بوجھ اٹھانے کے لائق میں رہی۔ نہ کھر سبھلتا ہے۔ نہ اپنا آیا۔ ہاں بھی برمهایا جو ہے۔ برا آیا۔ گھٹے قابو میں نہ دل اد مربھائی کے احسان تلے دیی بردی ہوں۔ کیسے اتاروں کی اس محبتوں کا قرض اب تمبریٰ آئی۔توہاں کردوں گی۔ وہ من کر آفس چلی کئی رائے میں آنسورک نہ سكے۔ آفس میں كام بھي نہ ہوسكا-كياستم ظريفي ہے۔ عزت وافتخارے جینے کی خواہش دم تو رتی نظر آ رہی تھی۔انسان کے ضمیر کی قبت کیا ہے۔جوجا ہے خرید لے۔ توڑ پھوڑ کر مکڑے کردے یا ۔۔ اس توڑ پھوڑ کو عمل جراحی سے تقویت پہنچائی جائے قسمت کے نام پر - زندگی بحری خواری - راز ... جب راز نه رہے۔اورابیارازجس کی بھنگ بھی یہاں کسی کونہ مل سكى-وە .... عام ہونے كاخدشە- نىيس-الىي زندگى...

کھر میں اہاں اور ماموں میں بحث چل رہی تھی۔
"ارے تو پہلی بیوی سے کیوں نہ نبھی۔ ایسے ہی معصوم
تنے تم۔وہ بے چاری۔ ماں بھی نہ رہی تم ہے۔"
"بے چاری؟" ماموں نے طنز سے ہنکارا بھرا۔"وہ
بے چاری تھی؟ جس نے نتھنوں میں تیردے رکھے
تنھے۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں اپیا اس کے بارے میں۔"
"ماں خیر۔اب حیب رہو۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنے کا
گناہ۔ نہ جائے کہاں گئی ہوگی۔"
گناہ۔ نہ جائے کہاں گئی ہوگی۔"

انگلے دن ہی وہ اپنی والدہ کو لے کر آگیا۔ امال کے مسرت بیان سے مہم باخواہش کے بموجب۔ امال کی مسرت بیان سے باہر تھی۔ وہ اور مدحت مال بیٹے کی خاطر میں بچھی جا رہی تھیں۔ یو افر مدحت مال بیٹے کی خاطر میں بچھی جا رہی تھیں۔ برائے قصے دہراکر دونوں قبقے لگا رہی تھیں۔ بھی امال کو اتناخوش۔ قبقے لگا آدیکھانہ تھا۔ شانی توان کی ہمی کی آواز سن کر کمرے سے نکلی تھی۔ شانی توان کی ہمی رونق گلی ہوئی تھی۔ فرانگ روم میں رونق گلی ہوئی تھی۔

زاہر مامول۔ مدحت ہشفیج احمد معدوالدہ اور امال۔
رافعہ پنتہ نہیں کب آئی۔ اس کا پہلوان بیٹا بھی سب
کے ساتھ خوشی کے اظہار میں چینیں مار رہاتھا۔ سب
کی نگاہوں کا مرکز ہونے کی خوشی میں بہت چونچال ہو
رہا تھا۔ شافی کو رافعہ نے آواز دے کر بلایا تو وہ اندر
آئی۔ خالہ کبری نے کھڑے ہو کراسے پیار کیا۔ خوش
مسکرا تا رہا۔ بھروہ آفس کے کام کا بہانہ کر کے بھاگ
مسکرا تا رہا۔ بھروہ آفس کے کام کا بہانہ کر کے بھاگ
مسکرا تا رہا۔ بھروہ آفس کے کام کا بہانہ کر کے بھاگ
مشرمندہ ہوتے رہنا۔ منع کرناپڑے گا۔
اگلہ من رہو تے رہنا۔ منع کرناپڑے گا۔

ا گلے دن۔ رافعہ نے بتایا۔ ''نہم ان کے جانے کے بعد۔ دیر تک وہیں ہمنھے رہے۔ امال نے رونی کوبلوایا۔ اور ماموں کے ساتھ کمی میٹنگ کی۔

"انہوں نے 'خالہ کبریٰ نے 'تہمارا رشتہ مانگا ہے۔"
ہے۔شیرول خان کے لیے۔"
دھاکہ ۔۔ وہاغ من ہو گیا۔" یہ جو کبریٰ خالہ ہیں۔
امال کی تھرڈ کزن ۔ کلاس فیلو دوست ۔ شادی کرکے بیاور بلکہ مردان چلی گئیں۔ تو پانچ سال بعد میکے آئی۔ میرا رشتہ وے آئی۔ میرا رشتہ وے میں آئی۔ میرا رشتہ وے دیا۔" رافعہ بنس بس کر سارہی تھی۔ ایانے کہا۔ ہر گز نہیں بست خوال ۔ ایڈیا حول ہے اور میری رافعہ نہیں 'بست خوال ۔ ایڈیا حول ہے اور میری رافعہ نازک مزاج بہت ہے۔ ہاں شانی کے لیے ممکن ہو سکتا ان کی سال ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو ہو سکتا ہ

PAKSOCIETY1

ع خوان دا جست 110 عبر 2015

بیوثی بکس کا تیار کردہ

١١١٤

### SOHNI HAIR OIL

CITY SUPLEMENT & 一年けらりに الول كوخوط اور يكدار عالي

さというかしまかいか 毎

<u> کالاند</u> الله مروم على استعال كيا جاسكات

تيت-/120 روي



سوي ي ميرال 12 ين الفيل كامرك بادراس كاران كمراعل بهت مشكل بيرالهذا يقوزى مقدارض تيار بوتاب، يازارش ياكى دومر عظم عن ومتياب ين ،كوي عن وق فريدا جاسكا بداي يول كى قيت مرف-120/ دوب ب،دور عرواك في ورجع كردجشر في إسل معكواليس وجشرى معكواف والمضي آؤراس حاب ع بحاكي

> Lu 3001 \_\_\_\_\_ 2 \_ UF 2 2 1 400x ---- 2 EUF 3 2 500x ---- 2 EUF 6

نود: العناد الخاديك ورد العن

منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

يوني يكس، 53-اورتكزيب ماركيث وسيكثر فكورما كالسيجاح رود وكرايق

دستی خریدنے والے حضرات سوپنی بیٹر آٹل ان جگہور

ا عدلی میں، 53-اور گزیب ارکیف میکند فلوردا محالے جنات رواد کراتی كتيبه وعمران وانجست، 37-اردوبازار كرا في .

غ الى فير: 32735021

"اونهون برهانمين جموزنے والا۔ خيرتم كو بزار كنا بستربیوی مل منی ب زاہر-قدر کرواس کی-قدرت کی طرف انعام ہے۔" "اپا-" مدحت اندرے نمودار ہو كيں-"آپ

كهتی بین بهتر-بیه تواب بھی یاد كرتے بین- كہتے ہیں وہ ان کاسب لوٹ کر لے گئی۔ زیور "کیڑا" یہاں تک کہ

دل بھی۔" اماں نے تیکھی نظروں سے ماموں کو گھورا۔"اے ول؟ ول تكورُا لے جاكركيا اجار والے كى؟ بياريوں سے اٹا۔اللہ بخشے خالہ نے ول رہنے دیا نہ دماغ ۔مارے لاڈوں کے گود میں ٹانتے پھرتی تھیں کہ بچہ بیار ہے۔ دل کمزورہے۔ آٹھے برس کالوٹھا۔ گودمیں ہی برطا ہو گیا۔ نا تكيس سوكه محى تحيس كفك كفكر- يانج برس ميس بولنا آیا۔ دس برس کے بتھے تو چلنا سیھا۔ خالبہ جنتی نے ربو زیاں باسنیں کہ سمجے میاں پیروں پر کھڑے تو ہوئے۔اللہ آمین سے جم اللہ ہوئی۔ بیاتو تم ہوجو خوشی دے رہی ہو۔ سمار ابھی۔ اولاد بھی اللہ رکھے۔" مامول ساراكے نام يرجز بربوے اولاد كے ذكر بر شرما كئے مدحت كه كالصلا كربوليس-

"تواپیا! پھرول کون کے گیا۔ کہتے ہیں۔اس کے بعد دل دل نہ رہا۔"

مدحت ميں يد بھي خولي تھي- مرحال ميں برسكون اور خوش رہتی تھی ۔ واقعی مامول کے کیے انعام

شافی نے مرحت سے کما"الاس سے کمد دیں۔ كبرى فاله- كوانكار كردي-"

گلاس چھن ے دحت کے ہاتھ سے گرا۔ شیشہ

"ک-ک کیا؟ شانی ... انناخوب صورت بهنڈسم

الزام كا\_فهد كے الفاظ كا (متمكر) كياوہ ان كالقين نہيں

صبح آفس باتے ہوئے پھریاہ والی کی۔ فل فا الم آج ہی کرنا تھا آفس کا۔ ہے حد مصروف تھی۔ نہ نا یا ہوا کمرے میں ہی چلا آیا۔اب ... کوئی کام لیے ہو۔ قسمت کی خوبی و میسیے نونی کمال کمند ودجار ہاتھ جبکہ کب ہام نہ کیا "تم نے انکار کیوں کیا۔"میزیر مکامارا۔وہ ڈری شيشه نه نُوث كيابو-«مثيشه نهيس ثونا - البيته ميرا ول ضرور نوث كيا-اسے جو ڑنے۔جواب لینے آیا ہوں۔" وہ سرجھکائے بیٹھی رہی۔"جب جب تم سے ملا... الليلي ملاقات سے ہى تم سے متاثر ہو كيا۔ وہ جمله میری پہنو آپ کاردونے میری زندگی کارخ بی بدل دیا۔ میری ای خود اردو اسپیکنگ - جمعے ان کی خواہش يوري كرني تقي- تم مل كئيس - بيس هرمار متاثر مو يا كيا- تمهارا كريز - ليا ويا روتيه - لنيدن كے آزاد معاشرے میں محاط انداز۔ میں نے مجی تمہارے ساتھ کوئی اڑکا شیں دیکھا۔ میں ایک غیرت مندیا کستانی ہوں۔ میں ان چیزوں کو نوٹ کر تاہوں۔ وہاں بے شار مشرقی لؤکیاں مجھے ملیں۔ سب مجھے پند کرکے خود آ مے بردھتی تھیں۔ لیکن تم ... تمهارا ظاہری حلیہ ڈھکا چھیا۔۔ کیامیں اندھا تھا۔ میں بہت فرسودہ خیالات کا أدى مول- مجھ ميس كوئى كمي موسد تو يتاوو-اس نے ابھی تک اس رات کاحوالہ شیں دیا تھا۔ شاقی کو حیرانی ہوئی۔ "میں باربارتم سے ملا - جمال ایک بار مل جاتی تھیں میں روز جا تاکہ شاید آج بھی مل جاؤ۔ تم نے۔۔ ا پنایانسین بنایاکه تلاش سے نے جا آ۔" شافی نے گلاصاف کیا۔ بہترے کہ بات صاف کرلی

" دیکھئے مسٹرشیرول ... میں ذرا ... مختلف مزاج مول- تنگ مزاج یابد دماغ کمہ لیں۔خود پر ذراسامیل برداشت نہیں کر سکتی۔مطلب کردار بر ذراس جھینٹ مجھے گوارا نہیں اور کوئی مجھے شک کی تظریب و تجھے۔ کرے گا۔ میری باک دامنی کاگواہ اللہ ہے۔ گرکس کو کیے بیقین دلایا جاسکتا ہے۔ محس بھائی جب آتے۔ اسے بڑے سے دو ہے میں ملفوف دیکھ کر ہنتے۔ ''ارے بھی کیا اب انگلینڈ میں دویٹہ چل بڑا ہے جو لیدنے بھرتی ہو۔ کوئی نیا فیشن۔ دکھاوا؟ یا کوئی ملح تجربہ مجبور کرتا ہے۔''

وہ لینے میں دوب جاتی۔ "آپ نے کب دو پے کے بغیر مجھے دیکھا ہے؟"

سبیر سی سی اس طرح ۔۔ پہلے تو نار مل طریقے ہے اوڑھتی تھیں۔اب گھرکے اندر بھی کون اس طرح پردو پوش ہو یاہے۔"

كونى مسى كى زبان شيس روك سكتا-

0 0 0

امال کی شدید خفگی اور غصے کے باوجود۔ رات کوان کے بستر میں گھس کراس نے ہر ہریات بیان کردی۔ "امول جان کا منصوبہ ۔ مای کی خواہش اور اس رات۔عذاب رات کی اذیت۔ شفیع احمد کی موجودگی۔ لوگ تواندازے ہے ہی الزام بلکہ بستان تراخی کر لیتے ہیں۔ یہ تو بھر ۔۔۔ وہیں موجود تھا۔ گواہ تھا۔ اس اندوہ تاک واردات کا۔ مرد۔۔۔ کانوں کا کچاہو آ ہے۔وہ تواس رات اس کے حلیے اور ذات کا بھی مینی گواہ تھا۔ اس کے سامنے سراٹھا کر جلنا ۔۔۔ زندگی بھر کی تحقیراور اس کے سامنے سراٹھا کر جلنا ۔۔۔ زندگی بھر کی تحقیراور زلت سہنا مرجانا بہتر ہے۔"

امال دم بخوداس کی بات سن رہی تھیں۔ ''آپ کو بقین نہ ہو۔ تو ماموں جان سے تقدیق کر لیں۔ ۱ نہوں نے ہی۔ پولیس کو فون کیا تھا۔ لیکن پلیز کبری خالہ سے معذرت کرلیں۔''

امان کم صم بیتی رہیں۔ وہ تو دل ہلکا کر کے سو گئی امان کے پاس ہی۔امان کی بیندا ڈگئی۔ میری معصوم بیکی کتنی اذبیق برداشت کرتی رہی۔ زبان پر حرف شکایت نہ لائی۔مامتا تڑپ اٹھی۔ ان کی اس سے ساری شکایتیں حرف غلط کی طرح سے گئیں۔وہ کتنی صابر ہے۔اف۔

\$205 产 112 上学的证金

لیا۔ "مامی کیسی ہیں جو افعاد کا نام لینے کی ہمت ہوئی نہ خواہش۔ "ہل بو۔اب بهتریں مفد جیل سے سزا بھگت کر آ گیا۔ تو ہم نے شادی کر دی۔ بہتِ بہتر ہو گیا ہے۔ دماغ درست مو گيااس كا-مال باپ كي قدراب موني-معافی مانکتا رہتا ہے۔ سارا سے شیادی کردی۔ روزی کے لیے ہی سب سے برسی خوشی تھی۔" سارا؟ مکرماموں جان وہ .... اس کا تو دوست شاوی كرنےوالاتھا۔" ووشادی-ان لوگوں کوشادی کی ضرورت کب ہوتی ہے۔ایک بنی کا تحفہ دے کربھاگ گیا۔ بے بتا 'ب نشان - اب ماں بنی ... مارے ساتھ ہیں- تمارا مكريد-تهمارى وجدى سدهرا بوه-" نه جانے کیا کیا بتارے تھے۔وہ غائب دماعی سے ریسیور کو گھور رہی تھی۔ وہ فہد ہی کی باتیں کرتے " اور پاکیزہ عور تیں۔ پاکباز مردول کے لیے۔ بدكردار عورتس بدكردارمردول كيلے " قرآن كوچوم كروه فون كى طرف متوجه مونى-فيعله سامنے تھا۔اب شفیع احمد عرف شیرول خانا کو حران اور خوش کرنے کی باری اس کی تھی۔ " زخنداشازامازتا-نه جانے کیا؟"اس نے فون پر می کماادهرے مقصد بلند موا۔ ود آناهول-"خوشخبری-"بقینا"۔میری اردو آپ کی پشتو سے بدرجها اعلیٰ ' میں سیھے لوں گی۔'' وہ ازحد شرمائی۔ (اب پتا نهيس كياكيا سيمناهو كا)

درمیں خودایساہی ہوں۔" تیزی سے بات کائی۔ " مجھے اندازہ ہے۔ ای کیے بہترہے آپ اپ مِزاج اور ماحول کے مطابق شریک زندگی کا آنتخاب کرلیں۔ میں شاید آپ کی توقعات پر پوری نہ اتروں "بيد ميرامسكله باور ميس في ملى ملا قات مين جو بتیجہ آپ کے کردار اور مزاج کا نکالا تھا۔اس پر قائم ہوں۔ زخندان شائنزانا زما (یا نہیں کیا) پہنٹو اف "اس...واقعے كے بعد..."شافى الچكيائى-"ميں آپ کے سامنے شرمندہ رہوں۔ یہ میرامزاج سیں۔ مين سربلندر سناجا ابتي موب-" "اس میں کوئی شک شمیں اور اس واقعے کامجھ سے ياتم سے كوئى واسط نہيں محكونك وہ ايك جھوث ... سازش کا حصہ تھا۔ ایک باپ بولیس کو ربورٹ كرے بينے كى بدكروارى كى كوائى وے اس سے زیادہ سیائی اور یاک وامنی کا ثبوت ۔ بھے تہیں كمآ اور لمے لمے ڈگ بھر آباہر نكل كيا۔ وہ مكا بكا بیتی رہ گئے۔ کوئی سوال مہیں اس رات کے بارے میں۔ کوئی تحقیق جنجو نہیں ہمویا حتمی نتیجہ اخذ کیے بعضاتفاعجيب-كريس رافعه ملى-امال في مشورے كے ليے بلايا ''سنائم نے۔ماموں جان کا فون آیا تھا۔ اپنے بیٹے ک شادی کی خردیے کے لیے۔"(کیا؟رہاہو گیا؟) "شادي كي خبر- كس سے شادى موتى ؟" "ممانی کی کوئی بھا بھی ہے سارا۔اس سے مومانی کا





# www.Paksociety.com



زور دینا شروع کردیا مالحہ ہے توان کا پنادل کھنا ہوگیا اور یہ بھی تینوں بھائیوں کا ہی فیصلہ ہے فیصلہ کیا بلکہ اصولی بات ہے 'جب اس نے میکے کی لاج نہ رکھی' بھائیوں کا خیال نہ کیا اور بے شری ہے حصہ آن مانگا تواب بھلا ہم اس کا کیا خیال کریں ہماری طرف ہے مرے ماھے۔"

عذرا صالح کے خلاف بولنے پر آئیں تو پھرولتی ہی چلی گئیں 'چندماہ قبل جواس گھرمِیں صالحہ کاجصہ مانگنے بربنگامه میاتهایس کی تیش انہیں پھرسلگا کئی تھی۔ کتنی لعن طعن كى تھى سبنے صالحہ برئينوں تك في آكر اے سمجھایا تھا، کین وہ توبس روتے ہوئے می کیے جاری تھی کہ اس کے سسرال والوں نے مجبور کیا ہے۔ مبالیہ کے شوہراخر کو کاروبار میں نقصان ہوا تھا ای کو صالحہ کے شوہراخر کو کاروبار میں نقصان ہوا تھا ای کو بورا کرنے کے لیے انہوں نے صالحہ کو اپنا حصہ مانگنے بر مجبور کیا تھا اور وہ توطلاق کی دھمکی بھی دے سے تھے تھے تأجار صالحه كواين جھوٹے جھوٹے بچوں اور محركو توسمنے سے بحانے کے لیے بے حد مجبور اور بے بس ہو كرميك آكرأينا حصه مانكنارا تفااورا يناحق لي كربي چھوڑا تھا' بھائیوں کے یاؤں پکڑ کر روتے ہوئے اپنی بات منوالی تھی لیکن انہوں نے اسے حصہ دے کر اليخ گھرے بى نہيں اپنى خوشيوں سے بھى بوخل كروالا تفا-اب ميكداس كي لي ممنوعه علاقد قرارويا جاچكاتھا ولگرفتہ صالحہ بے حدد كھی ہوكر بميشہ بميشہ کے كهيجفو وكرزمن كوفروخت کیے تھے اور زمین اینے نام کروالی تھی۔

''اورای اسالہ بھی وکو عیدی نہیں بھی انی؟''
سوئیوں کے دو دو کلو کے بیٹ چاول بھینی کے ساتھ
شاپر میں رکھتی عذرا سے درمیرہ نے پوچھاتھا۔
''ارے کم بخت ماری کی کیسی عید' بے غیرتوں کی
طرح اپنے بھا سوں سے زمین میں سے حصہ مانگ لیا'
اب اس کا اس کھر کی ہرخوشی اور عید شب برات میں
سے حصہ ختم ہوگیا۔ ہم لوگ اس بے شرم کی صورت
دیکھنے کے روادار نہیں عیدی ججوا نمیں کے بھلا۔''
عذرا بیکم تو بھڑک ہی انھیں۔

دولیک ای بی توان کا قانونی حق تھااور بیرا نہیں اللہ انے دیا ہے۔ " یا سرجو دونوں بھو پیروں کے گھر عیدی دینے جارہا تھا اسلامیات کی کتاب میں سے عورت کا جائیداد میں حصہ کے متعلق معلومات پڑھ کر جھٹ بولا تھا۔ میڑک کا امتحان دینے کے بعد آج کل محلے کے قاری صاحب سے فارغ دفت میں دینی کتابیں لا کر پڑھ قاری صاحب سے فارغ دفت میں دینی کتابیں لا کر پڑھ رہا تھا۔

" ہاں تو جتنا اس کا حصہ بنتا تھا ساری عمراس میں سے عید شب برات نہیں جاتی تھی اور جیز بھی تواس کے بھائیوں نے مل کر بنایا ' ماں باب تو مرکئے اب یہ بھائی ہی اپنی بہنوں کا خیال رکھیں گئے لیکن ان کی بھی کون سا قیکٹریاں گئی ہیں۔ تینوں ہی معمولی سرکاری ملازم ہیں اور تین ایکٹر زمین کے تھیئے ہیں تینوں بھائی ہوں 'عید 'شب برات علیحدہ جائے اور صالحہ کی شادی ہوں 'عید 'شب برات علیحدہ جائے اور صالحہ کی شادی بھی تو تینوں کے ایکٹر زمان کی خوشی عمی ہیں شریک ہوں 'عید 'شب برات علیحدہ جائے اور صالحہ کی شادی کے بیان ایکٹر زمان کی خوشی عمی ہیں شریک ہوں کا ہوا کہ برا بھائی ہے زیادہ ذمہ داری ہے انکار کیا۔ ابھی ہار ہواں رو نہ ہے اور انہوں نے مبیحہ اور نعیمہ کو عیدی بھی اس رون ہے انکار کیا۔ ابھی ہار ہواں رو نہ ہے اور انہوں نے مبیحہ اور نعیمہ کو عیدی بھی اس موال رونہ ہے اور انہوں نے مبیحہ اور نعیمہ کو عیدی بھی اس موال رونہ ہے اور انہوں نے مبیحہ اور نعیمہ کو عیدی بھی اس موالے پر

عَ خُولِينَ وُالْخِينَ عُلِينَ عُلِينَ عُلِينَ عُلِينَ عُلِينَ عُلِينَ عُلِينَ عُلِينَ عُلِينَا عُلِين





جلاتی ہیں اسبح میری ہونے والی مند کا فون آیا تھا ا آج شام کووہ لوگ میری عیدی لے کر آرہے ہیں۔ میں آب کووہ بتانے آئی تھی افطاری پر کیا خاص اہتمام کرنا ہوگا۔اس کے متعلق بتادیں۔" رومیرو نے ان کے كنده وبات موسة شركمين مسكرام عايااور عذرا بيكم كاسركورخصت كركے جھٹ روميزہ كے ساتھ مل کر اسپیل افطاری کی تیاری کرنے میں لگ

بم تھاجورومیزہ کے حواسوں پر گراتھااور ہرسوایک یل کواندهیراچهاگیاتها جنیداے کیا کمه رہاتھااے کچھ بجهر نهيس آرباتها مس كانوبس ول بيذ موا جاربا تفااور ہے جان تھتی محبوس مورہی تھی وہ چکرا کربٹ آنسوؤں سے لبریز بیڈیر سوئے اپنے دو سال کے جرواں بچوں کی جانب ویکھا تھا اور پھروہ بلک بلک کر رونے کی تھی جنید کب کا کرسے جاچاتھا۔

كے ليے اسے ميكے سے جڑى رہنا چاہتى تھيں اور ميكے ے آنے والی عید عشب برات سسرال میں جتنا مان برساتی ہے وہ اس احساس کو ہر کر کھوتا نہیں جاہتی تھیں۔صالحہ کی طرح وہ اپنا جائز حن مانگ کر محن ہے بے دخل نہیں ہونا چاہتی تھیں۔ تنوں بھاد جوں کو بھی اب صالحہ سے برسی خار تھی خاص طور پر برسی بھاوج عذراكو رقم كاجو حصه انهول في اواكيا تفاوه عذراكي باليان بيج كرادا مواتها في الفوراور كهيس انظام ممكن نہیں تھااور عذرا کو ہی بات صالحہ سے متنفر کر گئی تھی، حالا عكم بيند دنول بعد اخترنے عميني نكلنے يرعذراكو وليى بى باليال بحربنوادى تفين ليكن مند بهاوخ كابير بهلا باليي تاويلوں ميں آتا ہے۔ اس ليے صالحہ كے لے اب اس کھر کے وروازے بیشے کے لیے بند کے کنارے پر بیٹھ کئی تھی۔ ہو کے تھے 'موقع ملنے رعذرا'صالحہ کے خلاف براہ چڑھ کربولتی اور اختر کاول بمن کے خلاف اور بھرجا آ۔

READING Region.

"چلیم جھوٹے ای آآپ کیوں خواہ مخواہ ایناخون

وميزه من صالحه اورجاديد كي بيوي مين خودا پناعكس تظر الله اور جاديد كي بيوي مين خودا پناعكس تظر

آرہاتھا۔ آج ان کی بینی اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ویدے گئے جن کو مانگنے پر مصلوب کی جانے والی تھی بالکل اس طرح جس طرح مصلوب کیا مصلوب کیا ہے سال پہلے مصلوب کیا

مجھے کہتے کو تو وہ چکرا کرہی رہ گئی تھیں 'مجریا سرکی بیوی کے لیے اچھے و قتوں میں بنایا سیٹ اور کانوں کی بالیاں کو اتار کررومیزہ کی ہتھیلی پر رکھ ویا 'ماں بیٹی بالا ہی بازار جاکر بیج آئیں۔ لیکن جنید کی بتائی ہوئی رقم ہے ابھی بھی آدھی رقم کم تھی سب ہی رومیزہ کو تركيب سوجھي اس نے اسكے روز جاديد سے تيس ہزار ادھارمانگ لیے ایک مہینے کے بعد لوٹانے کو عدے ير-جاويد نے عذرا بيكم كے اصرارير انظام كروالا-رومیزہ کی ایکے مہینے کمیٹی نکلنے والی تھی جواس نے عید کی شاینگ کے لیے ڈال رکھی تھی وہی اس نے جاوید کو دینے کا سوچا اور جنیدیا سسرال والوں کو اس کے متعلق کیا کہنا ہے وہ بعد میں سوچ کے کی وہ کسی صورت بھی حصہ مانگ کرخود کو میکے سے الگ کرنے ہر تیار نبہ تھی میں لیے ماں بیٹی نے خاموشی سے رقم کا انظام كيااور آج روميزه كواني يهيهو كإدرد صحيح معنول میں سنجھ آرہا تھا شوہرنے طلاق کی و همکی دے کرمیکے ے حق ما مگنے پر مجبور کرڈالا لیکن بید حق اس کے کس كام كا وقم توكاروبار ميں مونے والے نقصان كو بورار كرنے كے ليے استعال ہو گئی اس كے تونہ اوھرسے مجھاتھ آیانہ اوھرے کاش لوگ جیزی جگہ بیٹیوں كوان كاحصه اواكردياكرين جو صرف ان كے تام مو اور ہارے معاشرے میں بیارسم بھی ہوکہ وہ شوہرجو ، احبیں معاشرہ ان ہی وں ہے ویکھے اور وہی سلوک روار کھے جوایک بتی

بلکتی ہوئی رومیزہ کوعڈ را بیگم سے جیپ کروانا مشکل ہوگیا تھا ان کی سب سے لاؤلی اور بہنوں میں چھوٹی بنی آج ایسا سکلہ ان کے پاس لے کر آئی تھی جس کا کوئی مل ان کے پاس موجود نہ تھا۔ کیا وہ آج کے بعد اپنی ردی کو دکھے نہ پائیں گی آج کے بعد اپنی گھر آئے گی نہ یمال سے کوئی جائے گا' بھائی عید است برات بھی نہ دینے جائیں گے۔ طالم معاشر کے بنائے اصول اور بلاوجہ فرسودہ رسموں نے آج ان کے بنائے اصول اور بلاوجہ فرسودہ رسموں نے آج ان کی بنی رومیزہ کو پابند سلاسل کرڈ الا تھا تیب ہی انہیں صالحہ کا خیال آیا تھا بالے سال ہوگئے تھے 'صالحہ کے صالحہ کے مصالحہ کے مصالحہ کا خیال آیا تھا بالے سال ہوگئے تھے 'صالحہ کے صالحہ کے خیال آیا تھا بالے سال ہوگئے تھے 'صالحہ کے

ساتھ ان سب نے ابھی تک بائکاٹ کرر کھاتھااور اب
رومیزہ۔ بیہ سوچ کر انہیں جھر جھری آئی تھی کیا کریں
کیانہ کریں ان کے اعصاب شل ہوگئے تھے۔ اخر
صاحب ریٹائر منٹ کے بعد فراغت اور معمولی پنشن
کے ساتھ شوگر اور بلڈ بریشر کی بیاریوں کو نبھار ہے تھے،
ان سے کیسی مدد انگئی؟ ریٹائر منٹ کا پیسہ رومیزہ اور
جاوید کی شادی پر لگ گیاتھا باتی کا بیسیوں پروہ دولوں عمو
تھایا زمین سے آنے والے تھیکے پر آلیے میں رومیزہ کا
جائیداد میں سے حصہ ہا نگنا اف توبہ 'جاوید کی بیوی تو
والے بی بری تیز طرار تھی جینا حرام کردی 'بہلے بی
والے بی بری تیز طرار تھی جینا حرام کردی 'بہلے بی
اے آدھی شخواہ دیے پر برطاعتراض تھا۔ عذرا بیگم کو









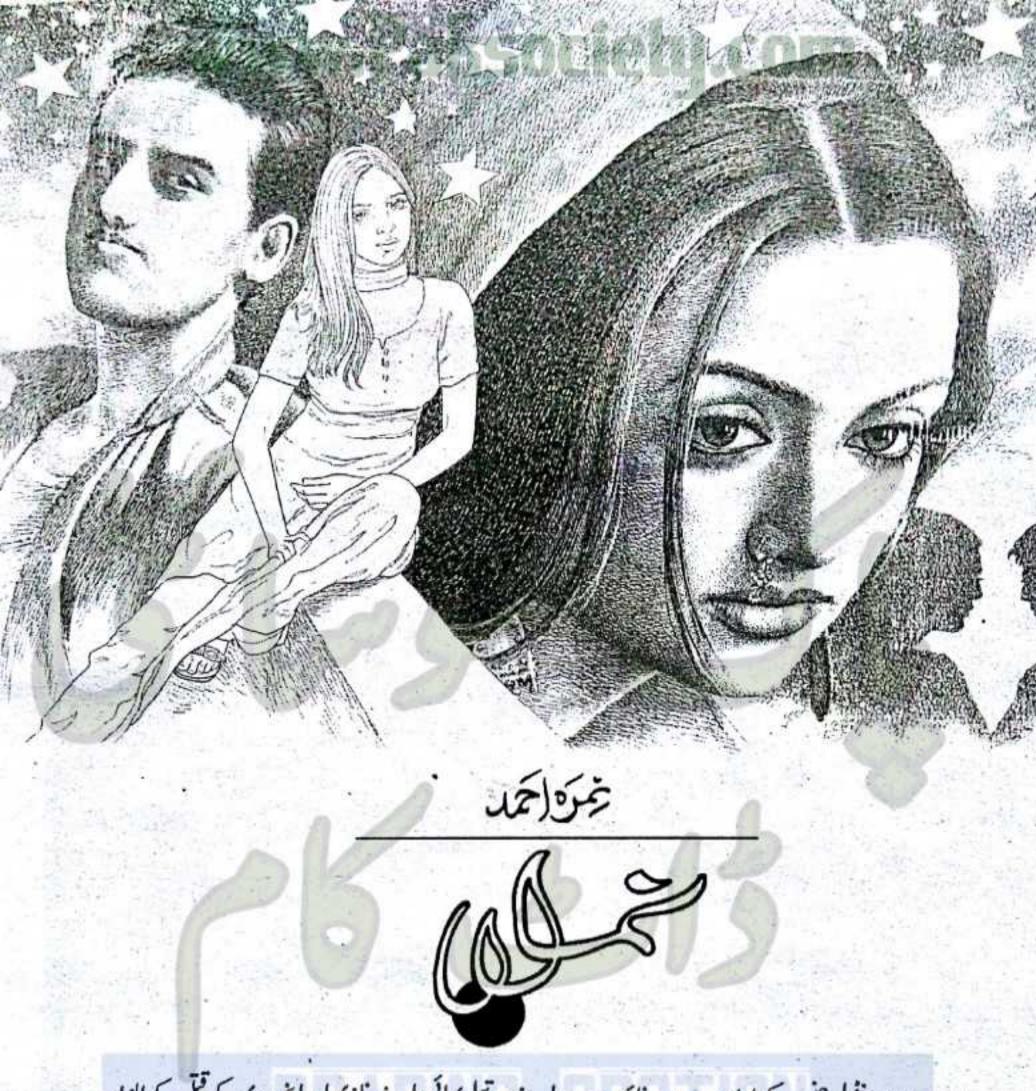

فارس غازی انغیلی جنس کے اعلا عمدے پر فائز ہے۔وہ اپنے سوتیلے بھائی وارث غازی اور اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں جارسال ہے جیل میں قید ہے۔ سعدی پوسف اس کا بھانجا ہے جو اس سے جیل میں ہر ہفتے ملنے آیا ہے۔ سعدی پوسف تین بمن بھائی ہیں 'ان کے والد کا انقال ہوچکا ہے۔ حنین اور ایسامہ 'سعدی سے چھوٹے ہیں۔ اِن کی والدہ ایک چھوٹا ساریسٹورنٹ چلاتی ہیں۔ زمر 'سعدی کی چھپھو ہے۔ وہ چارسال مبل فائرنگ کے ایک واقعہ میں زخمی ہو جاتی ہے۔فائر نگ کا الزام فارس غازی پر ہے۔فارس غازی کوشک تھا کہ اس کی بیوی اس کے بھائی کے ساتھ انوالوہے۔ اس نے جب فائر نگ کی تو زمراس کی بیوی کے ساتھ تھی۔فائرنگ کے بیچہ میں بیوی مرجاتی ہے اور زمرشدید زخمی ہوجاتی ا یک انگریز عورت اینا گردہ دے کراس کی جان بچاتی ہے۔ بھین ہے کہ اس کا ماموں بے گناہ ہے۔اے پھنسایا گیا ای لیے وہ اے بچانے کی کوشش کرتاہے 'جس کی بنایر زمراہے جیتیج سعدی یوسف ہے بد ظن ہوجاتی ہے۔بد ظن



Seefon



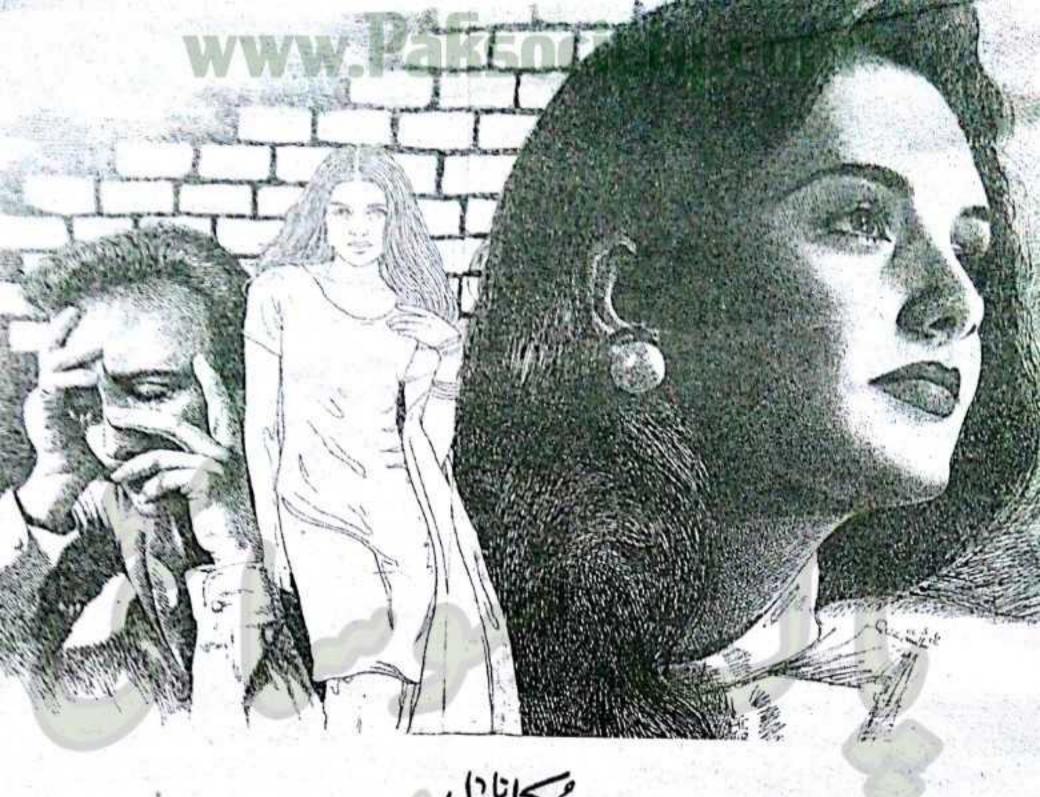

## مُرَعِلُ فِل

ہونے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ زمرجب موت وزندگی کی مشکش میں ہوتی ہے توسعدی اس کے پاس میں ہوتا۔وہ اپنی پڑھائی اور امتحان میں مصروف ہوتا ہے۔

Downloaded from paksociety.com

جوا ہرات کے دو بیٹے ہیں۔ ہاشم کارِ دار اور نوشیرواں۔

جوا ہرات کے دو بیٹے ہیں۔ ہاشم کارِ دار اور نوشیرواں۔

جوا ہرات ہے دو ہیے ہیں۔ ہاسم ہردار اور تو بیرواں۔ ہاشم کار دار بہت برا وکیل ہے۔ ہاشم اور اس کی بیوی شہرین کے در میان علیحد گی ہو چک ہے۔ ہاشم کی ایک بیٹی سونیا ہے۔ جس ہے وہ بہت محبت کرتا ہے۔

فارس غازی 'ہاشم کی پھپچو کا بیٹا ہے۔ جیل جانے سے پہلے وہ ہاشم کے گھرمیں جس میں اس کا بھی حصہ ہے 'رہائش پذیر تھا۔ سعدی کی کوششوں سے فارس رہا ہو جا تا ہے۔

والدکے کہنے پر زمز سعدی کی سالگرہ پر اس کے لیے پھول اور ہاشم کی بٹی سونیا کی سالگرہ کارڈ لے کرجاتی ہے۔ سعدی ہ ہاشم کی بیوی ہے ہاشم کے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ ما نگنا ہے۔ شہرین اپنے دیور نوشیزاں ہے 'جو اپنی بھابھی میں دلچیلی رکھتا ہے ' بہانے ہے ہاں درڈ حاصل کرکے سعدی کو سونیا کی سالگرویس دے دینی ہے۔ پاس درڈ ملنے کے بعد سعدی ہاشم کے کمرے میں جا کر اس کے لیپ ٹاپ پہ فلیش ڈر اکیونگا کرڈیٹا کا پی کرنے میں کامیاب

وجا ہے۔ چیف سیریٹری آفیسرخاور کہا تھے کمرے کی فویٹے دکھا آئے جس میں سعدی کمرے میں جاتے ہوئے نظر آ آئے ' ''خاور کے ساتھ بھاگنا ہوا کمرے میں پہنچاہے 'لیکن سعدی اس سے پہلے ہی دہاں سے نظنے میں کامیاب ہوجا آئے۔



باشم کو پتا جل جا تا ہے کہ سعدی اس کے کمرے میں لیے تا ہے این کافی کرنے آیا تما اور فعریں کے دہیے وہ یا ب استعمال کر کے پاس ورڈ سعدی کو دیا تھا۔ او سری جانب برے آباز مرکوبیہ تناویتے ہیں کہ زمرکو مسی یور چاپی خات نے لے جسی بلکہ سعدی نے کر دہ دیا تھا۔ یہ سن کر زمر کو بے صد د کھے ہو تا ہے۔

نوشیرواں ایک بار پھرڈر کز لینے لگتا ہے اس بات پرجوا ہرات فکر مندہے۔ بعد میں سعدی نیپ ٹاپ پہ فا ِئلز کھو کنے کی کوشش کر نائے لیکن فائلز ڈیسے ،وجاتی ہیں۔

سعدی حنین کوبتا با ہے کہ وہ کیم کے ہائی اسکورز کی فہرست میں پہلے نمبر پر شمیں ہے بھٹین حیران ہو کرا ہی کیم وال سائٹ كھول كردىكھتى ہے توپيلے نمبر" آنٹس أيور آفٹر"لكھا ہو تا ہے۔ وہ هليشا ہو درجينيا سے۔ حنين كى عليشا سے

دوستی ہوجاتی ہے۔ اب کمانی ماضی میں آگے بردھ رہی ہے۔ فارس' زمرے لاء کی کچھے کلاسزلیتا ہے۔ ندرت اس سے شادی کا پوچھتی ہیں۔وہ لاپروائی سے زمر کانام لے لیتا ہے۔ ندرِت خوش ہو کرایا ہے بات کرتی ہیں۔ان کی ساس فارس کواجذاور ہو تمیز جھتی ہیں اور اس کے مقالبے میں فہدے زمر کی بات طے کردیتی ہیں۔وارث غازی 'باشم کے خلاف منی لانڈر تک کیس کے پر کام کررہا ہے۔اس کے پاس مکمل شوت ہیں۔اس کاباس فاظمیٰ ہاشم کو خبردار کردیتا ہے۔ ہاشم مخاور کی ذیونی لگا آہے کہ وہ وارث کے پاس موجود تمام شواہر ضایع کرے۔وارث کے ہاشل کے تمرے میں فاور اپناکام کررہا ہے۔جب وارث رید سکنلز ملنے پراپنے کمرے میں جاتا ہے۔ پھر کوئی راستہ نہ ہونے کی صورت میں بہت مجبور ہو کر ہاتھ 'خاور کووارث کومار دینے کی اجازت دے دیتا ہے۔ دوسری صورت میں دارث فارس کووہ سارے شواہر میل کردیتا۔ دارث کے قتل کا الزام

ہاشم'فارس۔ وُلُوا آے۔

زر آشہ کو قتل اور زمر کوزخی کرنا بھی فارس کووارث کے قتل کے الزام میں پھنسانے کی ہاشم اور خاور کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔وہ دونوں کامیاب محسرتے ہیں۔ زر آشہ مرجاتی ہے۔زمرز حمی حالت میں فارس کے خلاف بان دیتی ہے۔ فارس جیل چلاجا تا ہے۔ سعدی زمر کو مستجھا تاہے کہ فارس ایسانہیں کرسکتا۔اے غلط فنمی ہوئی ہے۔ زمر کہتی ہے کہ وہ جھوٹ شیں بولتی اور اپنے بیان پر قائم رہتی ہے۔ بتیجہ یہ نکاناہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہوجاتے ہیں۔ زمر کی ناراضی کی ایک وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ وارث کے قتل کے وفت بھی اس کی شادی لیٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی شادی روک کرفاریں تے لیے مقدمہ لاتی ہے۔ اب دہی شخص اپناس قتل کو چھپانے کے لیے اسے مارنا چاہتا ہے۔ وہ بظاہر الفاقا" بج جاتی ہے مگراس کے دونوں گردے ضائع ہوجاتے ہیں۔اور اس حادثے کی صورت اس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ حنین کی نیٹ فرینڈ علیٹ دراصل اورنگ زیب کی بنی ہے جسے وہ اور ہاتم تسلیم نہیں کرتے۔وہ با قاعدہ منصوبہ بندی کر کے حنین ہے دوستی کرتی ہے اور پڑھائی کے لیے کارد آرے ہیے کے لیے مینر قانونی پاکستان آتی ہے۔ مرباتم اس سے بت برے طریقے ہے چین آیا ہے اور کوئی مدد نہیں کرتا۔ زر ٹاشہ اور زمرے قتل کے وقت فارس اور حنین وارث کیس ی الی بائی کے سلسلے میں علیشا کے پاس ہی ہوتے ہیں مگر علیشا ہاشم کی دجہ سے کھل کران کی مدد کرنے سے قاصر

ز مرفیصلہ کرچکی تھی کہ وہ فارس کے خلاف بیان دے گی۔ گھر میں اس فیصلے سے کوئی بھی خوش نہیں ہجس کی بنا پر زمر کو

ہوا ہرائت 'زمرے ملنے آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ فارس کے خلاف بیان دے۔وہ زمر کے ساتھ ہے ہاسی وقت کا متعینراس کودیکھنے آتا ہے۔ اس کی ہونے والی ساس بیر رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ جوا ہرات اس کے متعینر کواپنی گاڑی بنھالیتی ہے اور اے آسٹریلیا بجوانے کی آفر کرتی ہے۔ سعدی 'فارس سے ملنے جا آئے ہے تو وہ کہتا ہے ہاشم اس قتم کا آدمی ہے جو قتل بھی کرسکتا ہے اور وہ فارس سے مخلص

Section

120 ESS

سعدی کو پتا جلتا ہے کہ اے اسکالرشپ نہیں ملا تھا۔ زمرنے اپنا پلاٹ پنج کراس کو ہا ہر پر <u>صفے کے لیے</u> رقم دی تھی۔ سعد کی کو پتا جلتا ہے کہ اسے اسکالرشپ نہیں ملا تھا۔ زمرنے اپنا پلاٹ پنج کراس کو ہا ہر پر <u>صفے کے لیے</u> رقم دی تھی۔ اسے بہت رکھ ہوتا ہے۔ ز مرکو کوئی کردہ دینے والا نہیں ملتا تو سعدی اے اپنا گردہ دے دیتا ہے۔ وہ یہ بات زمر کو نہیں بتا آ۔ زمرید کمان ہوجاتی ہے کہ سعدی اس کواس حال میں جھوڑ کرا پنا امتحان دینے ملک ہے باہر چلا گیا۔ سعدی' علیشا کوراضی کرلیتا ہے کہ دہ ہیا ہے گی کہ وہ اپنا گردہ زمرگودے رہی ہے ہیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر زمرکو پتا چل کیا کہ کردہ سعدی نے دیا ہے تو وہ بھی سعدی ہے کر دہ لینے پر رضامند نہیں ہوگی۔ ہاتم بختین کو بتا رہتا ہے کہ علیشائے اور نگ زیب کاردار تک پہنچنے کے لیے خنین کو ذریعہ بنایا ہے۔ حنین اس بات پر علیشاے ناراض ہوجاتی ہے۔ ہاتم علیشا کودهمکی دیتا ہے کہ وہ اس کی ماں کا ایک سیڈنٹ کروا چکا ہے اور وہ اسپتال میں ہے۔وہ علیشا کو بھی مردا سکتاہے۔وہ پیمجی بتا تاہے کہ وہ اور اس کی ماں بھی ا مریکن شہری ہیں۔ جوا ہرات 'زمر کوبتاتی ہے کہ زمر کا منگیتر جماد شادی کررہا ہے۔ فارس کہتا ہے کہ وہ ایک بار زمرے مل کراس کوبتانا چاہتا ہے کہ وہ ہے گناہ ہے۔اسے پھنسایا جارہا ہے۔وہ ہاشم پر بھی نال کی سے بات عاہر ترباہے بین ڈمراس سے ہیں ہتی۔ ہاشم کو پتا چل جا آ ہے کہ سعدی اس کے کمپیوٹر ہے ڈیٹا چرا کرلیے جاچکا ہے۔ وہ جوا ہرات سے کہتا ہے کہ زمر کی شادی ۔ شبہ ظاہر کر تاہے 'کیلن زمراس سے شیس ملتی۔ فارس ے کرانے میں خطرہ ہے ، کہیں وہ جان نہ جائے کہ فارس ہے گناہ ہے ، کیکن وہ مطمئن ہے۔جواہرات ، زمر کوبتانی ہے کہ فارس نے اس کے لیے رشتہ بھجوایا تھا'جے انکار کردیا گیا تھا۔ زمر کولیٹین ہوجا آ ہے کہ فارس نے اس بات کا بدلہ لیا ہے۔ زمر جوا ہرات کے اکسانے پر صرف فارس ہدلہ لینے کے لیے اس سے شادی پر رضامند ہوجاتی ہے۔ ڈیڑھ ماہ قبل ایک واقعہ ہوا تھاجس ہے سعدی کو پتا چلا کہ ہاشم مجرم ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ نوشیرواں نے ایک ڈراما کیا تھا کہ وہ کوریا میں ہے اور اغوا ہوچکا ہے۔ باوان نہ دیا گیا تووہ لوگ اس کو ہا ہے ، حنین اور سعدی کو آدھی رات کو گھر ہلا تا ہے اور ساری چویشن بتاکراس سے پوچھتا ہے ہمیااس میں علیشا کا ملید ہ ہو . وہ حنین ہے کہتا ہے کہ تم اس کے بارے میں پتا کرو۔ حنین کمپیوٹر سنبھال لیتی ہے۔ سعدی اس کے ساتھ بیٹھا ہو تا ہے۔ تب بی ہاشم آکراپناسیف کھولتا ہے تو سعدی کی نظرپڑتی ہے۔ اس کوجو کچھ نظر آتا ہے۔ اس سے اس کے ہوش اڑ جے ہیں۔ اس میں دارٹ کی بیٹیوں کی تصویر ہوتی ہے۔جو دارث ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔وہ ہاشم کے سیف کے کوڈ آئینے میں د کھے لیتا ہے اور کمرے سے اس کے جانے کے بعد سیف کھولتا ہے۔اس سے ایک لفافہ ملتا ہے ،جس میں اس ریسٹورنٹ میں فائر نگ کے فورا ''بعد کی تصویر ہوتی ہے 'جس میں زمرخون میں است بت نظر آتی ہے اور ایک فلیش ڈرائیو بھی ملتی ب ہے پتا چاتا ہے کہ ہاشم مخلص نہیں تھا۔ یہ قتل اس نے کرایا تھا۔ نین 'نوشیرواں کی پول کھول دیت ہے 'وہ کہتی ہے کہ نوشیروا پاکستان میں ہی ہے اور اس نے پیسے اینٹھنے کے لیے **اغوا کا** زرابار چایا۔ سعدی دہ فلیش سنتا ہے تو سن رہ جا با ہے۔ دہ فارس کی آداز کی ریکارڈ نگ ہوتی ہے۔ جس میں دہ زمر کودهم کی ریتا ہے۔ سعدی باربار سنتا ہے تواسے اندازہ ہوجا تا ہے کہ بیہ جعلی ہے۔ دہ فارس کے دکیل کوفارغ کردیتا ہے۔ جوہا تم کا آدی تھا۔ سعدی نزمر کے پاس ایک بار پھر جا تا ہے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فارس ہے گناہ ہے۔ وہ کہتا ہے : سعدی نزمر کے پاس ایک بار پھر جا تا ہے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فارس ہے گناہ ہے۔ وہ کہتا ہے : الله من كوكي تبسرا آدمي بهي ملوث موسكتا ہے۔ READING Section

"مثلا"....مثلا" ہاشم کاردار... "سعدی نے ہمت کرکے کمہ ڈالا۔ زمرین می ہوگئی۔ زمر کوہاشم کاردار کے ملوث ہونے پریقین نہیں آ ٹاسعدی زمرے کسی اچھے وکیل کے بارے میں پوچھتا ہے تووہ ریحان خلجی کانام کیتی ہے۔ سعدی فارس کاو کیل بدل دیتا ہے۔ خنین علب شاکوفون کرتی ہے تو پتا چاتا ہے کہ وہ جیل میں ہے کیونکہ اس نے چوری کی کوشش کی تھی۔ ہاشم کو پتا چل جا تا ہے کہ سعدی نے وہ آؤیو حاصل کرلی ہے جس میں فارس کا جعلی فون ٹیپ ہے کیکن وہ مطمئن ہے کہ ہاشم کی بیوی شرین ایک کلب میں جوا کھیلتی ہے اس کی سی ٹی وی فومیج ان کے کیمروں میں ہے۔ اے غائب کرانے کے لیے سعدی کی مدد ملتی ہے۔ سے سنرن کار بھی میرانت میں زمر کولا جواب کردیتا ہے۔ بیہ بات فارس کوا چھی نہیں لگتی۔ ریحان خیلہ ہے نکلنا چاہتا ہے لیکن اس کا ساتھی علطی ہے زمر کو اس میں استعمال کرنے کی کوشش کر آ ہے۔ زمر کا غصہ فارس کے خلاف مزید بردھ جا آ ہے۔ ز مرُفاری سے ملتی ہے توفاری کنتا ہے کہ ایک باروہ اس کے کیس کوخودد کیھے۔فارس کہتا کہ وہ زمرے معافی نہیں نگر گا ۔۔۔۔۔ جیل ہے علیٹ منین کو خط لکھتی ہے وہ حنین ہے کہتی ہے تم میں اور مجھ میں ذہانت کے ملاوہ ایک اور چیز مشترک ہے ہے ہماری برائی کی طرف ماکل ہونے والی فطرت۔ اس لیے کسی کی کمزوری کوشکار مت کرنا۔ گناہ مت کرنا ورنہ کفارے حنین کوا پناماضی یاد آجا تا ہے جب اس نے کسی کی کمزوری ہے فائدہ اٹھایا تھااوروہ مخص صدمہ سے دنیا ہے رخصت ہوگیا تھا۔وہ کفارہ کے لیے آگے پڑھنے سے انکار کردیتی ہے۔وہ سعدی کوبیہ ساری بات بتاتی ہے تو سعدی کوشدید صدمہ ہو ہاہے۔ اور نگ زیبُ نوشیرواں کوعاق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جان کرجوا ہرات غصہ سے پاگل ہوجاتی ہے۔وہ اور نگ زیب کو قتل کردیتی ہے اور ڈاکٹرے مل کراہے بلیک ممیل کرکے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی اپنی مرضی کی

مهاريقينطك

جم اتنازیاده مو گائیداسے اندازه تهیں تھا۔ اس كرے ميں كاغذ تھے ہے شار كاغذ \_ تين دیوارس کاغذوں ہے بھری ہوئی تھیں۔ توکس تصاویر اخبارك راف اور ني حكي تصداساتي تيبل به

من خشت به ملكه داد ابھی تو دل میں ہے جو کچھ بیان کرنا ہے یہ بعد میں سمی کس بات سے مکرنا ہے وروازه كملاتو تاريك ساكمه سائ

Region.

لمزدری تههاراغصہ ہے۔ سوانی کمزدری کوانی طافت بنالو- میں نے استے سال میں کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے 'اتنا ہے و قوف ہوں میں کہ بناسو ہے سمجھے پرائے محدول من كوديرون كاجي

وہ ایک دی صر کراہے دیکھنے گئی۔ زین میں جھماکاسا

"انبول نے مہیں استعال میں کیا الکہ تم نے ... تم نے ان کو استعال کیا۔ اوہ ۔!"ب بے اختیار سكڑے۔اے کھ کھے سمجھ آنے لگا تھا۔"میںنے جیل میں جار سال ان کرمنلز 'اسمگرز' کرائے کے قاتلوں اور ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں ان کے مسئلے سلجھائے 'ان یہ احسان کیے 'ان کی كمزوريان بهمي جانبين أوران كي طافت بهمي مآكه وفت یرنے یہ ان دونوں کو استعال کر سکوں۔ میں ایک برے الاب من تفاجس مين كندي مجهليان تحس بجه بابر یے مرمجھوں سے اڑنے کے لیے ان کی مدد جاہیے



زمری نظریں بھرے کافذوں ہے ڈھکی ایک دیوار تك كئيں۔ وہاں بت سے لوگوں كى تصوريس لكى مونی تھیں۔ پھھ کو تو وہ پھیانتی تھی۔ جسٹس سکندر (فارس کے کیس کا جج) اے ایس کی سرمد شاہ 'وارث غازي كا باس الياس فاطمي واكثرتو قير بخاري (جنهون نے سعدی کا آپریش کیا تھا) کی بیوی ڈاکٹرایمن بخاری ....اور بھی پھے لوگ جن کووہ پہچانتی نہیں تھی۔وہ ڈاکٹر ایمن کی تصویریہ نظریں مرکوز کیے آھے آئی۔ " توتم واقعی دَاکٹر تو قیر کی بیوی کو جانیجے تھے۔ وہ تمباری ... "اس نے تصور کے اوپر نیچے لیے کاغذوں په نظردو ژائی-"وه تههاري سائيکولوجست تھي!"

فارس خاموش رہا۔

"اس نے کورٹ میں بیان دیا تھاکہ تم نے اس کے سامنے اعتراف جرم کیا ہے اور بیاسب وہ لوگ ہیں جنهوں نے تمہیں جیل جھوایا اور جیل سے نکلنے نہیں دیا۔"وہ اوپر سے یتیج تک ان دیواروں کو دیکھتے ہو۔

کمہ رہی تھی۔ "تم ۔ إثم واقعی جارِ سال ہے فارغ نهيل بين يمن عص" زمر كمت كمت جو كل- "تم انقام بلان كررب تھ ؟"فارس طبير غازي في اثبات میں سرکو خم دیا۔ابوہ چو کھٹ سے ٹیک لگائے 'بازو

سینے پہلیٹے کھڑاتھا۔ ''اور یہ لوگ ....'' وہ ایک دوسری دیوار پہ چسپال كاغذو يكھنے كلى- "يە كون بين؟" "جيل كے ساتھى!"

زمرنے الصحفے ان تصاویر کو دیکھا۔ " یہ وہ كممنلزين جن لوجيل مين جب لسي ت الزنامو آيا كام تكاوانا مويائيه مهيس آكے كروتے ير تمهارے غصے اور جارحیت کو استعال کرتے تھے مگریہ لوگ-ان

نے ایک دفعہ بھے کہاتھا کہ تمہاری

اس کی گردن نفی میں ہیں۔" نہیں۔" "کیااس جج کوخن تھا کہ وہ جھے نو 'وس دس اہ بعد کی تاریخیں دیا کرے ؟ کیا ہراسکیوٹر بصیرت کا فرض نہیں تھاکہ وہ کیس کی پوری تقییش کرے؟" زمرنے اب کے بس کردن ہلائی۔ " تو زمرای ہیں۔! میرا بھائی مراتھا' بیوی مری تھی'

زمرناب کے بس کردن ہلائی۔
"توزمربی بی۔! میرا بعائی مراتھا 'یوی مری تھی '
میرا خاندان تباہ ہو گیا تھا اور مجھے فینو ٹرائل کا حق بھی نہیں ویا گیا۔ سو۔ " دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔
آنکھوں میں تبیش ہی تھی جو زمرنے پہلے بھی نہیں ویکھی تھی۔ "جیل جانے کے چار ہفتے بعد میں نہیں میری زندگی کے ان چار سالوں کا حساب ان لوگوں کو میری زندگی کے ان چار سالوں کا حساب ان لوگوں کو میا ہوگا۔"

مرامرار اسٹور روم میں خاموشی چھاگئی۔ بہت دیر بعدوہ بول الی۔ "تم ان لوگوں کو قبل کرناچا ہے ہو؟" وہ ہلکا سامسکرایا۔ "میں قاتل نہیں ہوں اور قبل کرنے ہے یہ لوگ ایک ہی دفعہ مرجا میں کے 'اس کے موت سے نہیں 'یہ اپنی ذند کیوں ہے اپنے کیے کا حساب چھائیں ہے۔"

زمرے آیک مهری سانس لی اور اسٹڈی نیبل کی کری تھینچ کر بیٹھی۔ وہ ممری سوچ میں دکھائی دبنی تھے ۔

" تہیں جیل ہے نظے ڈھائی اوسے اوپر ہو چکے ہن گریہ لوگ تو آزاد ہیں۔ میرامطلب ہے 'تم نے اجھی تک کچھ کیا کیوں نہیں؟ تم کس چیز کا انظار کر رہے تھے؟"اس نے دوسری کری تھینچی اور سامنے بعضا۔

"دوچین -"اب کے قدرے نری سے بنانے لگا۔ "پہلی بجھے فنانشلی اسٹرانگ ہوناتھا 'بیبہ چاہیے تفا۔ ای نے ایک فلیٹ جھوڑا تھا میرے نام 'لاہور میں۔ اس کو بیچنا تھا 'اس میں لگا تھا۔ اور دوسرا 'مجھے ابھی یہ جانناتھا کہ ان سب لوگوں کو چلانے والا کون ہے ؟
کون ان کو حکم دے رہاتھا ؟ آپ بے شک کی سمجھ لیں کہ میں نے وہ قل کے تھے 'تو پھرکون ہے میرا

چوکھٹ ہے ٹیک لگائے کھڑے فارس نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔"جب جبل کیا تھاتو اکیلا تھا اب باہر آیا ہوں تو بہت سے کانٹھ کٹنس ہیں میرے پاس۔" میرے پاس۔" ''اور وہ سب تمہیں انتہارے انتقام میں مددیں گے ج"

"بالکل!"اس نے شانے اچکائے۔ زمر پھرے آگے بیجھے گھوم کراس کمرے کو دیکھنے گئی۔اس کی بھوری آنکھوں میں تخیر کے ساتھ البھن مجھی تھی۔

"مران لوگوں نے" وہ ڈاکٹر ایمن اے ایس بی وغیرہ کی تصاویر کو دیکھتے ہوئے ہوئے۔ "اگر تمہیں جیل میں ڈالا تھاتو تمہارے ایپ جرائم کی وجہ سے اور ..." "اور کے مسز زمرا بیس آخری دفعہ آپ کو یہ بات بتانے جارہا ہوں۔ "اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے رو کا اور بہت مخل سے بولا۔ "اور اس کے بعد آپ بھی میری منت بھی کریں گی تو میں نہیں دہراؤں گا اس لیے ابھی دھیان سے سیں۔ "سنجیدگ سے چیا چہا کر لولا۔" میں در اٹھہ ا۔ "مگر جھے باہے کہ آپ یقین نہیں کریں گئ ذر اٹھہ ا۔ "مگر جھے باہے کہ آپ یقین نہیں کریں گئ فیک سے سوسنیں 'جھ سے زندگی میں ایک ہی بودی فلطی ہوئی ہے 'وہ یہ کہ وارث کی چیزیں جسے میں مگر میں اوور کانفیڈ یہ نہ تھا۔ جھے لگا جھے کوئی کر قبار نہیں کر سکتا اور اس اعتاد نے جھے جیل بہنچادیا۔"

سلخی گر تحل ہے وہ کہ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اے دیکھے گئی۔ "آپ بجھے قاتل سمجھتی ہیں 'ٹھیک ہے بالفرض میں نے وہ قتل کیے بھی تھے' تب بھی کیا مجھے فینو ٹرائل کاحق نمیں تھا؟" "تھا!" زمر کا سرخود بخودا ثبات میں بلاتھا۔

''تفا!''زمرکامرخود بخوداثبات بین بلاتھا۔ ''کیااس بدترین تشدد کی اجازت تھی جو مجھیے کیا گیا کیا اس سائیکالوجسٹ کو حق تھا کہ میرے پرانیوٹ میشنز کورٹ میں بیان کرے؟''

عَوْتِن وَالْحِيثُ 124 عَيْرُ ﴿ 2015 اللَّهِ مُرَا \$ 2015 اللَّهِ مُرَا \$ 2015 اللَّهُ مُرَا اللَّهُ اللَّالّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّ الل

زمرنے چونگ کراہے ویکھا۔ "آپ دونوں ایک ہی جیے ہیں 'اسٹریٹ فارورڈ۔ مجھے پتاہے کہ اس نے مجرم تک چنچ کر کیا کیا ہو گا!"مر جھٹکا۔

"ان لوگول کو کنفرنٹ کیا ہوگا ' دوچار نصبحتیں جھاڑ آیا ہو گا اور ارادہ ہو گا کہ سب کو اپنا کار نامہ بتاکر کے فلاف کے فلاف ہے۔ فلال ملوث ہے اس میں 'اس کے خلاف مقدمہ درج کراتے ہیں اور یوں ہمیں انصاف مل

جائے۔ اس نے تلخی سے پھر سرجھٹکا۔ "مجھے بورا بھین ہے اس نے ضرور ان لوگوں کو احساس دلایا ہو گاکہ وہ ان کے راز جانتا ہے 'اور انہوں نے اسے خاموش کردیا۔ مگر میں..." وہ اسرکی آنکھوں میں دیکھ کر شختی سے بولا۔"میں

وه ومرکی استهول میس دیمه کرسی سے بولا۔ میسی سعدی بوست نہیں ہوں۔ میس فارس غازی ہوں۔ میس میں لیمی آب کی سے بولا۔ میسی میں لیمی از کی ہوں۔ میسی کر آباور جو میں ان لوگوں کا حشر کروں گا وہ دنیاد تھے گی۔ "

وسوتم اس کیے ڈاکٹروالا معاملہ ڈیے (ملتوی) کر رہے تھے کیونکہ تم میرے پلان کے مطابق ان کو صرف اکیلا اور ایکسپوزی نہیں کرنا چاہتے بلکہ۔۔ تم ان کو تباہ بھی کرنا چاہتے ہو۔"

''اور منہیں معلوم تھا کہ میں تہیں ایبا نہیں کرنے دوں گی' اس لیے تم نے بیہ سب مجھ سے حمد الہ ''

دشمن جس نے مجھے جیل بھجوایا 'اور باہر نکلنے نہیں دیا؟ اتنا ہے و قوف تو نہیں ہوں تامیں کہ ایسے ثبوت اپنی کار میں چھوڑوں گا!''

ُ زمرنے اثبات میں گردن ہلائی۔ ''کسی نے تو مجھے ایسے پھنسایا تھا تا کہ میں یا ہرنہ ال سکوں؟''

زمرنے بھرہاں میں گردن ہلائی۔اسے پہلی دفعہ اپنا آپ قارس کی بیچر جیسا نہیں اس کی اسٹوڈنٹ جیسا لگ رہاتھا۔

" بھر۔۔ کیا تہ ہیں معلوم ہوسکا؟"
فارس نے تیائی سے نقی میں سرملایا۔ " نہیں '
لیکن اگر آپ غور کریں تویہ تمام لوگ جو بجھے جیل برو
کرنے میں ملوث تھے 'وبی لوگ سعدی کی گمشدگی
سے جڑے ہیں۔ جبوہ ہیتال لے جایا گیا 'تو ڈاکٹر
بخاری کی اس دن ڈیوٹی نہیں تھی مگران لوگوں کو معلوم
بخاری کی ہیتال میں ان کے کام کابندہ کون ہے 'اس
بخاری کو ہیتال بھیجا 'وہ آیا اور اپنا کام دکھا گیا۔ اگر
بخھے اس وقت معلوم ہو آگہ یہ ڈاکٹر ایمن کاشو ہرے '
تومی۔ " ہے ہی اور غصے سے اس نے بچھ سخت کمنا
تومی۔ " ہے ہی اور غصے سے اس نے بچھ سخت کمنا
جاہا 'مگر سر جھنگ کر رہ گیا۔ وہ اس طرح اسے دیکھے

میں۔ 'کیاسعدی کویہ سب معلوم تھا؟''
''کیاسعدی کویہ سب معلوم تھا؟''
''نہیں۔''فارس گردن موڑ کران کاغذوں کودیکھتے ہوئے بولا۔''وہ ایک دن صبح کے وقت آیا تو میں نے اس کمرے کولاک کردیا اور خود با ہروالی ٹیبل کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ وہاں چند کاغذ لگار کھے تھے۔''
زمر نے مؤکر دیکھا' وہاں چند کاغذ اور الیاس فاطمی کی تصویر اس بھی گئی تھی۔
''رہ ہی شمجھا کہ میں صرف اس ایک ماسٹرمائنڈ کو ''وہ بی شمجھا کہ میں صرف اس ایک ماسٹرمائنڈ کو ''وہ بی شمجھا کہ میں صرف اس ایک ماسٹرمائنڈ کو ''وہ بی شمجھا کہ میں صرف اس ایک ماسٹرمائنڈ کو ''وہ بی شمجھا کہ میں صرف اس ایک ماسٹرمائنڈ کو ''وہ بی شمجھا کہ میں صرف اس ایک ماسٹرمائنڈ کو ''وہ بی شمجھا کہ میں میں اس ایک ماسٹرمائنڈ کو ''وہ بی شمجھا کہ میں میں اس ایک ماسٹرمائنڈ کو ''وہ بی شمجھا کہ میں میں اس بیان سیاس سے دور اس کا سیاس سے دور اس کے ایک میں اس کے ایک میں سے دور اس کی ساتھ میں سے دور اس کی ساتھ میں سے دور اس کی ساتھ میں ساتھ کی ساتھ کیا گئی کو کا کھرون کی ساتھ کی کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کی ساتھ کی کی ساتھ ک

بھونڈنا جاہتا ہوں اور اسے ہارتا چاہتا ہوں۔ یں ہے س کی تھیجے نہیں گی۔ میں اے اس سب سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس کو کچھ معلوم تھاشا یہ جےوہ چھپارہا تھا کیونکہ وہ سعدی تھا' آپ کی طرح تھا!"

عَلَيْ خُولِينَ وَالْجَلِيثُ 125 عَيْرُ ﴿ 2015 عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُ الْمُ عَلَيْنِ كُلِينَا وَالْفِينَ وَالْ

Regilon

ک-"چند کمھے زمراس کی آنگھوں میں دیکھتی رہی۔ " تُعَیّک ہے مگرایک آخری سوال۔"وہ زخمی سا مسكرائي-" تمهارے ان سارے مجرموں میں میری تصویر کدھر گلی ہے؟ آخر حمہیں جیل تومیں نے بھیجا

ب فارس کی گردن میں گلٹی می ڈوبِ کرا بھری "میرانمبران میں کون ساہے؟ کب آئے گی میری باری؟ وه چند فانسے بچھ کمہ سیں بایا۔ " جیسا کہ آپ نے خود کہا تھا' جب سعدی مل جائے گا'تب آپ مجھے اپنا حساب لیں گی سومیں بھی تبہی آپ سے حساب لوں گا۔" اوراس نے صرف ای انا کے باعث وہ کماجواس نے بھی سوچا بھی نہ تھا۔ اور وہ اس بات سے بے خبر كه به وه عورت ٢ جيوه أيك بزار دفعه بھي معاف كر سكتاب ميملا كركهرى سائس ليتي بوت بولي-" تھیک ہے۔ میں تب تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک سعدی نہیں مل جاتا۔ گر آج سے میں ہر جگه تمهارے ساتھ جاؤں کی۔"

"آب كوجهم اعتبار سي ٢٠ "ميس ميں ويكنا جائتى ہوں كەتم كىسے كام كرتے ہو کل کوجب تم مجھ سے اپنا حساب لو 'تو کم از کم مجھے تمهارے طریقوں کاعلم توہوتا۔"

قطعیت سے کہتی وہ مر گئی۔فارس خاموشی سے اے سیڑھیاں چڑھتے دیکھارہا۔ تهہ خانے میں ایک دم اداس چھائٹی تھی۔

اب جو جابی بھی تو اس طرح نہیں مل سکتے

پیر اکھڑے تو کمال مار دگر

ابا ہے بھی غصے ہے بات نہیں کی 'صیرافت کو بھی مهيس جھاڑا 'سوميں مهيس بناول مجھے کيالگياہے؟" اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ " مجھے لگتاہے "تم اپناغصہ کنٹرول کرناجائے ہو "مگر تم اے استعال کرتے ہو۔ جیسے تم اسے جیل میں استعلل كرتے تھے تم اتنے غصہ ورہو نہیں جینا خود كو ظاہر کرتے ہو' ٹاکہ لوگ تنہیں زیادہ جذباتی سمجھیں اورتم اپنا کام کرجاؤ۔اورتم نے دیکھا'وہ اے ایس لی تم ے قطعا" خوف ِزدہ نہیں ہے جتنا وہ مجھ سے جنجکتا ہے۔"وہ لِكاسامسكرايا۔

" تو آب اسنے ون سے مجھے اسٹڈی کر رہی تھیں "

"واث ابور!"اس نے شانے اچکائے۔ پھراٹھ آیک کاغذوں سے بھری دیوار کے سامنے جا کھڑی

" تو اب تم چاہتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو صرف استعال ہینہ کریں بلکہ ان کوسزا بھی دیں۔ «میں بیہ کام الکیلا کر سکتا ہوں "آپ نہ شامل ہوں تو

" ہاں 'تم بہت کچھ کر سکتے ہو 'مجھے اندازہ ہو رہا ب-"اس فاثبات من سرلایا-

"تو چر آپ میراساتھ دیں گی؟"وہ بغوراے دیکھ رباتفا-زمردبوار كوديكفتي راي-

"أكرتم سعدى كووالس لے آؤنو ميں سب چھ کرنے یہ تیار ہوں۔"اس نے خود کو کہتے سا۔ "جب میں جیل میں تفااور بیہ سب لوگ میرے خلاف تھے 'مجھے ازیت دے رہے تھے تو صرف ایک نص تفاجس نے میری بات پر انتبار کیا تھا اور جس ذیحے میں میں تاہم

فون كرسكول- باكه تم ان كياس وايس جاسكو-" سعدی نے اس کے یوں ہلانے یہ آنکھیں اٹھا کر اجنبي نظرون سے اسے ديکھا۔ '' میری کوئی قبلی نهیں ہے' نہ مجھے کسی سے پاس

والبن جاناہے!"

مایا وھک سے رہ گئی۔ بھراس کی شفاف آئکھوں میں بے پناہ دکھ ابھرا۔

"انے مت کو۔ تمهاری فیلی تمهاری منتظرموگی "

"میںنے کہانا میری کوئی فیلی نہیں ہے۔"اس نے وہ تصویریں انکھی کیں اور شاپ سے پھاڑیں بھرائھی کرکے دوبارہ پھاڑیں اور دروازے کی طرف اجھال دیں۔ تب ہی نرس والیس اندر داخل ہوا۔ سارے پرزے اس کے قدِموں میں کر گئے۔ مايا الب يجه نهيس كمه عتى تقى مرآ تكھول ميں ب يناه تكليف اور كرب ليے وہ نرس كوبدايات دين

اجنبی کلنے کھے خود تنہیں اپنا ہی وجود اینے دن رات کو اتا بھی اکیلا نہ کرد اس رات انکیسی میں خاموشی جھائی تھی۔ سیم اور ابااینے کمرے میں سونے جا بھے تھے۔فارس کھرر نهیں تفا۔اور ندرت کو آج ذکیہ خالہ بہت اصرار ہے ائی طرف لے کئی تھیں۔ایسے میں حنین اکیلی لاؤج عے صوفے پہلٹی تھی۔ تی دی مرهم آواز میں جل رہا تھا مروہ چھت کو سکتی سونے جا رہی تھی۔ ہاتم کے جھوٹ کے بارے میں۔فلیش کے بارے میں جےوہ کھول نہیں سکی مھی۔ ہاشم سے بات نہ کرنے کے تب ہی میزیہ رکھافون بچنے لگا۔ حنین۔ يل دروازه كطلا اوراس فارس كواندر آت ديكها-وه

( ڈاکٹر سارہ نے کسی کو شیں بتایا) وہ پاسیت سوچ رہاتھا۔ (اس نے اپنا قلم ایک غلط مخص کے ہاتھ میں دے دیا 'اسے ہمیشہ سے معلوم تھاوہ کتنی بزول اور ڈر ہوک ہے مگریہ سب بناسوچ سمجھے ہوا۔اس کی زندگی کی دوسری بری علطی زمراور جنه سے جھوٹ بولنا تھی کہ وہ کسی سائنس دان سے ملنے جارہاہے اور مپلی بردی علظی....ساره په اعتبار کرنا تھی-)

لكسل تصوريس شفل (البيليث) كرتے زمراور نوشیروال کی تصویر اویر لایا۔ آنکھوں میں سرخی کی ووڑنے کی۔ حنین کی تصویر اوپر آئی بودماغ بھٹنے لگا۔ اس نے آنگھیں بند کرے گہرے سائس کیے 'خود کو نارمل كرنے كى كوشش كي-

تب ہی دروازہ کھول کر میری این جیواندر داخل ہوئی۔اس کے قریب آگرساٹ سابولی۔" مجھےذراکام ہے 'مایا ابھی آتی ہوگ 'تنہاری ٹی دیکھے گی۔ زیادہ ہوشیاری مت دکھاتا۔ مایا اچھی ہے 'بہت اچھی تم اے استعال کرنے کی کوشش مت کرنا۔"

وه مرجعكائ تصورس الثليث كرمانها-اس كى بات كويا ان سى كى - وه جلى كى تومايا اندر آئى-ميل نرس بھی ساتھ ہی آیا ، مرایا نے ایک وم اسے مخاطب

وہ مرابلک بیک داخلی دروازے کے قریب رہ كياب وراكية أو-"وه سرملاكريا بركيا والي تيزى ے اس کی طرف آئی۔ بے چینی سے اس کود یکھا۔ "سنو میری این جیو کھرچہ نہیں ہے اور میں ابھی سيدهى بازار جاؤى كاردار صاحب كالتوى بازارك اندرمير ساته نبين جائے گائم جھے اي قبلي كاكوئي مبردد عمل ان كوكال كرك اطلاع كردول كى كدتم كمال مو-"وه جلدى جلدى بول ربى حى-حدى في اسابى ميس ميس ان تصويرول كوبى

"تم من رہے ہو؟" وہ جبنجلائی اور اس کا کندھا بلایا۔ "سعدی "مجھے کوئی کانٹینکٹ تمبردو جمال میں



فارس نے گرامانس ایا۔ "نمیں حداییں تہیں اس وقت کچھ کھلانے باہر نمیں نے جامکیا۔" روتے روتے حدید نے ناراضی سے چرواٹھایا۔" ونیا میں کھانے سے بردے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔" "مثلا"؟"اس نے غور سے حنین تے چرے کو ویکھا۔ بالوں کو بونی میں باندھے 'اس کی آنکھیں کیلی نظر آ رہی تھیں۔اس سوال یہ مزید بھر آئیں۔ نظر آ رہی تھیں۔اس سوال یہ مزید بھر آئیں۔ تقا۔

فارس نے ابرواٹھائی۔"شکل میں؟" حنین ہلکا ساہنس دی۔ اس کا بازد چھوڑا۔ آنسو رگڑے۔" آپ کے ساتھ ایموشنل ہونے کا کوئی فائدہ نہیںہے۔"

المره المراب النا دُرامه ختم کرد اور آؤ۔" وہ مسکرا دی۔ دل ایک دم ہلکا پھلکاسا ہو گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تو ہند نے سوچا 'بس اب وہ ہاشم کو یوں چھپ کر فیکسٹ نہیں کرے گی۔ بس ختم یہ سلسلہ۔ فیکسٹ نہیں کرے گی۔ بس ختم یہ سلسلہ۔ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو زرد بتی جل رہی تھی 'اور زمر آ نکھوں یہ بازور کھے لیٹی تھی۔ فارس کی نگاہیں اس کے پاؤس برجار کیں 'جس کا آگو تھا ہنوز پی میں مقید تھا۔

"زمر!"اس نے پکاراتواس نے آئکھوں سے بازو

" حند آپ کے ساتھ سوئے گی 'میں آیا والے کمرے میں جارہا ہوں۔"اطلاع دیتے ہوئے وہ اپنی چیزیں اٹھارہا تھا۔ زمراٹھ گئی۔

پیرں مجرم اکیلی کیوں تھیں؟ سیم کوبولا تھا ہیں نے ... خیر آجاؤ'اب سوجاؤ۔''وہ نری سے کہتی انتھی اور اس کے لیے لحاف نکالنے گئی۔

س سے سے حاف الاسے ہی۔ حنین چپ چاپ آگر زمر کے دوسری طرف لیٹ گئی۔ موبائل پہ سحری کا الارم انگا کرا ہے اور زمر کے تکھے کے درمیان رکھ دیا۔ (زمرے کوئی بات نہیں کی) اور ماتھ پہ بازد رکھ لیا۔ موبائل کی لائٹ جل رہی معی۔ روشنی بجھے کا وقت دو منٹ تھا۔ ڈیڑھ منٹ بعد '' کس کافون ہے ؟''وہ اس کے سریہ پہنچ کیا تھا۔وہ
بس یک ٹک گرون اٹھائے اس کاچرہ دیکھنے گئی۔
'' حنین! میں پوچھ رہا ہوں 'اس وقت کس کافون آ
رہاہے ؟'' وہ غصے ہے پوچھ رہا تھا اور حنین کا پورا وجود
'' نقیا۔۔ول نے ساتھ چھوڑ دیا تھا 'جسم سے جان نکل
رہی تھی۔۔ فارس نے فون اٹھا لیا تھا۔ اب وہ سب
جان جائے گا۔

من کرنٹ کھاکر جیسے اس کی آنکھ کھلی اوروہ ایک جھکے سے انھے جیئے۔ پوراجسم پینے میں ڈوباتھا۔ ادھرادُھر کرون تھمائی۔ وہ آکیلی تھی۔ نی وی ہنوز چل رہاتھا۔ موبائل ہاتھ میں تھا۔ وہ کب سوئی پتاہی نہیں چلا۔ پہلے اس نے موبائل ویکھا۔ کوئی کال نہیں تھی۔ اوہ وہ خواب تھا!

آہفی چو تی۔فارس دروازے ہے اندر داخل ہو رہاتھا۔وہ ای طرح متوحش ی بیٹھی تھی۔اس نے لاک لگایا 'اور قدم قدم جلنا قریب آیا۔ هند کودیکھ کر آنکھوں میں استعجاب اجرا۔ "اوھرکیوں سورہی ہو؟"

"وه ای .... ای ذکیه نانی کی طرف گئی ہیں تا 'تو .... میں اکیلی تھی۔" میں اکیلی تھی۔"

"بال انہوں نے جھے بتایا تھا "وتم اکمی کیوں ہو؟

سیم کواپے ساتھ سلانا تھا۔ ایک نظرابا کے کمرے کے

بند دروازے کو دیکھا۔ "اچھااب ادھر مت سوؤ۔ منج

ملازم لڑکا آ آ ہے "اس کے لیے دروازہ کھولنا ہو آ ہے۔
شاباش "اٹھو "اوپر ہمارے کمرے میں آجاؤ۔" ساتھ ہی

اے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تھکا ہوالگ رہا تھا مگر آ تھوں

میں جندے لیے بے حد نری تھی۔
میں جندے لیے بے حد نری تھی۔
اس کے بازد کے گردہا تھ لیپٹ کراس کے کندھے سے

ماتھا تکا دیا۔

" ہاموں! میں آپ کو کبھی شعبی کھونا جاہتی۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا۔ میں آپ کو کھونے والی تھی '' آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ "میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ بہت زیادہ۔"

ع حولين والجيف 128 عبر 2015



کو تحفظ ) نہیں دے سکتی ؟ ان کی فیصلیز کی تفاظت نہیں کر سکتی ؟ " "سارہ! ہماراسٹم بہت زیوں حال ہے۔ ہم گواہ چھپادیں "تب بھی لوگ ان کا پہا نکال لیتے ہیں۔ جیر!" اس نے سرجھٹکا۔ " ہر کوئی انتا بہادر نہیں ہو گا۔" سارہ کے لیے مزید بیٹھنا دو بھر تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ "اس کامطلب ہے گواہوں کو اپنی حفاظت خود ہوئی۔ "اس کامطلب ہے گواہوں کو اپنی حفاظت خود کرتی ہوتی ہے۔ خیر! میں چلتی ہوں۔" زمر نے مسکرا کرالوداع کہااورا ہے کام کی طرف متوجہ ہوگئی۔ کرالوداع کہااورا ہے کام کی طرف متوجہ ہوگئی۔

ہم خاک نشین ' تم سخن آرا سر بام پاس آکے ملو دور سے کیا بات کو ہو رمضان ای طرح خاموش ساگرر گیااور عید کی شام قفر اور اس کے سزہ زار پہ آئری تو ہے پناہ روفنیاں لیے ہوئے تھی۔ بے فکر 'خوب صورت اور خوش باش لوگ تمل رہے تھے۔ ویٹرزٹرے اٹھائے ' مشروبات سے تواضع کرتے نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں مشروبات سے تواضع کرتے نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں مشروبات سے والم اس تھائے ' ہنتا ہوا مہمانوں سے باتیں کر افرار کے وسط میں ہاشم ' میرون شلوار قبیص میں مشروبات بھی قریب کھڑی تھی۔ سبر ملون میں مسکراتی ہوئی ' کانوں میں زمرد اور ہیرے گاؤن میں مسکراتی ہوئی ' کانوں میں زمرد اور ہیرے جڑے آور سے بینے کار دارز کی عید کی بارتی آتی ہی جڑے آ ورزے ہوتی تھی۔

ان سے دور ہٹوتو سبزہ زار کے بالکل

Yousufs کنارے یہ ایک الگ تھلگ میزیہ
(اوسف)کا قیک لگا تھا۔ دہاں سیم اور حنین کھڑے
مرھم آوازیل باتیں کررہ تھے۔ ندرت جو ساتھ
ہیٹی تھیں ابات ہلی پھلی بات کرتیں 'چرفاموش
ہوجاتیں۔ سعدی کی باتیں۔ سعدی کے نہ ہونے کی
ادائی۔ ای آجی کی آف وائٹ کرتے جیسا برط سائز
سعدی کے لیے بھی لیا تھا۔ سعدی کی یاد سعدی کی
محبت سے بردھ گئی تھی۔
محبت سے بردھ گئی تھی۔
محبت سے بردھ گئی تھی۔
ہیں بددل لگ رہا تھا۔ بددل تو حند بھی تھی۔ لبی

حدد نے کروٹ بدل ہے۔ تب ہی موبائل تھر تھرایا۔ زم چو تک۔ موبائل شیر تھا بڑا تھا۔ اوپری بار میں نے مہسج کی پہلی سطر نظر آرہی تھی۔ ہاشم کاردار" کیامیں تمہیں کال کرلوں؟" حند نے کروٹ لی' زمرنے فورا" آنکھیں بند کر لیں۔ اے آہٹ سائی دی۔ پھر فون آف ہونے کی ٹون کو نجی۔ پھروہ سو گئی "گرز مربوسٹ کی نینڈ اڑ چکی تھی۔

(ہاشم نے آیا میں میں جند کو کول کیا؟)

اگلی شام وہ کمرے میں جیمی کیس اسٹڈی کر سر
سے تو نک کر سر
اشھایا۔ سارہ چو کھٹ میں کھڑی تھی۔ آتھوں میں
اڈائی 'لیول پہ زم مسکر اہٹ اور بال نفیس سے فرنج
ناٹ میں بندھے تھے۔ وہ اور ذکیہ خالہ ' ندرت کو
شانیگ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے آئی تھیں۔ یہ
سعدی کے گیڑے بھی لینے تھے۔ زمرے لیے کل بی
سعدی کے گیڑے بھی لینے تھے۔ زمرے لیے کل بی
سعدی کے گیڑے بھی لینے تھے۔ زمرے لیے کل بی

و آیئے سارہ - "وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارہ اس کی فائلز کو دیکھتے قریب آکر جیٹھی۔ وہ ان دوماہ میں دوسری وفعہ آئی تھی۔ پہلے ادھرادھرکی چند باتنس کیں۔ پھر وہی ذکر آیا۔

''سعدی کا بچھ پتاجلا؟''(مٹھی میں پیینہ آیا) ''نہیں مگر پتاجل جائے گا۔'' ''آپ کو اتنا بقین کیسے ہے کہ وہ زندہ ہو گا؟'' کہی بات سارہ کے سمجھ نہیں آرہی تھی۔

ت مارہ سے بھر یں اربی ہے۔ زمر آزردگ ہے مسکرائی۔''کیونکہ ہم زندہ ہیں۔'' سارہ کے دل کو دھکا سالگا۔بدقت چند ہانیں کرپائی۔ ''کیاکوئی کو اہ سامنے نہیں آیا؟ کسی نے پچھ تو دیکھا

ہوگا؟'بظاہر سرسری سابوجھا۔ زمرنے کمری سانس تھری۔ ''نہیں 'کوئی سامنے نہیں آیا۔''کواہ عموا'' سامنے کم آتے ہیں۔سب کے اپنی فیصلیز ہوتی ہیں۔ویکم ٹوپاکستان!''

• " توکیا کورخمنث ان کوو نیس پرونمکش (کوامول استان



# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



"اوکے گرجب وہ کھل جائے تو بتانا۔" اور دونوں کے درمیان خامو چی چیما گئی۔ البتہ زمر محسوس کر رہی تھی ھند کی بار بار ہاشم کی طرف اٹھتی نظریں ' کچھ تھاجو اے بے چین کر رہاتھا۔

دور کھڑے ہاشم نے فارس کو دیکھا تو ساتھ ہیں موجود خاورے سرگوشی کی۔" یہ جیل کب جارہاہے ہے"

"بس کھون تک میں پکاکام کرناچاہتاہوں۔"
"جلدی کرد۔ مجھ سے یہ ادھر برداشت نہیں
ہوتا۔"تاکواری سے کمہ کر گھونٹ بھرا۔
"آپ کی اس سے بھریات ہوئی ؟"خاور نے دب لفظوں میں یو چھا۔

" شیں۔ اجھی تواسے اس کی بمن کے حوالے سے خوفردہ کیا ہے۔ کچھ دن سوچے گاوہ۔ پھریات کردل

پرنگابی جوا ہرات ہے جا تھہری جو ذرا فاصلے ہے کھڑی ہارون عبید ہے ہات کر رہی تھی۔ ہاشم نے رہ پھیرلیا۔ اس کی آنکھوں میں مجیب ساکرب اٹھتا تھا کہ ہارون عبید کود مکھ کر۔ کوئی بہت شدت ہے او آ ناتھا۔

'' جھے امید تھی 'آپ میرے تھے کو بہنیں گی گر ایسانہیں ہوا۔ ''ادھروہ جوا ہرات ہے کہ درے تھے۔
ایسانہیں ہوا۔ ''ادھروہ جوا ہرات سے کمہ دے تھے۔
وہ دراز قد اور باو قار سے سیاستدان تھے۔ آنکھیں مرمئی تھیں اور ان میں وہی نرم ساشاطرین تھا جو سیاستدانوں کاخاصا ہو تا ہے۔
سیاستدانوں کاخاصا ہو تا ہے۔

"میرے پاس دن بھر میں ڈھیروں تھے آتے ہیں ہارون!اگر ہرایک کا ول رکھنے لگ گئی تو ملکہ نہیں رہوں گی۔ حکمرانی" تال"کرنے کا نام ہے۔ورنہ"ہاں " توسب کمہ دیتے ہیں۔"

ں مسکرائے۔ جمہ آپ سے اختلاف نہیں کر سکنا۔ آپ کے گھر میں کھڑا ہوں۔ آپ ہماری دعوت یہ جب آمیں گی تو ہم اس گفتگو کو بہیں سے شروع میں سے۔ "

" تیکی تب دیکھی جائے گی!"جوا ہرات نے انگلی سے بال بیچھے کرتے کما۔"اور میراخیال ہے ان ٹیبلز نیلی تمیں میں مابوس 'بالوں میں پہند مینڈ لگائے ہوئے تھی۔ ماتنے پہ تراشیدہ بال ترجھے ہو کر ابرو سے نیچے گرتے تھے۔ (ماموں والے خواب کے بعد اس نے ہاشم ہے بات نہیں کی تھی 'نہ ہاشم نے پھر ٹیکسٹ کیا) حند کی نظریں بھنگتی ہوئی ہاشم پہ جا تھہریں۔وہ دورتھا' ابفل ٹاور کی طرح۔اسے دیکھ بھی نہیں رہاتھا۔ ہونہہ' اس نے منہ پھیرلیا۔

قریب میں زمر کھڑی فارس سے بات کرتی نظر آ رہی تھی۔اس نے امی کیلائی سرخ ساڑھی بین رکھی تھی۔بال جوڑے میں تصاور صرف دو تھنگھریالی کشیں گالوں یہ بکی ہوئی تھیں۔

"کیاتم پارٹی میں شام نہیں ہوگے؟" خفگ سے فارس سے بوچھا جو ابھی باہر سے آیا تھا اور سیدھا اندر جارہاتھا۔ جینزیہ سفید کریا۔ بیروں میں پٹاوری چپل۔ منہ میں کچھ مسلسل چبا تا ہوا۔ بے نیازی سے ابرد اچکائے "کاردار کی پارٹیز کی عادت نہیں بچھے آپ لوگ انجوائے کریں۔"

"ہم انجوائے کرنے نہیں آئے میں اس کے تیار
ہوئی ہوں باکہ بھابھی کو یہ نہ گئے کہ میں نے وہ باتیں
نہیں بھلا میں۔ اگر تم نہ آئے 'توان کو بھی گئے گا۔
کیوں میری فیملی کو میرے ظلاف کرناچا ہے ہو؟"
"او کے 'بیس ہوں میں۔"فارس نے تخل سے
"اس کی بات سی 'اور چند کیجے کے لیے اس کی آنکھوں
میں دیکھا جن میں برہمی تھی۔ (کوئی بیک وقت اتنا
خوب صورت اور اتناسٹ ول کسے ہو سکتا ہے؟) چر
خوب صورت اور اتناسٹ ول کسے ہو سکتا ہے؟) چر
رخ بھیرلیا۔وہ ھندی طرف آئی۔

رے پیرویا وہ معنای سرب ہیں۔ ''سویہ یوالیس کی کاکیا قصہ ہے ؟جواس دن تم نے ہاشم کودی 'وہ سعدی نے تمہیں نہیں دی تھی؟'' کچھ دن سے ہند کولیب ٹاپ میں انجھے دیکھ کرزمرنے ضبح جب پوچھا تھا تو اس کے جواب سے نکلا 'تیجہ اب سوالیہ انداز میں دہرایا کو حنین نے بس سربالایا۔ ''جی 'میں بھائی کی جزان کو نہیں رہے سکتی تھے ۔۔۔

"كورولكى-"

Seeffon

المن والمن المنافقة ا

کی طرف بہت ہے لوگ آپ کی توجہ کے ف

ہارون عبید نے ذراکی ذرااس طرف دیکھا 'چرسرکو ئم دیا۔ " آپ اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کریں اور میں نہیں ۔" مسکرا کر پلیٹ مجئے۔ وہ بھی مسکرا کران کو جاتے دیکھتی رہی ' آنگلی مسلسل نے کلس کے سبز پھروں پہ پھیررہی تھی۔ پھروں پہ پھیررہی تھی۔

''اس عمر میں بھی آپ ہے سکھنے کو بہت کچھ ہے سزكاردار-"شرين كهنكهاركر محمتى موئى اسك قریب آئی تو جوا ہرات نے چونک کراسے ویکھا۔ وہ آسانی رنگ کی میکسی میں ملبوس تھی ' باب کٹ سنرے بال بلو ڈرائے کر کے سیٹ تھے اور آنکھوں میں معنی خیز مسکرا تا تا ثر تھا۔

"اگر آپ ان کا تخفہ بہن لیتیں 'یا ان سے چند فقرے مزید کمہ دیبتی تو آپ کی مشش ماند پڑنے لگتی' كيابى اچھا بنرے كى كواكسانے كا۔"

جوا ہرات نے ایک پڑتیش نظراس پہ ڈالی محرکیوں یہ مسکراہٹ جمی رہی۔ ساتھ ہی ہاتھ برمھا کرویٹر کی ٹرے سے گلاس اٹھایا اور اتن تیزی سے واپس لائی کہ وہ النے لگا 'شہری کے اور ۔۔ بمر کسی نے گلاس اور جوا ہرات کے ہاتھ ' دونوں کو سختی ہے بکر کر مشروب كرنے ہے روكا۔ شرى ال بھى نہ سكى۔ جوا ہرات نے بھی چونک کرد یکھا۔

فارس اس کا ہاتھ مکڑے اگلاس وایس ٹرے میں ر کھ رہاتھا۔"وھیان سے مسزکاردار' آپ اپنی بھوکے كيرے خراب كرنے والى تھيں۔

جوا ہرات کی مسکراہ شائب ہوئی۔ محور کرفارس

" تمہارا شکریہ فارس میں اے یادر کھوں گی۔"

بس ملکے سے کندھے اچکائے۔مند میں چھے چہارہا تھا اور كرون موڑے او حراؤ حرو كيد رہاتھا۔ ذرا آليا ہوا ' ذراب نیاز۔ شمی نے کتنے دن بعد غورے اے ويكحاتما\_

" حمهيں جيل سے باہرد كي كراجها لكتا ہے فارس ب<sup>4</sup> جرنگاه دور کعری سرخ سازهی والی زمربرین جو مسكراكر كسي بات كردي ملى-شہری کی آ تھوں میں تاکواری ابھری۔" تم نے

جلدی شیں کردی شادی میں؟" وه چونگا۔"کیول؟"

"بوننی- وی اے کے چرے سے لگتا ہے وہ خوش سیں ہے تمہارے ساتھ۔"

ود کیوں؟ کیااس کے چرے یہ وہی ناخوش کوار آثر ہے جو تمهارے چرے یہ ہو تا تفائجب تم ہاشم کی بیوی

انگاروں پر پائی ڈالا تو وہ اور بھڑک استھے شہری کی آ تھوں میں مختین بحری بے بی ابھری۔" حمیس ان مظالم کا ندازہ بھی شیں ہے۔جوہاتم نے مجھے یہ کیے ہیں اس نے مجھے استے سال ٹارچ ۔۔۔

"جارسال جل مي ربامون شرى اين ارج ذكى اتنی کمی فہرست ہے کہ کسی دوسرے کے ٹارچرز سننے میں دلچی نمیں ربی۔ ی یو!" ذرااکیا کر کہتا' سرکو الوداعی أنداز میں خم دیتا وہ آتے برمھ کیا۔ شری کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ پھر نری ہے مسرائی- اس کی کوئی بھی بات اے بری نہیں گلی تھی۔انی میزے نوشیروال نے غورے سے سب دیکھ تفا بحريدا كرمنه موزليا-

اس اثناء میں زمر کو پیچھے ہے کسی نے "السلام

FOR PAKISTAN

See for

" آپ سعدی کی بهن ہیں تا؟" چندنے چونک کر کردن موڑی 'مجرسیدھی کھڑی ہوئی۔اے سرے "میں نے اس دن آپ کو پھان لیا تھا' آپ کی تصور دیکھی تھی آیک دفعہ مکسی اخبار میں۔ آپ نے ى بورد ميں ٹاپ كيا تھا' ہے تا؟" بالا خراسے يأد آگيا تفاكه اس نے حند كوكمال ديكھاتھا۔ حنین بوسف کے چرے کی رنگت سفید پڑی۔ "اجھالو کیار مھر ہی ہیں آپ؟" "لیائے کیاہے۔ وہ حیران ہوا۔" صرف لی اے؟ آپ کو تو ڈاکٹریا انجيئر بنيا جاہيے تھا 'ورنہ بورڈ میں کیوں ٹاپ کیا ؟ کیا نقل كرك كيانفا؟" احرك ليے بت ى باتيں مرف ذاق ہوتى تھيں ا به بات بھی کمدوی مگر حنین کی رنگت برف کی طرح " آپ ہیں کون مجھے الی بات کرنے والے؟" احرکوایک دم علطی کا حساس ہوا۔ وهين غازي كادوست مول مسوري مر..." "مطلب مجھے ماموں سے بات کرنی بڑے گی۔ ایک دم وہ گھوم کرفارس کی طرف گئے۔ احمر کاول دھک سے رہ گیا۔وہ زمریے بات کرلیتا تھا 'وہ جاب کرنے والی 'سمجھ دارلزکی تھی 'کسی کو خود ے بے سکتف نہ ہونے دی اس کی اور بات تھی مگر فارس کے گھر کی کسی دوسری لڑکی کو غصہ ولانے کا مطلب اتنے برسوں کی دوستی بھاڑ میں جھو تکنے جیسا تھا۔وہ اے روکنا جاہتا تھا مگروہ دور کھڑے فارس تک

"ممعروف رہابہت 'جلداپ ڈیٹ کروں گا 'مکرا یک بات .... بارون عبيد كاكهمهن منجريد بندره بزار في كهند ليتااچهانيس لكي گائسوييد "ذراسويني كاداكارى كى "ميري فيس برههائين- پيٽيس ہزار في گھننه!" '' پیش ہزارتی گھنٹہ؟'' زمرنے مسکراکردہرایا۔ "ویسے توبیہ بھی کم ہیں مگر چلیس "آپ کے کیے اتنی " تقينك يوسو مج احمر! آپ بهت اچھے ہیں اور اتنے ہی اچھے لگ رہے تھے اِس فوتیج میں جس میں آب كريدت كارد فراد كرت وكهاكى دے رہے تھے۔ صبح ہی میں نے دیکھی واحد اور اور یجنل کالی جو آپ کا لیس بند کرنے کے بعد مجھے ملی <sup>و</sup> تی بردی تہیں ہے کہ دوباره کیس کھولا جا سکے کیکن ۔" چہرہ موڑ کر سوچتی نظروں ہے ہارون عبید کود یکھا۔ ''اگر ہارون عبید نے سے ویژبو ویکھی اور ان کو لگا کہ اس کا ریلیز ہوتا ان کی كيميئن كے ليے شرمناك ہو گا تووہ كياكريں مع ؟خير یہ سوچنا میرا کام نہیں ہے۔ ہاں تو ہم آپ کی فیس کی بات کررے ہے۔ " کھو تکھ یالی اٹ انگلی پہ لیٹنے "بری تیانے والی مسکراہث کے ساتھ بولی۔ وہ لب جینیے وأنت بيت اسے ديكھ رہاتھا۔ "ویے آپ کاایک براخوب صورت نک نیم رکھا تفامیں نے "اس وقت بہت یاد آرہا ہے۔ "جرا" مسکرا كربولا-" اور فيس؟ چھوڑيں بھابھی! آپ ميرے دوست کی بیوی ہیں "آپ سے قبیس لیتا اچھالگوں گا۔" "منینک بواحمر!" مسکرا کر سرکو خم دیا۔" میرا کام موجائے تووہ فوتیج آپ کی موئی!"جڑیل آگے براہ گئی اوروہ کینے توز نظروں سے اے جا آد کھارہا۔ «وہ ڈاکٹر جس نے گولیاں لگنے کے بعد اس کو بچایا

ميرككام كاكيابنا؟"

المراجع المراج

ecilon

کلاس سے کھونٹ بحرتی جوا ہرات نے آنکھیں الفائمي اورمسكراني - بحرثيك فكاكر بغورات ويكصا-'تم **فینو**نا ہو ہے جواہرات کاردار نہیں ہو۔ مہیں خواہیں ہے کہ تم جوا ہرات ہو تیں ہمرتم نہیں ہو۔ تو میں حمهیں پہلی اور آخری بار ایک بات بتاتی ہوں۔ سارے اساف کو نکال کر تھیں اس کے رہے ديا كيونكه تم وفادار هو تمريه تم جانا چاهو تو چلى جاؤ 'ميں تمبارا بي چيك بناويق مول سيكن جات وقت حميس بونس اور وہ نیکلیس چھوڑتا پڑے گاجو تم نے میری النجيوس چوري كروايا اورجوس فيعدض حميس وے دیا تھا۔'

فینو تانے نظریں اٹھائیں۔ان میں تعجب تھااور فكرمندى بهى-"میں نے وہ آپ کے کہنے یہ چوری کروایا تھامیری

ريه تم كيا كمه ري بو "اتا برا الزام-فينو تا! أكرب بات تم ہاتم کے سامنے کموتووہ کیا حال نہ کرے تہارا؟ افنوس سے کتے اس نے گلاس لیوں سے لگا

فیٹونا برے مل ہے بلیث آئی۔ کچن کے قریب راہداری متمہ خانے میں جاتی تھی جہاں ملازمین کے كمرے تھے چھوٹے مرصاف سھرے كمرے۔اس كے كرے ميں ايك سنكل بير بچھاتھا اكيك سنكھارميز اور ایک الماری تھی۔وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور درازے وہنیکلس تکال کر گردن سے لگایا جوسز كاردارنے اسے اكيس مئى كى شام بدى لايروا تى سے وان كرديا تقاـ

آييني مين نظرات عس مين بيرول كى چك سح کے دوران ڈالا تھا۔ یقیمتا" ای نے یہ سنر کاروار کو واليس كيابو كا\_اوراب بدفيثو ناكائقا-ملازموں کی ملکہ نے ہیروں سے جھکملاتے

احمر کی طرف دیکھا 'پھر آگے پردھا (میں دیکھا ہوں)' حندنے فورا"اس كابازو تھام كرروكا "اپ ول بہاتھ ر کھ کرجیے تعلی کردائی (میں دیکھ لول گی)فارس نے مڑ كروو تين وفعه اس طرف ويكها اور واپس بلث كيا-حند في ايك تيز نظراحريه والى اب عجرت بات كرف كى مت نه كرنا) اور آكے بردھ كئى۔ احركا كلاس كوتفاما مواباته ليسخ مس بعيكا تفاسوه شل کھڑا تھا۔ (خدایا 'وہ عازی کو کیسے صفائی دے گا؟) تھوڑی در بعد اس نے ہمت کی فارس کی طرف آیا۔ مجھ نہیں آیا کیا کھاس ان لڑی نے جانے کس انداز میں بات کی ہو۔فارس دور جارہاتھا 'وہ روک نمیں سکا' چروبال کھڑے بور۔ ہوتے سیم کو مخاطب کیا۔ ' <sup>د</sup>سنو ... میں سعدی کا دوست ہوں۔''سیم متوجہ ہوا تو تذبذب سے کہنے لگا۔ " ابھی آپ کی ا میرے بارے میں جو کمہ رہی تھیں غازی سے وہ ... "بى ؟ " ئىم نے چرت سے اسے دیکھا "مجرم لردور جاتی حند کو۔" آپ کے بارے میں تو کھے شیس کما وہ تو ان کرسیوں کا یوچھ رہی تھی مکہ وہ زر تاشہ ممانی کے جیزی ہیں تا۔ "اس نے ان کرسیوں کی طرف اشارہ کیا جو وہاں رکھی تھیں جہاں ابھی احمر کھڑا تھا۔ 'دعگر مامول كهه رب من كدائبين تبين يادكه وه زر تاشيه كي موں مندنے کماکہ رہے دیں وہ خود چیک کرلے گی۔ آب كوتو كچھ نميں كها۔ "وہ حيران سِاصفائي ديے لگا' اور احمر کے اوپر تو مانو محصنڈ ایائی ڈال دیا کسی نے۔جلدی

ے غلط فئمی کی معذرت کر تابیٹاتو تلملارہاتھا۔ "په کياچز کھي؟"

Regilon

ے سب اگلوالول گا 'اس کیے زیادہ فائدے 'نفصان کیات مت کرو محام کیات پر آؤ۔ " "فارس! تم غصہ مت کرد 'مجھے بات کرنے دد!" محل ہے گویااس کو سمجھاتی دہ نیاز بیک کی طرف متوجہ موئی۔ فارس سر جھنگ کر پیچھے ہو کر بیٹھا اور تن دہی

" میں حتی وعدہ معاف کواہ بتالوں گی ہتم اس
کیس ہے بھی نکل جاؤ کے اور شراطک کے کیس
ہوں مرسعدی یوسف کیس میں براسکیو ٹرش کا میں
ہوں مرسعدی یوسف کیس میں براسکیو ٹرش کی ہوں
سوجھے بتاؤ 'ہرات جو تم جانتے ہو۔ "
"شراطک کیس سے میراکوئی تعلق نہیں ہوا۔" قه
رہا تہمارے لاکے کا قبل ۔ تو وہ قبل نہیں ہوا۔" قه
ہے اے ایس ٹی نے فون کیا اور ہیتال بلایا '
پراس سرجن بخاری کے پاس لے کیا 'بولا کہ یہ لوکا
کی دات جھے اے ایس ٹی نے فون کیا اور ہیتال بلایا '
پراس سرجن بخاری کے پاس لے کیا 'بولا کہ یہ لوکا
عائب کرنا ہے تھرجب آپریش ہو جائے اور اس کی
عائب کرنا ہے تھرجب آپریش ہو جائے اور اس کی
حالت خطرے سے باہر آجائے ' تب! ان کو وہ زندہ
جا ہے تھا۔ ساتھ یہ بھی کما کہ کچو ماہ کے اور اس کی
جا سے تھا۔ ساتھ یہ بھی کما کہ کچو ماہ کے لیے اس
اور کے سے قال کے جرم میں اندر جانا ہو گا ' پر ہم

نو کلس کو گردان پر لگائے 'چرو تن کر افعائے رکھا تو آ محصوں میں بھی وہی چک ابھر آئی۔ کچھ دیر بعد وہ مسز کاردار کے سامنے کھڑی پوچھ رہی منی۔ "نیا اسٹاف کس تاریخ سے رکھنا ہے میم ؟ کیا میں

ں۔ ''نیااشاف کس تاریخ ہے رکھنا ہے میم؟ کیامیں بھی انٹرویو میں شامل ہوں گی؟'' ''آف کورس!''جوا ہرات مسکرائی تھی۔

مرے ہی امو پر گزر اوقات کو ہو جھے ہے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو ملاقاتی کمرہ آج بھی دیاہی تھا گرماحول میں تاؤکا سخ اور تناسب بدل چکا تھا۔ اے ایس فی سروشاہ موجود نہیں تھا 'اور بالا خرکی دن بعد وہ دونوں نیاز بیک سے تھے۔ وہ آگے ہو کر بیٹا 'قدرے ہے جین اور مضطرب لگنا تھا۔ ایک آ کھ سوی قدرے ہے جین اور مضطرب لگنا تھا۔ ایک آ کھ سوی قدرے ہے جین اور مضطرب لگنا تھا۔ ایک آ کھ سوی قدرے ہے جین اور مضطرب لگنا تھا۔ ایک آ کھ سوی میں مان تلے زخم 'ہونوں اور گرون یہ جماخون۔ ذمر می میں میں۔ میں میں۔ در میں میں۔ در میں میں۔

" "میں نے اس کو گولی نہیں ماری تھی۔ میں ... "وہ کنے نگا تھا مگرفارس غصے سے میزیہ ہاتھ مارتے ہوئے آگے ہوا۔

" بواس مت كور ميرے بھانج كوتم فياركر پينك ويا اوراب تم اپنابيان بدل رہے ہو۔" " فارس! ريكيس!" زمر في نرى سے اسے مخاطب كيا ہو غصے نياز بيك كو كھور رہا تھا۔" وہ بيان نہيں بدل رہا ميرا خيال ہے وہ جميں پچھ بتانے كى كوشش كر رہا ہے۔ تم بولونياز بيك عميں سن رہى ہول۔"

بوسیلے مجھے بتائیں 'میرے بولنے سے مجھے کیافائدہ ہوگا؟'' وہ زمرے خاطب ہوا تواس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ بے چینی تھی۔

"کیامطلب حمیس کیافائدہ ہوگا؟" وہ کویا کھول اہا۔" مجعے پانچ منٹ مل جائیں تمہارے ساتھ "تم

(مصهور زمانه اور قديم تفتيشي حربه جس من مجرم کے مامنے ایک تافیر تھے سے بات کرتا ہے وهمكيال وكرورا تايواوردوسرانري سيات كے بدردى كرتاب باكد اكر بحرم خوف كافكارند بوتو بمدردی کانشانه ضرورین جائے) دو متهیں معلوم تھا کہ میں فولیج نکلوالوں کی عم صرف میرے کیے چیزیں آسان كررب من محربونوواث فارس 'الكي دفعه فيحم كرنے يملے جھے آگاہ كروينا۔" واچما! من سمجما آپ کو پہلے سے معلوم ہو گا۔ كونك آپ كوتوميرے برجرم كي خرموتى ہے۔"اس ی طرف جمک کر دهیرے سے کما اور پھر آھے بردھ گیا۔ اس کے اندر ابال سا اٹھا گر ضبط کر کے پیچھے میا۔ اس کے اندر ابال سا اٹھا گر ضبط کر کے پیچھے السنے وہی کیاجو آپ نے کما تھا۔ سارا ملبہ آپ بد وال دیا-اور اس واکثریہ بھی-"اے ایس لی نے ر خصت ہوتے وقت وہ کمہ رہی تھی۔ سردشاہ نے مری سانس لی۔ نے اعصاب ڈھلے چھوڑے۔ "مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس کالقین نہیں کیا۔" "شاه صاحب "مم في اتناعرصه ساتھ كام كيا ہے یماں روزبیان بدلے جاتے ہیں 'پھراس کی باتوں کی س کوروا ہوگی؟"شانے آچکا کر کہتی وہ یرس کی اسٹرپ کندھے یہ ڈال رہی تھی۔ جیبوں میں ہاتھ ور کھڑے فارس کامسلسل کم چبا نامنہ رکا اور اس تے آئکھیں حکمی کرے اے ایس کی کوو یکھا۔ "سنو وباره جميں يهال نه بلاتا كونكه تمهارے اس کرائے کے غندے کی بک بک س کرمیرا دماغ کوم جاتا ہے۔اس کا بھائی تہمارے ساتھ کیا کرے گا

مجھے پروانسیں لیکن اگل دفعہ اس نے اپنے بھائی کی
دھمکی میرے خاندان کے لیے دی توبہ جوالات سے
جیل کے آدھے رہتے تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔"
در شتی ہے کہناوہ آئے براہ گیا۔ سرد شاہ نے چونک کر
اے دیکھا۔
دور سے مدائر کا کا ان کا

"اس کے بھائی کاکیاذکر؟" " مجھے نہیں پتا "کسی علیم بیک کے نام کی وصمکی چند مری سانسیں لیں ' ذرا توقف کیا اور پھریاری باری ان دونوں کو دیکھاجو خاموشی ہے من رہے تھے۔ وقعتا" زمرا ٹھ گئی۔فارس بھی کھڑا ہوا۔ نیاز بیک نے چہواٹھا کرانہیں دیکھا۔

"مجھے کے آوائی دینی ہوگی؟" "کون می کوائی ؟" زمرنے ساتھ ہی پرس کندھے۔

" "ابھی ۔۔ تم نے کہا وکیل صاحبہ کا م مجھے وعدہ معاف کواہ بنالوگی اور۔۔"

"میںنے کب کما؟" زمرنے تعجب سے فارس کو کھھا۔

"نیاز بیک..." وه میزید دونون باتھ رکھ کرجھکااور اس کی آنگھوں میں دیکھا۔"جو آدمی اپنابیان اتنی دفعہ بدلے "اس پہ ہم یقین نہیں کرسکتے۔ تم ہی قائل ہو" ہمیں معلوم ہے۔" نیاز بیک ایک دم ششدر ردہ کیا تھا۔

نیازبیک ایک وم حست در ره کیاها۔ "اور اے ایس فی ہمارا دوست ہے "اس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم یہ سب کمو کے "اس لیے۔۔ دوبارہ ہم سے ملنے کی زحمت مت کرتا۔"

زمرنے کما اور وہ دونوں باہر کی طرف بردھ گئے۔ پیچھے وہ بے اختیار اٹھ کر مضطرب ساچلا رہاتھا۔ در میری بات سنو۔ میں بچ کمہ رہا ہوں۔ سرید شاہ نے کروایا ہے یہ سب۔ "مگروہ باہر نکل آئے۔ وروازے یہ زمررکی اور اس کی طرف مڑی۔ خورے

" آج اپی میل سیس ماری آب نے میر سیاول پہ ؟

"اس کی ضرورت نمیں تھی۔ میری سمجھ میں آگیا قاکہ تم کیاکررے تھے" دودلی آوازمیں ہولی۔"جب ہم مہال ہے دوئیج نکلوانے کئے تھے اور جب پہلی وفعہ ہم نیاز بیک ہے ملئے آئے تھے اور جب پہلی تمہارے غصے ہے کوفت ہوئی تھی۔ میر تم Good cop bad cop میر تم اس کی آنکھوں میں دیمتی کمہ رہی تھی۔

دے رہاتھا کہ وہ ہمیں اے ایس لی اور ڈاکٹر کو کیے لے گاوغیرہ وغیرہ ۔واٹ ایور!"وہ موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتی باہر نکل گئی۔ سرمدشاہ پُرسوچ نظموں ہے اسے جاتے وکھتارہا۔

### 0 0 0

ہم كو جو ملا ہے ، وہ تم بى سے تو ملا ہے بم أور بھلا ديں تمهيل ' کيا بات كرد مو؟ اس رات جب آسان سابی سے وصل کیا اور سر کیس 'اسٹریٹ لاکٹس سے روشن ہو گئیں تو ایک رائیوٹ کلینک کے کمرے میں ڈاکٹر تو قیر بخاری کے سامنے ده دونوں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹرنو قیرسرمئی قلموں اور تراشیده مو مجھوں والے درمیانی عمرے مخص تھے اور اس وفتت عینک کے پیچھے آنکھیں سکیرے وہ دعوت تامه يره رب تصحوز مرفان كوديا تقا-، تميوريل و نرا**ڪلے ہفتے ہے۔ سعدي کے دوستوپ** نے ارج کیا ہے۔ چونکہ آپ نے اس کی جان بحالی سی او میں جاہتی ہوں کہ آپ اپنی پوری قبلی کے ساتھ آئیں 'اور ہارے ساتھ چھ وقت اے یاد كرنے ميں كزاريں-"وہ نرى اور اميدے كه ربى تھی۔فارس خاموش بیٹھاان کے تاثر ات دیکھ رہاتھا۔ انہوں نے نگاہی اٹھائیں اوای سے مسکرائے "ہم ضرور آئیں گے اور مجھے بہت افسوس ہے آپ ے بھتیج کے لیے۔ کیا آپ لوگوں کی کسی ہے دشمنی تھی ؟" وہ وعوت نامہ لفائے میں ڈاکتے 'سادگی سے زمرنے گود میں رکھی مٹھیاں تختی سے جھینج لیں ' آ تھوں میں تبش ی اتھی مر پھر بظاہر ماسیت سے مسكرات انفي مي سرملايا-

PAKSOCIETY1

تف "فداكر عنوقال كالألياع والإنام كو بنجه"

"فداكر سب النائجام كو بنجس " وه نظري جمكائ وجرب سه بولا ثعار واكثر توقير كو كرے جن أيك دم آسيجن كى كى محسوس مون كل دمركود يمت موت بات كارخ بدلا-كل دمركود يمت موت بات كارخ بدلا-

لی۔ زمرگودیکھتے ہوئے بات کارخ بدلا۔ "اے ایس بی صاحب کا مجھے نون آیا تھا 'وہ کمہ رہے تھے نیاز بیک پولیس اور ہیتال انتظامیہ کومورد الزام ٹھیرارہاہے۔"

الرب مراد المجاب المين ويكار المين ويكار المين ويكار المين المين ويكار المين المين ويكار المين المين

درج كروانا جائج بي "ولىم ف-" فارس كى طرف آئدى نظرول سے ديكھا-" انكار كرديا- كيونكه بميں معلوم ہے كہ نيازبيك جھوٹ بول رہاہے-" "اے ايس في فے آپ سے ميرانام ايف آئى آر ميں ڈالنے كا يوچھا؟" انہوں نے بروقت فقرہ بكڑا

دونسین انہوں نے صرف کی اور کانام پوچھاتھا۔
دیکھیں وہ ہمارے بہت ایجھے دوست ہیں وہ صرف
انصاف کے نقاضے پورے کرنے کے لیے ہمیں
ہمارے تمام حقوق دے رہے تھے 'خیر۔۔ آپ ڈنرپ
ضرور آئے گا 'ہماری فیملی اور فرینڈز آپ کے اس
عقریہ کی بہت قدر کریں گے۔" وہ چائے کا آخری
عقریہ کی بہت قدر کریں گے۔" وہ چائے کا آخری
گورٹ بھی اٹھا 'ڈاکٹر تو قیری طرف مصافعے کے
فارس بھی اٹھا 'ڈاکٹر تو قیری طرف مصافعے کے
فارس بھی اٹھا 'ڈاکٹر تو قیری طرف مصافعے کے
فارس بھی اٹھا 'ڈاکٹر تو قیری طرف مصافعے کے
فارس بھی اٹھا 'ڈاکٹر تو قیری طرف مصافعے کے
فارس بھی اٹھا 'ڈاکٹر تو قیری طرف مصافعے کے
اٹر ان کے آٹر ان بھی اضطراب تھا۔ وہ
الوداعی کلمات کتے ہوئے خاصے بریشان تھے۔

کمیے دروازہ کھلا۔فارس کی اس طرف پ<sup>ی</sup>

ڈاکٹر ایمن اور بھے ہا ہے۔ کورٹ بھے کیوں ان
میشنز یہ مجبور کررہ ہے۔ اگر آپ کو یہ غلط قنی ہے
کہ اس طرح میں ان جرائم کا اعتراف کرلوں گا جو میں
نے شمیں کیے تو آپ اپنے فیکٹس
(اندازے)ورست کرلیں۔" وہ ٹیک لگائے بیٹھا '
ٹاٹک پہ ٹاٹک جمائے خٹک ساکمہ رہا تھا۔ اس کے
چرے یہ زخموں کے نشان تھے اور آیک ہاتھ یہ پی
بندھی تھی۔

" تہمارے خیال میں اس کا مقصد صرف Confession کن فیشن (اعتراف) کرواتا ہے؟ اونہوں!" نفی میں سرملایا۔" Confession وہواحد C بے جس کا میرے اور تہمارے رملیشن شپ مے کوئی تعلق نہیں۔ تہمیں معلوم ہے پنجاب پرزان کے چاری کون ہے ہیں؟"

وہ کچھ نہیں بولا۔ جب چاپ آنکھیں سکیر کراہے دیکھتارہا۔

ریسارہ ۔ "کسٹلی ..." وہ زی ہے کہنے لگیں۔ "کیئر ...

کنٹول اور Correction (کریکشن)! ہم یہال ان

ہی کے لیے ہیں۔ میں تمہاری طرف کی کمانی سنتا
جاہتی ہوں ' اکر تمہاری نہنی حالت متوازن رہے۔ "

وہ نوٹ پرڈ سامنے رکھے قلم کھول رہی تھی۔ " تم جو

بھی کہو ہے ' وہ ڈاکٹر پیشنٹ privilige (محرم
راز) کے تحت محفوظ رہے گا۔"

"میں پنجاب پرزن کے جاری جانتا ہوں کیا آپ Confidentialityکے کا بی کہ جانتی ہیں؟"وہ اس کی آئھوں میں دیکھا پوچھ رہاتھا۔ "نہاں 'وہ پانچ ہی جن کے تحت پری وہ لیج توڑا جا

Consent court order comply with the law a threat treatment and communicate

continued

(مریض کی اجازت 'کورٹ کا تھم' قانون کی پاسداری کے لیے مریض کے علاج کے لیے تاکز ریہوتا ' یا کھی مرایک مانوس کی آہٹ سنائی دی تھی۔ اگو تھی کے تکینے ہے دستک دینے کا اندازہ 'زمرمڑی۔ اندر آنے والی عورت ذرا بھرے چرے اور بوٹے قد کی حامل تھی' بال کیچو میں بندھے تھے' دکش فخصیت 'بہترین لباس محانوں میں ٹاپس۔ دونوں ٹاپس میں ایک 'ایک موٹاسا Solitaire (سولی ٹائیر) ڈائمنڈ جزاتھا۔وہ جھلملاتے ٹاپس اتنے خوب صورت تھے کہ جزاتھا۔وہ جھلملاتے ٹاپس اتنے خوب صورت تھے کہ اس عورت کی شخصیت کو کئی گنامزید تکھار گئے تھے۔ اس عورت کی شخصیت کو کئی گنامزید تکھار گئے تھے۔ اس عورت کی شخصیت کو کئی گنامزید تکھار گئے تھے۔

د میرے مریض میرے بچوں کی طبع ہیں۔ "اس کے کندھے کو تقبیا۔ انگو تھی چیجی تھی۔ فارس نے بے زاری سے سرجھ کا۔ دن میں آپ کامریض ہوں 'نہ آپ کابچہ۔ میرانام نامہ منان میں "

ارس عاری ہے۔ ''اور میں ڈاکٹرائین بخاری ہوں۔'' مسکراکر نرمی ہے کہتی وہ سامنے کری پہ جا بیٹھی۔ دد مجد کس مدانیکٹر مدمی مضورت نہیں ہے۔

205/月 137 と当じる

" تعیک ہوں۔"اس نے اس نری سے جواب ریا۔ "كورث نے مجھے برى كرديا 'ميں نے اپنے كيے كى سزا كاسلى ومرفع محصمعاف كرويا بهم في شادى كرال-I Moved on زندگی شروع کی)۔ زمریے تو سریہ کلی تلووں پہ بجھی مگر پچھ کرنے ہے "مجھے بہت خوشی ہوئی تم ہے مل کرفارس!" " مجھ سے زیادہ سیں ہوئی ہو گی۔ " وہ بظاہر مسكرايا - سيني ميس كوئى زور سے اسے جكر رہاتھا محمروہ يُرِسكون تظرِ آرہاتھا۔ "آپ کے ٹاپس بہت خوب صورت ہیں!"جاتے ہوئے زمرنے تعریف کی۔ڈاکٹرایمن مسکرائی۔ " توقيرنے لاسٹ منتھ ائي ورسري كا كفث ديا ے مردعموما"ای محبت کااظهار میروں سے کیا کرتے ہیں۔ ہے تا فارس ؟"مسکر اکر فارس کو دیکھا "اس کی كردن ميں كلني سي ابھري - مگربولا کچھ نہيں - ڈاکٹر ایمن نے زمرکے ہاتھوں کودیکھا۔ " آپ کی تو اہمی شادی ہوئی ہے ، مگر آپ نے کوئی ڈائمنڈ شیں پہناہوا۔" كمرے ميں لمح بحركوخاموشي جھائي۔ " مجمع ميكة بقرول مين كوئي كشش تظرنمين آتي!" بس محراكراتناكمديائي-

" زمرنے مجھے معاف کردیا "ہم نے شادی کرلی 'واؤ!" باہر کار کی طرف جاتے وہ استہزائیہ انداز میں دہرا بی تھی۔

" بجھے اس کو یقین دلانا تھا کہ میں مود آن کر چکا ہوں۔" وہ چلتے ہوئے کمہ رہاتھا۔ زمر کھوم کراس کے سامنے آئی اور تیز نظروں ہے اسے گھورا۔ وہ رک

"دوتم نے اس لیے جھے سادی کی ہے تا؟ ماکہ تم ساری دنیا کو بقین ولا دو کہ تم مود آن کر میکے ہو؟ نئ مریض کی طرف ہے دوسروں کو خطرہ ہونے کی صورت میں سرباب کے لیدان میں سے کسی وجہ کی بتا یہ سائیکا لوجسٹ کسی کواپنے مریض کی بات بتا سکتا ہے 'ورنہ نہیں۔)

'''کیے ہو فارس غازی!''انگوٹھی کی چین لوٹی اور اردگرد کا منظریدلا۔ ماضی تحلیل ہوا اور وہ حال میں' ڈاکٹر ایمن کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ عاد تا ''اس کا کندھا تھیک کرہاتھ نیچ گرا چکی تھی۔ایسی عادت عام طور پہ اس معاشرے کی خواتین ڈاکٹرز میں نہیں ہوتی مگروہ عورت عام نہیں تھی۔

"آپ اس نے سوالیہ نظروں سے باری باری دونوں میاں بیوی کودیکھا"آتھوں میں البحن ابھری۔ "میں ڈاکٹرنو قیرکی بیوی ہوں۔" "ادہ!"اس کے لب سکڑے۔

"آپ دونوں ایک دوسرے کوجائے ہیں؟" زمر نے بظاہر خوشگوار جرت سے فارس کو دیکھا "آتھوں ہی آتھوں میں گھورا بھی۔(کتنالواکارہے یہ اورہاشم کتاتھا "اسے اداکاری نہیں آتی۔)

" بیہ واکٹرائین ہیں۔ میری۔"فارس نے ڈاکٹر ایمن کودیکھا" آوازٹوٹ سی گئی۔

"میں فارس کی ڈاکٹررہی ہوں اور اس کے بھائی کی بھی اور بد قسمتی سے مجھے اپنے پیشنٹ کے خلاف کورٹ میں گواہی دبنی پڑی۔" وہ اداس سے مسکرا تی ۔

د''اوہ۔ تم توان ہے خفاہو گاس کے لیے۔''زمر کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ ''ابیانہیں ہے 'ڈاکٹر ایمن نے میرابست ساتھ دیا ہے جیل کے وقت میں 'ان دونوں میں ذہنی طور پ متوازن نہیں تھا 'اس لیے ان کو کورٹ کو میری ذہنی حالت کے بارے میں بتانا پڑا 'انہوں نے جو کیا 'اچھا کیا۔'' دہدا فعانہ انداز میں زمر کو کھنے لگا۔ ''سزعازی' فارس ضیح کمہ رہا ہے 'اس وقت اس ''سرعازی' فارس ضیح کمہ رہا ہے 'اس وقت اس

المن خولين دُانجَنتُ 138 ﴿ مَبْرُ ﴿ 2015 عَبْدُ

वन्त्रीका

بے جارے فارس غازی اُڑے من گلاسزا تار کران کووہ اب بیک میں ڈال رہی ونوں پار کنگ لاٹ میں سمجی۔

"ائین ... ایمن!"وہ متفکر اور پریشان سے ان کے سامنے آبیٹھ۔ "ہم نے ان کا بھانجاغائب کروایا ہے اور وہ جعلی وارڈ بوائے ہمارا نام لے رہاہے "تھلم کھلا"

" وفن وری! سردشاه اسے سنبھال لے گا۔ یمی وفت ہے 'جب ہم اس سے مزید ڈیمانڈ زمنواسکتے ہیں ' ورنہ ہم سمی بھی وفت کمہ سکتے ہیں کہ پولیس نے ہمیں مجبور کیا یہ سب کرنے کے لیے۔" اس نے کندھے اچکائے۔

ڈاکٹر توقیرنے سرجھ کا 'آستین سے پیشانی کا پیسنہ ساف کیا۔

"وہ حسی کابیٹا تھا 'ہمارے بھی تین بیچ ہیں 'ہمنے اس کی زندگی داؤیہ لگادی۔ "

المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المر

وہ دو توں گفتگو کررہے تھے اور باہر رات قطرہ قطرہ کچھلتی جارہی تھی سب کے گناہوں کو چھپائے سب پر پردے ڈالے!

000

جب عشق تھے راس تہیں ہے تو مرے ول ہوتا تھا ہی حال ترا باردگر بھی میہ تین دن بعد کاذکر ہے۔ رات کی تاریکی اس زیر تعمیر گھریہ بھی چھائی تھی ورچ میں خون کا بالاب بہہ رہا تھا' اس یہ زندگی شروع کر چکے ہو گون بے چارے فارس غازی پہ شک کرے گا اب ؟'' وہ دونوں پارکنگ لاٹ میں '' منے سامنے کھڑے تھے۔ ''' آپ سے شادی کرنے کے لیے میرے پاس تین

"آب سے شادی کرنے کے لیے میرے پاس مین وجوہات تھیں۔ پہلی آپ کے والد کے احسان ہیں مجھ یہ 'ان کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ دو سری میں شادی کر محے واقعی سب کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں آگے بردھ چکا ہوں۔"

" اور تیسری ؟" فارس کی نظریں اس کی خفا آکھوں ہے ہوتی "خھپہ چھسلیں۔وہ رخ موژگیا۔ "میں آپ کے سامنے جواب وہ نہیں ہوں کیونکہ اس شادی کے معاملات آپ نے شروع کیے تھے "میں نے نہیں!"اور ایک طرف سے نکل کر کار کی طرف بردھ گیا۔

اندر کلینک میں ڈاکٹر تو قیر کمرے کا دروازہ بند کرکے تاراضی ہے ڈاکٹرائیمن کی طرف گھوے۔

و منهس بتایا تھامیں نے کہ وہ آرہ ہیں 'پھر پہال اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟" ٹائی کی ناث وہیلی کرتے 'وہ ماتھے کا پہینہ صاف کررہے تھے۔ڈاکٹر ایمن سامنے کرسی پہ جیٹھی۔لاپروائی سے ناک سے

" اس کو آج نہیں تو کل پتا چلنا ہی تھا کہ میں

تمہاری بیوی ہوں۔" '' وہ چار سال جیل میں رہاہے 'تم نے اس کی صانت نہیں ہونے دی 'وہ تھوڑی دیر میں دوجمع دو کرلے گا' بھر کیا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ انفاق سے تمہارے ہی شوہرنے اس کے بھانچے کا آبریشن کیوں کیاہے ؟"

دوریلیس! میں اس کو جانتی ہوں 'اس کا چرو پڑھ علی ہوں 'میں اپنے کام میں بہت ابر ہوں 'جھے اندازہ تھاکہ مجھی نہ مجھی وہ جیل سے ضرور نظے گا'یا بھا گے گا' اس لیے میں نے اس کا ایسے برین واش کیا تھا کہ وہ میرے خلوص یہ مجھی شک نہیں کرے گا۔ نہ آج'نہ کل۔ چارسال جیل میں رہاہے 'اب کوئی ایساکام نہیں

\$2015 J. 140 ESBURGE

تفتكهم يالع بالول والالز كالوندها كرا تقااور نوشيروان جا بجاجوتوں سے اسے ٹھوکریں مارہاتھا۔ پھر تھک کر 'وہ ر کا۔ایک استہزائیہ نظراس بے سدھ وجود پر ڈالی اور جانے کے لیے مڑا۔ای بل وہ اوندھالڑکا سیدھا اٹھ نى كو كھولنے كى كوشش كرتى رہتي-كمرا ہوا۔اس كاچرہ خون سے اور آئكھيں نفرت سے سمتے تھیں۔اس نے دونوں ہاتھوں سے نوشیرواں کو بالوں سے بکڑا اور زور سے اس کا سردیوار سے دے اسينذرذ مارا وه دردے چیخا ۔۔ اور ۔۔۔

ایک جھکے سے وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرہ خاموش پڑا تھا' اے تی کی محنڈک کے باوجود نوشیرواں کا پوراجم کینے میں بھیگا تھا 'ول بری طرح دھڑک رہاتھا۔ اس نے ادهرادهرد يکھا' بن جلائي'ياني کي بوئل لرزتے ہاتھوں ے لیوں سے لگائی کیائی کھھ اندر انٹریلا کھے بٹریہ چھلکا چند گون بھر کروہ گرے سائس لیتا نیک لگا کر بیشا۔ (بھول جاؤ اس کوشیروئیہ صرف ایک خواب تھا۔ سعدی بھی واپس نہیں آئے گا۔) آنکھیں بند کیے وہ خود کو تسلی دے رہاتھا۔ یہ پہلی دفعہ تھاجب ان وهائی ماہ میں اس نے سعدی کو خواب میں دیکھا تھا۔ وهائی ماہ ہو گئے سعدی کو کھوئے ؟اس نے موبائل اٹھا كر تاريخ ويمي - اگست كاوسط آپنجا تفااوروه الجمي تك أكيس منى والع واقع كو بهول ننيس بايا تها-اف

نوشیروال کے کمرے کے باہر سبزہ زار تاریک بڑا تھا۔ انگسی کی بھی ایک دو کے سواتمام بتیاں بجھی فیں۔اندر جھانکا تولاؤ بج نیم تاریک تھا۔ ایسے میں مرته خانے کی سیرهیاں اُڑتی وکھائی دے رہی

نیچ آکروہ ری۔ ایک طائرانہ نگاہ کھلے تہہ خانے

ہے کہتی قریب آئی۔ حنین ٹھک ٹھک ٹائی کررہی می پھیلے آیک مفتے ہے اس کی میں جالت تھی۔ کھانا 'سوتا'سب چھوڑ کروہ دن رات یہیں جیٹھی ماس یوالیس " يصيبو! بهائي غلط نفا' فا مُلز كريث نهيس هو <sup>ن</sup>يس-بلکہ ہوئی تھیں مگرمیں نے ری کور کرلیں۔ مجھے لگایہ

Encryption 4096 Bit RSA بوگی مر یہ algorithm جس نے بھی فیکٹر کیا ہے 'یہ مختلف ہے۔"وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ "حنین!"وہ اس کے سامنے دوزانو جیٹھی۔ وو مرجھے سمجھ نہیں آرہااس میں مختلف کیا ہے 'یہ

آرایس اے لگتا ہے assymteric ہے اس کی دوكيز مونى جابي ايك پلك اورايك برائيوب مر ..." زمرنے فلیش کیپ ٹاپ سے تھینچ لی۔وہ جو ہوش و حواس کھوئے ہوئے انداز میں بولے جارہی تھی ممالکا ہوئی۔زمرنے فلیش کاکورچڑھاکراسے پرے ڈالا پھر نرى سے ھند كوديكھا۔

" بيه فليش 'اس كى فائلز' مجھے پچھ نہيں جا ہے کھے بھی اہم تہیں ہے جند! تم سے زیادہ نہیں۔ حنین فکر فکراسے دیکھنے لگی۔

"تمنے کماتھااگر سعدی کی جگہ تم کھوجاؤتو میں کیا كرول كى ؟ حند إلى التهيس واقعي لكتاب كرتم كھوئى نهيس

حنین کے سے اعصاب ڈھلے پڑے "آ تھوں میں

یں چھے نہیں کر عتی۔ میں ایک Failure (ناكام انسان) بول!"

ى جس حنين كوجانتي مول وه ايك سيركرل تقي عوا كالول كھولا تھا' جھے آج بھا بھی

اس دن تهمارے منہ ہے ہوئی اور بھے اگافاری نے بھے یہ کوئی انقاما میں جائی تھی۔ " زمرنے آنکھیں بند کیں۔ تکلیف پھرے عود آئی تھی۔ "ای لیے می نے اس ہے انقام کے لیے مرض نے اس کو کوئی آدی نقصان نہیں پنچاسکی کو نکہ میں نے سعدی سے وعدہ کیا تھاکہ اسے ہرٹ نہیں کوئی ہیں۔ " اس کو کوئی آدی نقصان نہیں پنچاسکی کو نکہ میں نے اس کو کوئی آدی نقصان نہیں پنچاسکی کو نکہ میں نے اس کے دری تھی۔ اواس ہے مسکراتی سندہالکل شائم اس کوئی نہیں سوچاتھا۔ سب کچو نہیں سوچاتھا۔ سب کچو نہیں سوچاتھا۔ سب کچو نہیں سوچاتھا۔ " اب تہماری آری!"

حنین نے نگابی جمالی۔ "میں ہائم ہے بات
کرتی ہوں عکیت پر کال پہ۔ میں ان کی مجت میں
جمال ہو چکی ہوں اور یہ دن بدن جان لیوا ہوتی جاری
جسال ہو چکی ہوں اور یہ دن بدن جان لیوا ہوتی جاری
ہست در بعد نظریں اٹھا میں تو زمرای طرح
اسے دکھ رہی تھی۔نہ کوئی طامت نہ جرت۔
"تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہویا تم یہ تعلق ختم
کرنا چاہتی ہو؟"

"میں اے ختم کردوں گی ، مجھے پتا ہے ہم کمی شادی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جھے ہے اس فلیش کے بارے میں جموث بولا 'تب سے میں نے ان بات نہیں کی۔ میں بہت ڈسٹرب ہوں۔" آنہوایل ایل کراس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ زمرنے ناسف سے اسے دیکھا۔

" تہيں اس کو جھوڑ دينا جاہيے - دد اچھا آدى نہيں ہے۔ مرتم جو بھی فيعلہ کردگی میں تہارے ساتھ ہول گی۔ "اس نے نری ہے حند کا ہاتھ دہایا۔ کوئی غصہ کوئی ڈائٹ کچھ بھی نہیں۔ حند آنسووں کے درمیان مسکرائی۔ "آپ کی ہاری!"

"دیل ..." ذمرنے کمی سانس لی اور سرجھکایا۔ فرش پہ انگل ہے لکیر کھینی ۔ " مجھے سعدی کے لیپ ٹاپ سے جو پکچرز ملیں 'وہ میں نے فارس کو نہیں دکھائیں 'وہ پکچرز فارس نہیں لے سکیا۔ دکھائیں 'وہ پکچرز فارس نہیں لے سکیا۔ ایس پکچرز Trophy Collector لیتے ہیں۔ انسان نهیں بدلتے بدل کتے ہیں لیکن وہ نہیں بدلتے صرف اپنے نقاب بدلتے ہیں نسوتم واقعی کچھ نبھی نہیں کر سکتیں گرخود سے بھائتی رہوگ۔" "میرے اندر بہت سارا شرہے۔"اس نے سرچھکا

" " تم اس کو نہیں بدل سکتیں۔ سواس کو اپنی طاقت
کیوں نہیں بنالیتیں؟ " ذراویر کو تھری۔ کردن پھیرکر
اس مقفل اسٹور روم کو دیکھا۔ پھر سر جھنکا۔ " جھے
دیکھو، ہیں ہے جاضدی اور بہت دھرم ہوں ' جب اپنی
فطرت نہیں بدل سکی تو یہ احساس ہوا کہ اگر ہیں اپنی
نہ ہوتی تو پر اسکیوشن کی سیاسی کرسی و دون بھی نہ بیٹھ
سکتی ' سعدی کے مجرموں کے آگے گھٹے ٹیک کران کو
معاف کر چکی ہوتی ' مگر اب ... میری وی ٹری چیزی
معاف کر چکی ہوتی ' مگر اب ... میری وی ٹری چیزی
معاف کر چکی ہوتی ' مگر اب ... میری وی ٹری چیزی
میں اس کیڑے کو باہر نکالنا ہو گا جو تمہیں اندر
سے کھارہا ہے۔"

تر خانے میں چند کی خاموشی چھاگئ۔ پھر حند نے نگامیں جھکا لیں۔ وہ دونوں آنے سامنے فرش پہ میٹی تھیں۔

''آپ جھے نفرت کریں گی!'' ''ٹرائی می!'' ذرا توقف کیا۔ جیسے کوئی راہ نکال۔ '' آج ہم ایک دو سرے سے باری باری کچ بولتے ہیں۔ پہلے میں بولوں گی!''

حند نے اثبات میں سرملایا 'جرخودی ہوئی۔" بجھے
ہتا ہے آپ بھائی کی فیس دی تھیں 'جھے ماموں نے
ہتایا تھا 'اس رات جب ای سے لڑائی کے بعد آپ
جگل میں جلی گئی تھیں۔" نگاہیں جھکالیں۔
" آئی ایم سوری۔" زمرنے نفی میں سرملایا۔" ہم
یہاں سوری اور تھینک یوز کے لیے سیں ہمنے ہے
بیال سوری اور تھینک یوز کے لیے سیں ہمنے ہے
بولنے ہمنے ہیں۔" (ماموں کی طبیعت تو میں بعد میں
مساف کروں گی !) اس کے سامنے 'فرش یہ بیٹھی 'وہ
مساف کروں گی !) اس کے سامنے 'فرش یہ بیٹھی 'وہ

من اللی پہنیتے کہ رہی ہی۔ "میرانچ یہ ہے کہ میں نے فارس کے رشتے ہے نکار نمیں کیا تھا "ای نے کیا تھا۔ مجھے اس رشتے کی خبر

Need for

"ميں ميں سولول كى "آپ كىيں جو بھى آپ كي مل مي ب-"كيلي چرے كے ساتھ وہ بولى-وہ واقعی تیار سم۔ "هند! من بيسوچ ري مول كه تمهاري كماني يست "جي؟" حند كامكابكامنه كمل كيا- آنسورك محت " يا توتم مجھے يوري بات شيس بتا رہي ہو' يا پھر تمهاری کمانی میں بہت ہے جمول ہیں۔" "هيسه مسسب عج بتاري مول" آئي سويتر!"وه " بحصے باہے تم بج كمدرى مو تر جھے بيات مضم میں ہورہی ہے کہ ایک اوی لی 'جو اتنے سال ہے اس بوسٹ یہ تھے 'انہوں نے تمہارے چند فقرے ن کر کھنے کیے ٹیک دیے؟" وركوتك من فيتايا تا ميرى ويديووالى وممكى س ان کی فیملی۔۔ "حنین!ساری دھمکیاں جملی سے بی شروع ہوتی جي-اوي يي صاحب كوات برسول ميں كيا بھي كسي الى بوسى يدموجودلوك بستثريند اور تجريد كارموت میں اُن کوبلک میلر کو ٹیل کرنا اجھے ہے آ باہ اور

ہیں۔اوی کی صاحب کو آتے برسول میں کیا بھی کسی
نے دھمکایا نہیں ہوگا؟ پا پیپول کالانج نہیں دیا ہوگا؟
الی پوسٹ یہ موجودلوگ بہت ٹرینڈاور تجربہ کارہوتے
ہیں 'ان کو بلیک میلر کو نمکل کرناا چھے ہے آیا ہے اور
نہیں ان کو بلیک میلر کو نمکل کرناا چھے ہے آیا ہے اور
اتی آسانی ہے تمہیں ہیپرز کسے دے ویے ؟ آیک
اور عمر کا سرکاری آفیسر آیک افعال مالہ بھی کے آئے
ہور ملک ہے ؟ "
بود منٹ میں ڈھیر کسے ہو سکتا ہے ؟"
بردل تھے 'ان کو اللہ یہ بھرد ساکرتا چاہیے تھا اور ۔۔ " وہ
انجون سے کہ رہی تھی۔ زمرنے ناک سے معی
ازائی۔۔۔۔۔ میں تھی۔ زمرنے ناک سے معی
ازائی۔۔۔۔ میں تھی۔ زمرنے ناک سے معی
ازائی۔۔۔۔ میں تھی۔ زمرنے ناک سے معی

و سعدی کوتور ہے دو۔ وہ تو آئیڈ ملسٹ ہے ہم میں پر پیٹیکل ہوں اور میرا نہیں خیال کہ شہیں خود بھی پورا تصنہ معلوم ہے۔" وہ نرمی اور افسوس سے کمہ ربی تھی۔ اور حنین جران پریشان میٹھی تھی۔ اس کو وہ قاتل ہوائے شکار ہے وابسۃ کوئی ہے اپنیاں رکھتے ہیں۔)اس لیے میں ان کی تحقیق کروارہی ہوں "مرحنین!میں بہت ڈسٹرب ہوں۔اتنے سالول بعد اگر وہ ہے کناہ لکل آیا۔ تو مجھے یہ چیز مارڈالے گی۔"اس کی آٹھوں میں کرب اُٹرا۔" یہا ہے کیا! میرا ایک حصہ جاہتا ہے کہ وہ ہے کناہ نہ نظے۔ مردد سراحصہ کی جانا جاہتا ہے۔"

چند گرے سانس لے کراس نے خود کو ناریل کیا' محرجند کی طرف دیکھا۔"تمہاری باری!" جند میں میں جند میں میں میں اور میں میں میں میں

حنین فارس کے حق میں کچھ گمناجا ہتی تھی مگردک گئے۔ وہ بچ کرنے کا وقت نہیں تعلیہ پھراس نے ایک خمکی ہوئی سانس خارج کی۔

"میںنے کسی کی جان کی ہے۔" بھرزمرکے ہاڑات دیکھے۔وہ متوجہ تھی۔ "میں سن رہی ہوں۔"

"میرے بورڈ کے اوسی لی میری فرینڈ کے ابو تھے ... " وہ کہتی گئ ساری تفصیل ساری باتیں سناتی گئی۔

"اورجب میں ان کوبلے میل کردی تھی تو پھیوہ میں ان کوبلے میں ان کی کے است انگلی پہیٹ رہی تھی تشاید میں ذمر بننے

کی کو تشش کر رہی تھی تکریش غلط تھی۔ آپ بہت

کے لیے۔ "پہلے دن سے لے کران کی موت تک اس کے لیے۔ "پہلے دن سے کام کہ سایا۔ وہ ٹونی بھری نظر آ

میں تھی۔ باربار آنو یو چھتی۔ پھر نگاہیں دھرے دھی ہے کہ اس اس اس دھرے دھی ہو جند؟" وہ دی تھی اس اس زمرائے کیا کہ کی ؟

وجرے انتخاب سے اس زمرائے کیا کہ کی ؟

ویں چلائے گی ؟

اوہ نری ہے کے گ۔ "تم نے معانی انگ کی اور بھی ہو جند؟" وہ میں چوں جا ہے گی ہو جند؟" وہ میں چوں جا ہے گی ہو جند؟" وہ میں چوں جائے۔ " معانی انگ کی اور بھی ہو جند؟" وہ میں جائے۔ " معانی انگ کی اور بھی ہے کہ کی دوروا ہے اسے بھول جائے۔ " معانی انگ کی ان کھوں جس کے گرز مر پھی شہر کی ان کھوں جس کے گی ۔ " تم نے معانی انگ کی ان کھوں جس کے گئی آئی ہوں جس کی آئی ہوں جس کے گئی آئی ہوں جس کی آئی ہیں گئی ہوں جس کی آئی ہوں جس کی گئی ہوں جس کی آئی ہوں جس کی گئی ہوں جس کی آئی ہوں جس کی گئی ہوں جس کی گئی ہوں جس کی آئی ہوں جس کی آئی ہوں جس کی گئی ہوں جس کی آئی ہوں جس کی گئی ہوں جس کی ہوں جس کی ہو گئی ہوں جس کی آئی ہوں جس کی آئی ہوں جس کی ہوں جس کی گئی ہوں جس کی ہوں ہوں جس کی ہوئی

ری بسری " پلیز کچه توکس کیاسوچ رہی ہیں آپ؟" آنسو " پیرنگنے لگ



بوٹل سامنے رکھی اور اوپر سیڑھیوں کی طرف بردھ میا۔ زمرنے تلملا کر اسے جاتے دیکھا۔ (یہ مجھے میرے الفاظ لوٹا رہاتھا؟ہاں بہت بولنانہیں آگیااس کو میرے آگے؟)

اور ساتھ والے قصر میں نوشیرواں 'بیڈید بیشا' سفید سایاؤڈر (آنکھیں بند کیے) ناک سے سانس کی صورت اندرا ار رہاتھا۔ سیاہ رات ایک دفعہ پھرسب کے گناہ اور سب کے رازچھیائے 'آریک ہوتی جاری تھی

متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے
کہ خون دل میں ڈیولی ہیں انگلیاں میں نے
میالے رنگ کی دیواروں والا کمرہ خاموش تھا۔
سعدی بیڈیہ ٹیک لگا کرلیٹا تھا۔ دفعتا " دروازے کا
لاک کھلنے کی آواز آئی۔وہ جلدی ہے اٹھااور دروازے
کی اوٹ میں آ کھڑا ہوا۔ چال میں لڑکھڑا ہشاب بہت

روازہ کھلا اور ڈاکٹر مایا اندر داخل ہوئی۔ خالی کمرہ د کیے کروہ رکی 'گارڈ سے کچھ کماتو گارڈ تیزی سے اندر آیا۔اس بل سعدی اوٹ سے نکلا 'اور گارڈ پہ جھپٹا۔ گارڈ تیار نہیں تھا' قدر بے لڑکھڑایا۔ باہر سے دو مزید گارڈ اس طرف کیے اور تھینچ کر سعدی کو اس گارڈ سے علیحدہ کیاا ور بیڈ پر بیجا۔

" آه!" اس شے کسی زخم په کسی کاماتھ پڑاتھا۔ دہرا ہوکر بیڈ په گرا وہ کراہاتھا۔ گار دغصے میں بول رہے تھے گرڈاکٹر آیا تیزی ہے آگے آئی۔" اس کو ہاندھنے کی ضرورت نہیں ہے 'ٹھیک ہے 'میں سنبھال لول گ'م طرورت نہیں ہے 'ٹھیک ہے 'میں سنبھال لول گ'م لوگ جاؤ۔ "ان کواشارہ کیا' تو وہ قدرے بس و پیش کے بعد ہاہر چلے گئے۔ سعدی اب سیدھا ہو کر بیٹھنے کی بعد ہاہر چلے گئے۔ سعدی اب سیدھا ہو کر بیٹھنے کی اسٹول تھینچ کراس کے سامنے بیٹھی۔ اسٹول تھینچ کراس کے سامنے بیٹھی۔ اسٹول تھینچ کراس کے سامنے بیٹھی۔ " یہ کیا حرکت تھی ؟" وہ جواب و پے بناسیدھا ہوا ملامت کی امید متنی یا دسماری بند معانے کی تنمیہ زمر اینی پر بینیکل کیوں تنمی ؟ دہ پہلے سے زیادہ ڈسٹرب ہوئی تنصی۔ مصی۔ '' حنین! شاید حمہیں پورا قصہ معلوم کرنے کی

'' حنین! شاید تنہیں پورا تصہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔اس بات پہسوچنا۔ابسوجاؤ' ہم مبح بات کریں گئے۔''

ہم مبح بات کریں گئے۔" وہ مسکرا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حنداس طرح بیٹھی رہی۔وہ سیڑھیوں تک گئی تھی جب حنین نے یکارا۔

بی در آب کو جھے پہ ذرا بھی غصہ نہیں آیا ہاشم والی بات سن کر؟ ' زمر مڑی تو دیکھا ' حنین پشیان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زمر نری سے مسکرائی۔ "اس میں غصے والی کیا بات ہے؟ اب سوجاؤ۔ "اور زینے جڑھتی گئی۔ اوپر آکر لاؤر کے کا دروازہ بند کیا تو چرے کے باٹر ات بر لے۔ جبرا "پرسکون 'نار مل رکھا چرو غم وغصے میں ڈھلیا گیا۔ چرو غم وغصے میں ڈھلیا گیا۔

رو اس گفتا آدی کی ہمت کیے ہوئی کہ وہ حنین کو اس ایک پلائٹ کرے ؟ اس نے اپنی عمر نہیں و کی میں اس کے اپنی عمر نہیں و کی میں اس کے اپنی عمر نہیں و کی میں اس کے اپنی عمر نہیں میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے گا۔ حنین تو میں اس کی اس کے گا۔ حنین تو کم عمر ہے 'تا سمجھ ہے مگر ہاشم 'وہ اس کی فیلنگو کے ساتھ کیوں کھیل رہا ہے ؟ حمیس تو میں اچھا سبق سکھاؤں گی ہاشم!"

وہ جو سوچ رہی تھی 'اس کے چرے پہ حرف ہہ حرف اُتر آجارہاتھا۔فارس اوپر سے سیڑھیاں اتر آآ آیا تواکی نظراہے دیکھاجو غصے سے کھولتی ادھرادھر مشل رہی تھی۔ بھر کچن میں گیا۔پانی کی یونل فرت کے سے نکالی اورواپس آیا 'اس کے قریب رکا۔

"لیابواہے؟" اس نے خفلی سے فارس کودیکھا۔"مجھ سے بات مت کرو۔ جھے غصہ آرہا ہے۔" "آپ کوچو ہیں ہیں سے پچنیں کھنٹے غصہ آیا رہتا ہے ' پانی پکیں اور چند منٹ کے لیے کنٹرولڈ 'فعنڈ ک آور شائستہ مزاج کی ہوجا تھی۔"

عَلَيْنَ وَالْحِيْثُ 144 عَيْرَ 105 عَلَيْنَ وَالْحِيْثُ 144 عَيْرَ الْحَالِقِينَ فَالْحِيْثُ الْحَالِقِينَ فَ

ے اہر نکل گئی۔
باہر آکر مایا نے کئن کی طرف جاتے ہوئے
نشوبائس سے دو نشو نکالے 'آئیس رگڑیں اور ساتھ
ہی کئی میں دیوار پہلے فون کاریسیوراٹھایا۔
''ہاشم کاروار کو ملادو۔ ''آپریٹر کو ہدایت دی۔ چند
سے بعد ہاشم کی آوازا بھری تو وہ تیزی سے بولی۔
''سراا سے شک ہو گیا ہے کہ آپ نے بچھے کس
کام کے لیے رکھا ہے۔''
کام کے لیے رکھا ہے۔''
کام نے ایم کے ایم کے اس کو اٹریکٹ کرنے کی
کما تھا میں نے تم سے کہ اس کو اٹریکٹ کرنے کی

ووسری طرف بسطی ہاتم نے ضبط کیا۔ "ایک ہا کہا تھا بیں نے تم ہے کہ اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرد "اتنا کہ وہ تمہیں اپنا بہترین ساتھی سیجھنے لگے گر نہیں ... تم ہے یہ ایک کام بھی نہ ہوسکا۔ " سرابیں کوشش کررہی ہوں۔ گردہ جھے زیادہ بات نہیں کرتا۔ میری بھی ہروفت روک ٹوک کرتی بات نہیں کرتا۔ میری بھی ہروفت روک ٹوک کرتی ویں کہ ایسانہ کیا کرے "وہ اکتا کر کہہ رہی تھی۔ سیا در کہ ایسانہ کیا کرے "وہ اکتا کر کہہ رہی تھی۔ سیا در کھر تیزی ہے سعدی کے کمرے میں آئی۔ گارڈ میری نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا وہ بستریہ نیم درازہ ہیں میری نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا وہ بستریہ نیم درازہ ہیں میری نے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے قصے سے گھورا

''کیاکہاہے تم نے ملاسے ؟''سعدی نے نظریں اٹھائیں۔

''وہی جو تم نے مجھے بتایا تھامیری!'' ''میں نے؟'' وہ حیران ہوئی۔

"ہاں۔" وہ پرسکون ساکہ رہاتھا۔ "تم ہیشہ کہتی تھیں 'مایا انجھی ہے 'مگرتم نے یہ نہیں کما کہ وہ انجھی لڑکی ہے یا انجھی ڈاکٹر ہے ' یونو ' تہمارے تھیٹر کے بعد میں یہ جان گیا تھا کہ تہمارا مطلب ہے 'مایا انجھی Cop ہے یونو 'گڈ کاپ بیڈ کاپ 'اس تھیڑ ہے تم نے میری توجہ حاصل کی' تھیں یواس نے کے لیے۔ "مسکراکر مرکو خم دیا۔ میری کا رنگ ذرا بدلا ' بے اختیار بند دروازے کو دیکھا' پھرجی کڑاکر ہوئی۔" پتانہیں کیابو لے جارہے ہو' "اس جگہ بے واحد گارڈ زنہیں ہیں 'یہاں قدم قدم یہ پسرے ہیں 'تم اس طرح یہاں سے نہیں بھاگ سکتے۔ "آواز آہستہ کی۔ سعدی نے اس کو دیکھا۔ پھر مجیب سے انداز میں مسکرایا۔

"میرے زخم تھیک ہو گئے ہیں 'اب تو گوئی نرس بھی کافی ہے 'تو تم کیوں ہرروز آجاتی ہو؟" "کیوں کہ میں ۔۔۔" اس نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا' آواز مزید دھیمی کی۔" بجھے تمہاری فکر ہے۔ میں تمہاری مدد کرنا جاہتی ہوں۔"

اچھاواقعی؟''کیسی مدد؟'' '' یہاں سے نکلنے میں۔'' وہ بے بس نظر آ رہی تھی۔

" ڈاکٹر مایا!" اس نے چھتی ہوئی نظریں مایا پہ گاڑیں۔"کیا میری شکل سے یہ لگتا ہے کہ میں کل پداہوا تھا؟"

ت «دکیامطلب؟ "فه البھی سعدی اس کو گھور تا چبا چبا کر بولا۔

"این اواکاری جھیے شائع مت کو۔ میں بچہ نہیں ہوں۔ سب سمجھتا ہوں۔ تم میرے ساتھ گذکاپ کھیل رہی ہو۔ ہاتم میری ذہنی کیفیت اور ارادوں سے باخبر رہنا چاہتا ہے 'اس لیے اس نے تم سے کما کہ ہدردی کی آڑمی تم میرااعتاد جیتو 'اور میرے فرار کے ہر طریقے کی مخبری کرکے اے ناکام بناؤ 'اس حد تک کہ میں اس قید کی زندگی سے کمپر ومائز کرلوں اور نکے کارادو ترک کردوں۔ "اور چرہ بھیرلیا۔ فلنے کاارادو ترک کردوں۔ "اور چرہ بھیرلیا۔ مایا کے جیت زدہ چرے یہ دکھ کے ناٹرات مایا کے جیت زدہ چرے یہ دکھ کے ناٹرات

ابحری آنگھوں میں آنسو آگئے۔
'' حمیس آپ بمدردوں اور دشنوں میں فرق کرنا
میں نہیں آباتو میں کیا کر سکتی ہوں۔ جمعیہ الزام لگانے
سے پہلے تمہیں خدا کا خوف کرنا جا ہے تھا۔ میں ایک
غریب آدمی کی جبور بنی ہوں آگر تم اپنی تلخیوں سے نگلو

نجر ملامت بحرى نگاه اس به والتي التحى-اور تيزي



ہوں کے کاردار صاحب!) کب کمرے میں اند میرا حجایا۔ کب روشنی ہوئی۔وہ سوتی جاگتی کیفیت میں بستر یہ نڈھیال لیٹارہا۔

معلی کی کیفیت ہے اس کی آنکھ کملی۔ چھت کھومتی دکھائی دے رہی تھی۔ کہنی کے بل ذراسیدها ہوا۔ کرسی پہ ایک فلیائنی ملازمہ بیٹھی تھی۔ اسے جائے دیکھ کرسیدھی ہوئی۔ ہاشم نے ذرا تاکواری ہے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ نہیں گئی توبد قت مرحق ہے بولا ۔ "میں ٹھیک ہوں۔ جائے!" وہ متذبذی سی باہر نکل

روہ ٹھیک نہیں تھا۔ بمشکل اٹھ پایا اور بے جان قدموں سے چلنا ہاتھ روم تک آیا۔واش بیس پہ جھکا - اے بہت نور کی قے ان محمی مرایباً لکتا تھا جیے اندر تك سب كجه صاف موكيا مو-بدنت منه يه پالي ڈالا۔ شرث اور کف بھیگ گئے۔ دیوار کو پکڑ پکڑ کرجات باہر نکلا۔ بیر کے بجائے کاؤج تک آیا اور تدھال سا اس یہ لیٹ میا۔ کوٹ کے بل اپنم مردہ سا۔اے شدید سردی لگ رہی تھی۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ اے ی یا چکھا بند کریا تا۔ کروٹ کے بل کیٹے لیٹے اس کی آنگھیں کھڑی یہ جمی تھیں۔ پلک جمیکتا او منظر صاف ہو تا ' دوبارہ جمعیکا تو ہر طرف بادل ہوتے ' بھی کھڑی بری ہو کرد کھائی دینے لگتی ' بھی پردوں کے پلنے کی آواز سمندروں کی اروں کے شور جنٹی بلندہو جاتی۔ ہر شے ' ہر آواز کئی گنا بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ شکلیں ' ہیولے ' بادل ِ سب آ تکھوں کے آھے تاج رے تھے۔ایسے میں ایک دفعہ اس نے بلک جمیکی تو كمركى كے آتے بہت كى روشى نظر آئى۔ اتنى دورهما روشنی که آنکھیں چندھیا جائیں 'پھراس روشنی میں

سفید لبتی میکسی میں لبوس کوئی الزکی۔ اس سوتی جاگتی hallucinating بیلوسی نیٹنگ (باری کے باعث غیر حقیقی چیزوں کا نظر آتا) سی کیفیت میں بھی اے لگا کہ اس کی موت آ پہنچی ہے 'وہ مرنے والا ہے اوروہ ملک الموت کا عکس ہے جو اس کی روح لینے آیا میں نے تمہیں کوئی مپ نہیں دی خود ہے باتیں مت فرض کیا کرد۔ "غصے ہے اسے ڈانٹ کردہ دالیں جانے کومڑی۔"اور گارڈیہ آئندہ حملہ مت کرنا 'اس طرح تم بھاگ نہیں سکتے!"

اس کے جانے کے بعد سعدی نے سرجھ کا۔ ''کس نے کہا کہ میں بھائنے کی کوشش کر رہاتھا؟''اور اپنے نیچے سے وہ سکریٹ لائٹر نکالا جو اس نے گارڈ کی جیب سے نکالا تھائے گڈ جاب سعدی!''سے دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا۔

اے گوا کر اے چرپانے کا شوق دل میں ہیں ہے محن کہ جیسے بانی پ دائرہ سا کوئی بنائے تو بچھ نہ پائے جب ہاشم نے فون رکھا تو وہ ایک ہو ٹل میں چند افراد کے ساتھ ہونے نمیل کے پاس کھڑا تھا۔ بات ختم کر کے وہ ان کے قریب واپس آیا اور سلاد کھاتے ہوئے گفتگو کو وہیں سے جو ژنے لگا جہاں سے مایا کی کال نے تو ژا تھا۔

قربا "تین کھنے بعد جب وہ اپنے کھر میں داخل ہو
رہا تھا ، تو اس کے سینے میں مجیب سی جگڑن ہو رہی
صی ۔ یہ یقینیا "سلاد تھاجس کی کوئی ہاتی یا خراب شے
اسے لڑئی تھی۔ ایک لیمے کوا ہے لگا 'وہ کرنے لگا ہے ،
مجرو نوار کا سہار الیا۔ سانے فیٹو ناکا چران اور بریشان
جرو نظر آیا ' سب سلوموش میں ہورہا تھا۔ آوازیں بند
تھیں۔ نوکر بھاگ کر اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ
تھیں۔ نوکر بھاگ کر اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ
سمارے کے لیے بوصے ہاتھ جھنگنا الوکھڑا آبادوا کمرے
سمارے کے لیے بوصے ہاتھ جھنگنا الوکھڑا آبادوا کمرے
سمارے کے لیے بوصے ہاتھ جھنگنا الوکھڑا آبادوا کمرے
تی آیا۔ کوٹ اس نے کہاں گرایا ' جو تاکد ھوا آبادا'
پھر پائی مذہب بھینا۔ چہوا تھا کر آئینے میں دیکھا اور نگ
پھرپائی مذہب بھینا۔ چہوا تھا کر آئینے میں۔ آگے اسے
پھرپائی مذہب بھینا۔ چہوا تھا کر آئینے میں۔ آگے اسے
بھرپائی مذہب بھینا۔ چہوا تھا کر آئینے میں۔ آگے اسے
بھرپائی مذہب بھینا۔ جہوا تھا کہ آئینے میں۔ آگے اسے
بھرپائی مذہب بھینا۔ جہوا تھا کہ آئینے میں۔ آگے اسے
بھرپائی مذہب بھینا۔ جہوا تھا کہ آئینے میں۔ آگے اسے
بھرپائی مذہب بھینا۔ جہوا تھا کہ آئینے میں۔ آگے اسے
بھرپائی مذہب بھینا۔ جہوا تھا کہ آئینے میں۔ آگے اسے
بھرپائی مذہب بھینا۔ جہوا تھا کہ آئینے میں۔ آگے اسے
بھرپائی مذہب بھینا۔ جہوا تھا کہ آئینے میں۔ آگے اسے
بھرپائی مذہب بھینا۔ جہوا تھا کہ آئینے میں۔ آگے اسے
بھرپائی میں بھرپائی تھیں۔ آگے اسے
بھرپائی میں بھرپائی تھینا۔ جہوا تھا کہ آئینے میں بھرپائی تھیں۔
بھرپائی میں بھرپائی تھیں۔

عن خوش دانج الله علم ١٩٤٥ عند

لاؤرج روش تھا۔جوا ہرات صوفے یہ جیتھی کھائے لی رہی تھی۔اے آتے ویکھ کر فکرمندی ہے کپ

وحمهيس ابھي آرام كرناچاہيے-اب كيے ہو؟" "بهتر!"وه اس كے ساتھ صوفے يہ آبيھااورياؤل ميزيرر كاليه\_ آتكھيں موندليں-

قوریا کھالیا تھا؟اتے بیار لگ رہے ہو۔ شیرو اور میں بہت بریشان تھے" اس کو بہتر دیکھ کر بھی جوا ہرات کو کیلی نہیں ہورہی تھی۔

ہاشم نے آئیس کھولیں اور چھت کو تکنے لگا۔ و من نایک خوب صورت خواب دیکھا۔"

"اچھا-"وہ نری ہے مسکرائی-"كس كود يكھا؟" اب ده صوفے به آدهی مزکراسے دیکھ رہی تھی۔

جواہرات نے کمی سائس لی۔"اسے کال کراو۔ وزيه بلالو-كتنع ص مم فاس عبات سي

ہاشم نے آنکھیں بند کرلیں۔"میں مصوف تھا۔ اب بھی ہوں۔" پھر سیدها ہوا تودیکھا 'جوا ہرات اس طرح اسے ویلے رہی تھی۔

" تہیں می ہم اس بارے میں بات مہیں کرنے لك وه جھ سے بہت جھولى ہے الوسينٹ ہے ميں نهیں چاہتااہے بھی میرے بارے میں وہ سب معلوم ہو۔وہ گناہ جو میں نے کیے ہیں۔۔وارث 'زر ماشہ وہ

"كسي كو بهي علم نهيس مو گا مود آن باشم!"اس نے خفکی سے ٹو کا اور کپ اٹھالیا۔ باشم المح كيا- " من حفكن محسوس كررما مول-

"فينونا! بجھے كاتى لادد-"لائث جلاتے ہوئے اس

سر سوري! آپ کو کانی نہیں مل عتی- آ

ہے۔۔اس نے دھندلی بصارت سے اس وجود کو قریب آتے دیکھا۔اس کی میکسی پاؤل تک آتی تھی اور سینے يه بنده على التحول من كلدسته تها-سرخ كلابول كا-اس نے آئی اٹھا کراوپر دیکھنا جایا۔ دھندلاسا نظر آیا۔ اس کے چربے کے گرد سرخ رکیتی اسٹول لپٹاتھا 'جو کندهول به اکشامو کر سامنے انگریزی حرف U کی طرح کر تا تھا۔ ہاشم نے نیم غنودگ ہے انداز میں بلکیں بھیلیں - وہ قریب آئی - دودھ ملائی ساچرہ "کرشل جیسی گرے آ تکھیں اور سرخ ہونٹول یہ بمدردی بھری مسكرابث- جفك كروه اس كے يامی بھول ركھ رہى

"Get well Soon Grim Reaper!

كيث ويل سون كرم ريير (جلد صحت یاب ہو موت کے فرشتے! مسکراکر سرگوشی کی۔وہ بول نہیں سکا۔اننی نیم وا آ تھوں سے اسے ویکھارہا۔وہ ملک الموت شیں تھی ملک الموت تودہ خود تھا۔اب دہ اس کے اوپر کوئی جادر ی ڈال رہی تھی۔ بیدم سردی لگنا بند ہو گئی تھی۔ ہاشم کی پلکیں بھاری ہو کر گر گئیں۔ بمشکل کھولیں تو کمرے میں روشنی در می می محمد مروه غائب تھی۔۔اس کادماغ نیند

جانے خنتنی در بعداس کی آنکھ کھلی۔ یہ آہستہ۔ اٹھ بیٹا۔ کرے میں شام کی نیلائیں تھیں۔ بتیاں بجعى تحيي-وه نسينے مين شرابور تھا۔ ماتھا محتدا تھا اور حواس بمتر تھے۔ اٹھتے ساتھ ہی اس نے ادھرادھر

نہ اس کے اوپر جادر تھی 'نہ ساتھ بھول رکھے تصام نے بور کربے آمکیں میں۔ (ایک بای سلاد نے اے اتا بار کرویا کہ وہ اس بری طرح ہواہموں میں جلا ہونے لگا؟ ایسا تحیل؟ ایسا خواب؟) سرجعتك كروه انهااور باته روم كي طرف جلا كيا- چند من بعد نكااتولى شرث اور يراؤز ريس ملبوس تھا۔ تکان ابھی تک چرے یہ واضح تھی۔ ست قدی = چتابا ہر آیا۔

FOR PAKISTAN

Seellon's

بابر سيرهيان اترتى فينونا ساته كزرتي شردكو و مليه كرركي-" سر وويسر ميس جو الركى آئى تھي ہائم صاحب كے ليك اس نے اپنا نام معين بتايا - كيا آپ اس كوجائة تقع؟"

شیروجو فون میں الجھاتھا' رکا اور تیز نظروں سے فيثو تأكو كهورا

" آف کورس - وہ ہارون عبید کی بیٹی ہے۔ اور زہر لكتى كبي بحصوه-اب، وسائنے سے- "اور برك مود کے ساتھ اوپر آیا۔

(ایک توہاشم بھائی کووہی لوگ کیوں پسند آتے ہیں جو مجھے ناپند ہوتے ہیں؟ ایک سعدی اور ایک بیہ فسادی! میں ابھی تک بھولا شیں ہوں کہ کس طرح یونیورشی میں اس نے مجھے اپنے ملکیتر سے پڑایا تھا۔ موند!)مندم بريروا آوه اي مرع مي جلاكيا-

صحرا میں جی رہا تھا جو دریا ولی کے ساتھ ویکھا جو غور سے تو وہ پایا بہت لگا ہاشم نے جب فیکسٹ بھیجاتواس سے موبائل سے تادیدہ امر نکلی اور اثرتی ہوئی ہوا میں بہتی چلی گئی۔ سر كيس عبور كيس "كمر يعلا تلي اور بالأفر سرسبر سدانوں سے کھرے ایک اولے کل میں تیرتی ہوئی آئی ایک کھڑی سے اندر کودی اور اسٹدی تیل پ رکھے موبائل میں جااتری۔موبائل اسکرین میسیج ٹون سے جیکی اور بھھ گئے۔

وه ایک وسیع و عریض سی استدی سی لگتی تھی۔اس کے دروازے یہ نیم پلیث کی تھی۔ " آبدار عبید۔ Hypnotheropist ۔" اندر دیکھو (اس کھڑی ہے) تواسٹری نیبل کی کنٹول چیرکی پشت نظر آئی

لیب ٹاپ اور براف کیس بھی مسز کاردار کے کمرے میں رکھ دیا ہے میں نے 'الکے دودن آپ کوڈاکٹر کے تجويز كرده دُائث بلان يدعمل كرنامو كا-كوئى كام نهين-

ومتم ابھی اور اسی وقت اپنی نوکری سے فارغ ہو۔" فینونانے مسکراہٹ دبائی۔" تقییک یو سرامر آپ کو اپنی چیزوں میں سے کچھ بھی تنہیں مل سکتا سوائے آپ کے سیل فون کے۔" سائیڈ میبل یہ وهرے فون کی طرف اشارہ کیا "اہمی جوس لاتی ہون اور برمیزی کھانا۔" مستعدی سے کہتی وہ ایر بول یہ تھوئی۔ہاشم مسکرا کرقدم قدم چلنا ہیڑتک آیا۔ "اورہاں سر!" وہ جیسے کچھیا دکر کے واپس کھوی۔ "میں نے پھول ادھر رکھ دیے تھے" آتش دان کی طرف اشارہ کیا تو ہاشم نے چونک کر دیکھا۔ وہاں شاف يه گلدان من سرخ كلاب ركھ تصرباشم كى ظریں فورا"صوفے تک کئیں۔صوفے کے قدموں میں گول مول سی ہوئی چادر بڑی تھی۔ (جوشایداسنے نیندیس الاری تھی۔ تووہ اس کا

خواب مهیں تھا) ون کون لایا؟ و متحرسا آتش دان کے قریب آیا "سرائسي لوي نے منع آپ کے لیے کال کی تھی، میں نے بتایا آپ بیار ہیں تووہ دو پسرمیں آئی۔ نام نمیں جايا ممرنوشيروال صاحب اس كوجائة تق - مسز کاردار اس وقت کھریہ مہیں تھیں۔ میں نے اے آفديا- آپ كود مكيم كراوريد چول ركم كروه جلى كى!" "تم دوسرى دنعه اين نوكرى سے فارغ موفيئو تا۔" خفکی ہے کہناوہ محولوں تک آیا اور اندر لگا کارڈ تکالا۔ سفیدے کارڈپ سمخ روشنائیے تحریر تھا۔ "Get Well Soon Grim Reaper!" موما على اتحاما أور كانشكث Riding Hood -کے کال کابٹن دیایا۔ پھر (ونہوں) کال کائی۔اور

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



سرخ ہونٹ دانت سے کا شنے کاس نے موبا کل سے ہائم کانیام پیسے ہر سری ساپڑھ کرایک کال ہلائی۔
دو میں انا بتا دو کہ ان کا بھیجا پانچ سو چھبیسواں مریض بھی میں نے واپس کردیا ہے۔ اس لیے اپنے سو جھبیسواں میں بھیجا کریں' اس امید پہرکہ ان کے سارے رازمیں آپ کو بتا دول گی۔ اور ہاں امین' یہ زور دے کر کمنا' کہ میں بہت بہت خفا اور ہاں امین ' یہ زور دے کر کمنا' کہ میں بہت بہت خفا ہوں۔ " نرم سی خفگی ہے کہ کرموبا کل رکھ دیا۔ پھر اسلامی اور دروازے کی طرف چلی گئے۔

سی۔
''ویسے تہیں کیا گتاہے؟ پایائے میری یات کابرا باتا ہوگا؟ مُر۔ اوہ نہیں بیلا۔'' وہ اواس ہوئی۔''امین (ڈرائیور)نے پوری بات بتائی ہی نہیں ہوگ ان کو۔ بایا سمیت کوئی بھی مجھے سیریس نہیں لیتا۔ سوائے میرے کلائنشس کے حالا تکہ ان کو بھی مجھے سنجیدہ نہیں لیتا

انکار کرتی توبرا لکتاناان کو-"بلی نے اس کے قدموں

سے خود کور گڑتے اس کے گر د چکر کاٹا۔وہ پھرے ملنے

قدرے البحص ہے کہ رہاتھا۔

"اتو آپ میراعلاج کیوں نہیں کر سکتیں؟"

سرخ اسکارف والا سرجیے کہی سانس لے کرجھ کا

""مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہایہ کہتے ہوئے گر آپ

کو سائیکاڑیٹ کی ضرورت ہے اور میں سائیکاڑسٹ

نہیں ہوں 'نہ ہی سائیکالوجسٹ۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو

زہنی امراض کا علاج کرتے ہیں 'نہ ہی میں میڈیکل

ڈاکٹر ہوں جو کسی جسمانی بیاری کا علاج کر سکوں۔ میں

ڈاکٹر ہوں جو کسی جسمانی بیاری کا علاج کر سکوں۔ میں

طاوہ تھی۔

ساوہ تھی۔

ورگر "وه الجمار" نه جسمانی نه دبنی اگر دونول کا علاج آب کے پاس نمیں ہے او ... آپ کیا کرتی ہیں ای

"میں Hupnosis کے ذریعے آپ کوایک بھتر ذہنی حالت میں لے جاسکتی ہوں 'جمال آپ خود کو ایک بہتر الیان کے طور یہ دیکھ سکتے ہیں 'یہ سیاف امیروومنٹ کے لیے ہو باہ 'بری عادیمیں اور بری یا دول سے پیچھا چھڑانے کے لیے۔ اور اس کی آپ کو قطعا" ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی ایکاڑسٹ کی فطعا" ضرورت ہے۔ میں ایک ریفر کر رہی ہوں۔" قلم سے کاغذیہ چند الفاظ گھیے اور شؤی سے بیڈے صفحہ آباد کراس کی طرف بردھایا۔

کراس کی طرف بردھایا۔

کراس کی طرف بردھایا۔

میں ایس سے میں کیس۔ یہ آپ کابھڑین علاج

ریں ہے۔ ان صاحب نے تذبذب سے برچہ تھام لیا۔ دنگر آپ کے والد نے بجھے کما تھا کہ آپ بہت اچھڑ تھراپیٹ ہیں۔"

دس بہت آجی تحراب ہوں اس لیے آپ کو ایمانداری ہے بتا رہی ہوں کہ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے "وہ صاحب اٹھے 'چند الوداعی کلمات کہ کر باہر نکل مجھے وروان بند ہوا تو اس نے کری موڑی اب کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھو تو اس کا داہنارخ نظر آنا تھا۔ وہی ملاکی ساچرہ اور ملی جیسی سیمئی آنکھیں بہن کے ابروناراضی ہے بھنچے تھے

عَ خُولِينَ وُالْخِيثُ 150 ﴿ مِيرَ \* 2015 فِي مِرْ \* 2015 فِيدُ

چاہیں۔ اب میں دیکھنے میں کوئی اپنو تھراپیٹ تھوڑی لگتی ہوں؟ ایک تو میں زم دل اتن ہوں اور سے کیوٹ بھی ہوں۔ "رک کر بوجھا۔ "ہوں تاج " بلی جواب میں میاؤں میاؤں کرتی مسلسل اس کی ٹانگوں سے خود کورگزری تھی۔

ور سے وہ ملازموں نے دیکھا کہ وہ چلتی آرہی ہے۔جوذرااد میر عمر تھا وہ نوجوان ملازم کی طرف مڑا۔
"ہم آبدار لی کو ہتاؤا ہے سارے مسئلے مسائل '
جن کی وجہ سے تم کک (باور چی) نذیر کا قرضہ واپس نہیں کرسکتے۔ بی بیت ہمدرداور مہران ہے 'تم ابھی ان کو نہیں جانے ' نئے ہوتا۔ وہ تہیں گگ سے مسلت ولا دیں گی۔ "ہمدردی سے مشورہ دیا۔ نوجوان مسلت ولا دیں گی۔ "ہمدردی سے مشورہ دیا۔ نوجوان ملازم کی ہمت بند ھی۔ فورا " آگے گیا 'جمال وہ روش پہاتی آرہی تھی۔

"آبدار میم!"اس نے ہاتھ باندھے مؤدب ہو کر بکارا۔وہ رک۔نظر بحرکراے دیکھا۔

" "آپ نے اس دن کما تھا کہ کک سے لیے گئے ہیے جلد واپس کردوں۔"

میکروبل میرو "ہال خفنفراوہ بے جارہ سکے ہی انتاغریب ہے نرم ولی میں دے تو بیٹھا ہے کیکن ابھی اس کو سخت

ضرورت بان کی۔"

"دو در اصل ..." سرجھکا کر ہے چارگ ہے جائے
لگا۔ "میری بمن کی شادی قریب ہے وہ سارے پیے
اس میں لگ گئے 'پر بھی کم پڑر ہے ہیں۔ والد میرے
سرطان کے مریض ہیں 'ڈاکٹرنے کہا کہ علاج کی منزل
سے نکل جے ہیں۔ دواکا خرچا بہت ہے۔ آپ پلیز
سک سے نکل جے ہیں۔ دواکا خرچا بہت ہویا یا
سک سے کہ دس وہ ذراجھے مسلت و دے۔ آج
مارے کو کا۔" دود کھ اور ہے ہی پورا نہیں ہویا یا
مارے کو کا۔" دود کھ اور ہے ہی سے کہ دہاتھا۔
مارے کو کا۔" دود کھ اور ہے ہی مندی ابھری۔ دوقدم
قریب آئی۔ "اوہ ہو۔ آئی ایم سو سوری خفنفہ۔
تہمارے تو بہت برے طالات ہیں میں ابھی کی۔ ح

کردول؟" اپنائیت اور ہمدردی سے پوچھ رہی تھی۔ ملازم غفنفرنے آنکھیں اٹھائیں۔ ان میں امید کی خوجی تھی۔

وولی آیاتی آب کا احیان ہوگا۔" دستیور۔ میں ایبا کرتی ہوں کک کے بیے بھی خود ہی ادا کردی ہوں اور خمہیں مزید رقم بھی دے دہی ہوں۔ اوکے ج" وہ آگے بردھی پھر رکی۔ غفنفر فرط جذبات سے شکریہ بھی نہ کمہ پایا تھا جب وہ والیں

ھوی۔

دنگرایک چھوٹاساستلہ ہے خفنفر۔ "بہتہی فکر

مندی ہے بتانے گی۔ "میں نے تمہارا بیک گراؤنڈ
چیک کروایا تھا ایبا ہے کہ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے

اور والد تمہارے دس بارہ سال پہلے فوت ہوگئے تھے

تمہارا۔ بیک اکاؤنٹ جس میں ہراہ تمہاری تخواہ
جاتی ہے اس میں بھی کافی رقم ہے اور کک کے پیپول
جاتی ہے اس میں بھی کافی رقم ہے اور کک کے پیپول
میں ہونوواٹ ایمان مرقم تم نے اپنے ہمسائے کو دی ہے اس
کی بنی ہے شادی کے بدلے میں "مویونوواٹ امیرے

مختی اور ایمان وار کک ہے جو پہنے تم نے باپ کی

بیاری کا کمہ کر ہتھیائے تھے نا وہ ان کو کل میج سے

بہلے واپس ملنے چاہئیں "ورنہ اگر میں نے بابا کو بتایا

ہملے واپس ملنے چاہئیں "ورنہ اگر میں نے بابا کو بتایا

ہملے واپس ملنے چاہئیں "ورنہ اگر میں نے بابا کو بتایا

ہملے واپس ملنے چاہئیں "ورنہ اگر میں نے بابا کو بتایا

ہملے واپس ملنے چاہئیں "ورنہ اگر میں نے بابا کو بتایا

ہملے واپس ملنے چاہئیں "ورنہ اگر میں نے بابا کو بتایا

ہملے واپس ملنے چاہئیں "ورنہ اگر میں نے بابا کو بتایا

بہت ہی نری سے کہتے فقرہ ادھورا چھوڑا۔اس کی آگھوں میں جھانکا۔ مسکرائی اور مزگئی۔ ادھر غفنفر کے چرے پرایک رنگ آرہاتھا ایک جارہاتھا۔ ہمکابکاسا وہ ادھیر عمر ملازم کی طرف تھوما جس نے مسکرا کر موجھوں کو ہاؤدیا۔

دمولا تھا نا اتھی تم ہی ہی کو نمیں جات۔ "غفنظرنے تلملا کراسے دیما تھا۔ (کک کاوفادار) دہ اپنے تعری چار دیواری کے ساتھ قدم قدم چلتی آگے بردھ رہی تھی۔ بلی بھی ساتھ ہی تھی۔ دفعتا " ایک دروازے کے قریب وہ رکی۔ آٹھیں چکیں۔ شرارت ہے بلی کو 'مشش ' حیب رہنے کا اشارہ کیا اور دبے قدموں آگے آئی۔ محلے دروازے سے کردن

عَلَيْ حَوْلِينَ وَالْجَنْدُ 151 مَرَ ١٥١٥ وَالْفِيدُ

See for

جاربا ہوں۔ آبداری آنکموں میں خطکی ابھری۔ "مسوروڈ۔ میں باباسے شکایت کروں گی۔"

" بھر جھے بھی بتانا پڑے گاکہ جب بھی آپ کمپنین آفس میں آئی ہیں کھونہ کھونے اور ہو آ ہے۔" دانت پردانت جمائے اے گھورتے ہوئے کہ رہا تھا۔ "کمی میرے بیک سے مرا ہوا چوہا لکانا ہے ' کمی موباکل چار جرز ڈسٹ بن میں خوبخود جا پہنچے ہیں مجمی ہماری فاکر میں چھکی کی دم خود سے آکر تی

و نظرین جماکر الگلیاں موڈ نے کئی اوا حمر نے چندایک کرے سائس لیے۔ "جھے جائے آپ نہیں جائی کر اس لیے۔ "جھے جائے آپ نہیں مورت میں کہ اس مورت میں وہ آپ کو بلا کامیاب ہوں کیوں کہ اس مورت میں وہ آپ کو بلا کامیاب ہوں کیوں کہ اس کے محر اچھا ہوگا اگر آپ آپ کے مرک کام میں ٹانگ اڑا نے کے سورت اٹناں کیا۔ "بید سورت اٹناں کیا۔ "بید بو کھٹ کی طرف اثناں کیا۔ "بید باؤنڈری اب آپ کراس نہیں کریں گے۔"

بر الراري الملائي مولى نظرس أوبر الخيس- نروشے بن ہے کچھ کہنے لکی تھی کہ احمری شرث دیکھ کرری۔ التحصیں سکیٹریں۔

سغید شرف پہ بلیک اینڈ وائٹ ایک مسکراتے نوجوان کی تصور بنی تھی بس کے جھوٹے مسکر میالے بال خصاور اوپر ریاضی کانشان hash tag ڈال کرلکھاتھا SaveSaadi

"بہ کون ہے؟" وہ اچنہ سے ہولی۔ احمرای ساری تقریر اکارت جائے وکی کر مزید جل کیا۔ "میرادوست ہے مسنگ ہے اس کے میموریل وُنریس جاتا ہے رات کو اس کے لیے پہنی ہے۔ "خفکی نے کہتا پلیٹ کیا۔ سے کہتا پلیٹ کیا۔ ایرار البحی سی کھڑی سوچتی رہی۔ (یہ کون تھا؟ کمال دیکھا ہے میں نے اسے پہلے؟) وہ کمپنین آئس کے طوریہ استعال ہو نے والا کمرہ تھا۔ دیواروں یہ کاغذ۔ چارٹس۔ ملنی میڈیا۔ نوجوان ورکرز آگے بیجھے نئل رہے تھے کوئی بول رہا تھا کوئی کی کمیٹر بیٹھا تھا۔ ان میں ذرا او نچے چبو تر ہے یہ کھڑا ' کمپیوٹر یہ بیٹھا تھا۔ ان میں ذرا او نچے چبو تر ہے یہ کھڑا ' ٹی شرف اور بی کیپ والا نوجوان 'جس کووہ احمر شفیع کے نام سے جانتی تھی مکمہ رہا تھا۔

"فاطمہ! مجھے رات ایک دوست کے میموریل ڈنرپہ جانا ہے ' پیچھے جب ہارون صاحب پرائم ٹائم میں انٹرویو دس طے ' تو تم میری جگہ ہوگ۔" فاطمہ کے پیچھے کسی ورکر کو دکھے کر اونچا بولا۔ " یہ کیا ہے ' رضا؟" آبدار کی نظریں اس طرف گھومیں جمال ایک لڑکا بہنگنگ

ڈریس بیک اٹھائے چلا آرہاتھا۔

''سر'یہ عبیہ صاحب کاشلوار سوٹ ہے' یہ شوکے
لیے بھیجا ہے ڈیزائنو نے " وہ ہنگنگ بیک میں
لباس دکھارہاتھا۔ احمر کے اتھے پہل پڑے۔
''ہر گز نہیں۔ وہ شلوار سوٹ میں مزید دراز قد
لگیں گے شوکے فارمیٹ میں تینوں سیاست وانوں
کے سامنے میز نہیں ہوگی اور وہ کھڑے ہوں گے۔
خالف والے چیمہ صاحب کو دیکھا ہے تم نے 'کتنے
کاف والے چیمہ صاحب کو دیکھا ہے تم نے 'کتنے
کرور اور سنمی سے ہیں۔ ہارون صاحب ان کو
تیار کرواؤ۔ ٹائی گرے رقگ کی ہو۔ ان کو فائیٹر لگنا
جیا ہے 'وکٹیٹر نہیں۔" پھراسی شجیدگی سے فاطمہ کی

فاطمہ کورکنے کا کہ کرتیزی ہے باہر آیا۔ دہ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔
دہلوا حمرائی۔ دیم کے کرسنجل کرمسکرائی۔ دہل فارغ تھی 'سوچا کمپنین کے لیے خود کو ایز اے والینٹنید کول۔ کوئی کام ہے میرے ہے؟ '' والینٹنید کول۔ کوئی کام ہے میرے ہے؟ '' معمومیت ہے ''کمپیں جسکا میں۔ احمر نے بہت منبط ہے کہی سائس لی۔ ''دنہیں میں عبید' آپ کے لیے کوئی کام نہیں۔ بلکہ آپ کے اس کی کام نہیں۔ بلکہ آپ کے اس کی کام نہیں۔ بلکہ آپ کے اس کی کام نہیں۔ بلکہ آپ کے اس کوئی کام نہیں۔ بلکہ آپ کے اس کی کی بایندی لگائے

رف متوجه موا "تب عى دروازے ميس كرون تكال كر

و عمتی اوک یہ نگاہ برسی جو فورا" سے اوٹ میں ہو گئے۔

¥205 A 152 CESTORES

" تیبرے نمبریہ وہ تمہیں اسینج پہ بلائمیں ہے۔ تمہیں تقریر کرنی ہے 'وہ بھی جالیس منٹ کی۔" "واٹ؟" ہندنے وہل کراہے دیکھا۔"تمریس اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا جاہتی کسی ہے۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کوئی تقریروغیرہ نریسے ذکھے۔

میں ہوں۔ میں ہوئی۔ ''مگر تنہیں اسکلے چالیس منٹ اسلیج پہ جاکر ہوں ہوئی۔ ''مگر تنہیں اسکلے چالیس منٹ اسلیج پہ جاکر ہولنا ہے اور اتنا اچھا بولنا ہے کہ کسی کو میری اور فارس کی کمی محسوس نہ ہو۔ اب میں جارہی ہوں۔ کوئی سوال نہیں۔ "فارس اتنا من کراٹھ کرائیج کے عقب میں جانے لگا۔ وہ بھی کھڑی ہوگئی۔ حنین سے پچھ بولا میں جانے لگا۔ وہ بھی کھڑی ہوگئی۔ حنین سے پچھ بولا میں گیا۔ ''مگر۔ میں کیا کہوں گی؟''

یں بیات سکے بیان ہے۔ ''میہ میرامسکلہ نہیں ہے۔ خود سوچو۔'' رسان سے کمہ کروہ اٹھ آئی۔

وہ کار میں اس کا انظار کررہاتھا۔ اس کے اندر بیضتے ہی ہے جینی سے بولا۔ "میں اکیلا کرلیتا سب "آپ کو اسے کی ضرورت نہیں تھی۔"

آنے کی ضرورت نہیں تھی۔" دمیں تمہاری مدے کیے نہیں آرہی۔"اور زور سے دروازہ بند کیا۔

اندر چند منٹ تو حنین یونهی جیمی رہی۔ پھرجب اس کانام پکاراگیاتواس نے بہت سی نظریں خود پہاٹھتی محسوس کیس۔ پھر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی ڈائس تک آئی۔ بسینے سے نم ہوتے ہاتھوں سے انک سیدھا کیا۔ ایک نظراس بھرے ہال پہ ڈالی جس میں ہر عمر کے افراد 'سول سوسائٹ کے ارائین 'طلبا' پچھرشے دار 'سب بیٹھے تھے۔ ول کانیا۔ نگاہ جھکا لی۔ چندر سمی کل میں کر نھر ک

کلمات کے بھرری۔ ''میں کوئی تقریر لکھ کرنہیں لائی 'کیوں کہ میں تقریر کرنا بھی نہیں جاہتی۔ عجیب سالگتا ہے اینے بھائی کے لیے تقریر کرنا'رنٹمی جملے کہ کر'چند آنسو بہاکر' تالیاں سمینا۔'' جبھی آنکھوں سے سرجھٹکا۔

" پاکستان میں ہرسال ہزاروں لوگ مل کیے جاتے

بچھڑا کچھ اس اوا ہے کہ رہ ہی بل گئی ا اک فخص سارے شہر کو ویران کر گیا میموریل وُزایک ہاؤسک سوسائی کے بیکوئ ہال میں منعقد تھا۔ اندر روشنیاں جگرگاری تھیں۔ استیج کے بیچھے دیوار گیر بینرلگا تھا جس میں سعدی مسکرا ناہوا نظر آرہا تھا اور ساتھ Save Saadi ہیں بیٹھے بہت سے لکھا تھا۔ بی تھور پرنٹ ہوکر ہال میں بیٹھے بہت سے لاکے لؤکوں کی شرکس پرچھپی تھی۔ احر شفیع اسی شرف میں ملبوس کھڑا سعدی کے دو احر شفیع اسی شرف میں ملبوس کھڑا سعدی کے دو احر شفیع اسی شرف میں ملبوس کھڑا سعدی کے دو احر شفیع اسی شرف میں ملبوس کھڑا سعدی کے دو احر شفیع اسی شرف میں ملبوس کھڑا سعدی کے دو احر کو انتظام دوستوں سے بات کررہا تھا جب اس نے زمر کو احتراب سے نامر کو احتراب سے بات کررہا تھا جب اس نے زمر کو

منتظم دوستوں ہے بات کررہاتھا ،جب اس نے زمر کو اس طرف آتے دیکھا۔وہ تھنگھریا لے بالوں کوجوڑے میں کیٹے ،قدرے عجلت میں لگ رہی تھی۔ میں لیٹے ،قدرے عجلت میں لگ رہی تھی۔ میا۔ ''انسلام علیم احمر!'' پھردد سرے لڑکے کو مخاطب کیا۔ '' تیسرے مبریہ تقریر میری جینجی کرے گی۔۔ اوکے ؟اوراس کو آدھے ہوں تھنٹے کا ٹائم جاسے ہوگا۔

ایا۔ معیرے مبریہ تقریر میری بین ترمے کا۔۔ او کے ؟اوراس کو آدھے ہون گھنٹے کا ٹائم چاہیے ہوگا۔ وہ سعدی کی بس ہے آخر!"

"آ ... آو کے مسز زمر!" اس نے اثبات میں سم ملا ویا۔ احمر کچھ کسنے لگا گروہ مڑگی۔ اب وہ داخلی دروازے کی طرف جائے۔
کی طرف جاری تھی۔ چرے یہ مسکر اہث سجائے۔
سامنے سے ڈاکٹر ایمن اور ڈاکٹر تو قیر چلے آرہے تھے۔
"جھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ آئے۔"ان کو ریبیو کرکے وہ انہیں ان کی میز کی طرف لے آئی۔
"بیجے نہیں آئے آپ سے ؟"

وہ بت چھوٹے ہیں مسزد مرسموط کی باتنی ان کے زمنوں یہ ناخوش گوار اثر نہ ڈالیس اس کیے ان کونانی کی طرف جھوڑا ہے۔ "ڈاکٹرائین بتارہی تھیں۔ زمر کی گردن میں گلٹی می ڈوب کر ابھری مگر جرا" مسکراتی

رہی۔ ''بالکل۔ ہر شخص کواپنے بچے کوپروٹیکٹ کرنے کا حق ہے۔'' اور پھرجب مڑی تو مسکر اہث غائب تھی اور آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ای طرح چلتی وہ حنین کی میز تک آئی جہال ندرت 'سیم اور فارس بیضے خین کی میز تک آئی جہال ندرت 'سیم اور فارس بیضے خیصے فارس بار بار گھڑی دکھ رہا تھا۔ زمرنے اس کے ساتھ خاموش نظمول کا تبادلہ کیا' پھر حنین کے قریب

مِنْ خُولِينَ دُّاجِيتُ 153 اللهِ بَرِ ﴿ 2015 عِنْدُ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہیں' ہم دھاکوں میں' ٹارِ گٹ کلنگ میں۔اور ہزاروں اغوا کے جاتے ہیں۔ کھ مار دیے جاتے ہیں کھے ناوان کے کرچھوڑ ویے جاتے ہیں جمرچند لوگ ... چندلوگوں کو زندہ رکھاجا گاہے۔وہ شہبار تا میرہو ٔ فرزند بوسف رضا كيلاني مو كاسعدى يوسف مو-إن كاغوا ومیں روز تنین بجتے سے پانچ منٹ پہلے دعائیں کار برسوں ان کو زندہ رکھتے ہیں اور ان کے گھروالوں کو

> جھی نظروں سے ڈائس کی سطح یہ دیکھا۔ وہاں میموریل کا پیفلٹ رکھا تھا۔ سعدی کی تصویر۔اس کو و ملي كربهت بكھ ياد آنے لگا۔

اہم عام بمن بھائیوں جیسے تصامی کو تنگ کرتے تھے بہت وہ فون یہ بھی کسی خالہ ممانی سے کسی کی فيبتيس كررى موتنس توبھائي پکار تامي په غيبت ہے اورای غصے ہے جو آاٹھاکر چینکتے ہوئے مہتیں "دمیں حقیقت بیان کرری ہوں۔" چرو جھکائے وہ ذرا سا ہنی-بال میں بھی نم می ہنبی کو بی- دعمی ساراون ہم بمن بعائيوں كوبراجعلامتى تعيس أكر بھى كسى رشتے دار كے سامنے ہماري تعريف كرتين تو بھائى كہتا عند میں نہیں لگتا کہ ای جھوٹ بول رہی ہیں؟" نظریر الفائس توديكها-سامني بينهي ندرية اورسيم مسكراكم اے دیکھ رہے تھے۔ آنکھیں برنم تھیں۔ وہ پھرے بلکیں جھکا کر کہنے لگی۔

"بهائي اور مين آئتھے اسكول جاتے تھے۔ پانچ سال كافرق تقاہم مں وبيح چھٹى ہوتى و بيں پر ہم كھ بنجته آتے ساتھ میں بے چینی ہوتی کہ آج کھانے میں کیا پکا ہو گا؟ بھاگ کرو یکچی کاڈ مکن اٹھائی۔ جس ون گو بھی یا کریلے منڈے ہوتے "بس اس دن مجھے لگتا من اي كي ليالك اولاد مول-"

عراكر سرچه كائے وہ كه ربى تھى۔ايك وفعہ كا

بال مين زور كا قتعهم بلند موا- (اور وه مجمعتي تقي صرف ای کے گھر قاری صاحب تین بیج آتے

متیں شروع کرتی اللہ کرے قاری صاحب آج نہ آئیں۔ بارش ہوجائے بیار ہوجائیں۔ بھی تین ے یانج منف اور ہوجاتے اور تھنٹی نہ بجی ہوتی تومیں ا تَىٰ خُوشُ ہوتی 'مَکّرِعین ای وقت کھنٹی بَجُ جاتی۔اف۔ بهت تپ چڑھتی تھی'لیکن بھی۔۔سال میں ایک آدھ بارہ۔ وہ سربرائز چھٹی کر بھی کیتے۔اس خوشی کا کوئی ثانی نہیں ہو آتھا۔اب بھی بھی لگتاہے کہ اسی طرح ايك دن بهائي كمر آجائے گا- سرر ائز-اس خوشي كابھي كوئي الى شيس مو گا-"

بھے چرے یہ آنونوٹ کر گرنے لگے مراس کی آواز ہموار تھی۔ ہال جِبُ تھا۔ ڈاکٹرایمن جذبات سے عاری چرو کیے اس کو دیکھ رہی تھیں۔ ڈاکٹر تو قیریار بار

رہاہے کیا..."وہ کمہ رہی تھی۔"بھائی قاری صاحب کے آنے یہ میری طرح نمیں چڑ اتھا۔ میں غصے قاری صاحب کی برائیاں کرتی۔ کہتی بھائی ب غلط فتوے دے دیتے ہیں جم کتے ہیں یہ حرام جمعی وہ حرام بيه مولوي اتنے تک نظر كيوں ہوتے ہن؟ ايك ون بھائی نے بچھے صوفے یہ بھایا اور بولا۔ "حندیا ہے 'مولوی کون ہو تاہے؟وہ جس کی معمولی تعلیم ہوتی ب سجد کے ایک جرب میں رہتا ہے ، چاریا یج بچ ہوئے ہیں اور اتن کم تخواہ جس میں ہم ایک وز كرليل- وه اس ميں بورا مدينه كزار ما ہے۔ بحول كو مردها آے وووقت کی روٹی کی فکر بھی کر آئے اس کو لهاں ملے ذہن کھلا کرنے کے مواقع؟ مدینہ بونیورشی مکو یونیورٹی ہے کی ایج ڈی نہیں کی ہوتی اس یسا ذہن ہو ہاہے اس کا'نہ اٹنے





مواقع ملے ہوتے ہیں۔ وہ تو منہ اند عبرے اذان دیتا ے 'لوگوں کو نماز کے لیے اٹھا تا ہے ' رمضان میں رَاْدِ بِحِ رِدْهِا يَا ہِے' بچوں کو قرآن پرِهنا سکھا تا ہے۔ تراُدِ جِنِهِ اِلْمَا اِلْمِهِ بِحِولِ کو قرآن پرِهنا سکھا تا ہے۔ اس کی الیم دیکھو اس کے حالات اور اس کاپس منظر تو ديكهو عجراكروه تنك نظرب سخت فتوي دع ديتاب أو كياتم لوگ اس كي ان باتوں كو اس كے ان سارے احسانات کے پیش نظرجووہ تم لوگوں پہ کر تاہے 'آگنور نہیں کرسکتے؟ کیاایس کے حلوے کی پندیدگی پہ لطفے بناتا ضروری ہے؟ مرس نے پھر بھی کما۔جو بھی ہے بِعِائَى "تَنْن بِحِ أَتَاكُونَى انسانيت سي بِإِ" إِكاسانين صى ومدسب من رب تصاسب غورس خاموشى ے اور وہ بولتی جارہی تھی۔۔اس کے اندر کا کھا تا کیڑا وم توزي لكاتفا

ضِبط عم نے اب تو پھر کردیا ورنہ ویکھا کوئی کہ ول کے زخم جب آنکھوں میں فتے ان سے دور 'نیم تاریک کالوئی میں ایک بنگلے کے سائے عاردیواری کی اوٹ میں وہ کھڑاتھا۔ "ان کا گارڈ نسیں ہے کیا؟" ساتھ کھڑی زمرنے

بوحھاتھا۔ واونهون آج كل ان كاڭارۋاسپتال كى عمارت ميس ہو یا ہے۔"وہ کتے ہوئے گیٹ کے تالے میں تاروال كر همار باتفا- زمرنے چرودوسرى طرف كرليا- "كى دن ہم عدالت میں کھڑے اس کمچے کی بات کررہے موں کے اور میں جاہتی ہوں کہ خود کو perjure (کشرے میں جھوٹ بولے بغیر) کیے بغیر کمہ سکول کہ يس بهي يجهال ليكل كرت نهيس ويكا-" كيث كل كيا وه ان سي كر بالندر برده كيا- زمريجي

ۇس ايبل كروما تھا-" وە

یک Pick (اوے کا آر)لاک میں محماتے بولا۔ زمرسيفيه بازدليي سائقه كمزي الب دعم كني-" کی کے گھر کالاک تو ژنا مکی کی پرایرتی یہ زیس ياس كرنا بمحص يقين نهيس آرما عيس الي كام من ملوث ہورہی ہوں۔ مہیں بتاہے ٹریس یاستک کی سزا کتنے سِال ہوتی ہے؟"وہ جھری جھری کے کردوسری طرف

ووا میس ٹورش (بلیک میانگ) کی سزا کتنے سال ہوتی ہے؟" وہ اس سجیدگی سے یک کو کی ہول میں كمسائي إرى بارى لاك كى بنين دھلينے لگا-زمر كلس

وہ آیک ایک بن دھیل رہاتھا۔ بوں جیسے پیانو کی کیز پہ انگلیاں چلا رہا ہو اور جو تال اسمی تھی اس نے اندهرے میں ایک منظراس کے سامنے ارادیا۔ ومدرت بس بھی جانی کد هر کھو بیٹھیں اور آپ نه موتے تو ہم آج کھر کے باہردات کزارتے اموں۔" وہ چھوٹے باغیے والے گھرے دروازے یہ کھڑے سے فارس بیوں کے بل بیھا الاک مین Pick تحسبا رہا تھا اور کم عمر سعدی ستائشی انداز میں کہہ رہا تھا۔"ویے بغیر جانی کے کیا کوئی لاک اتن آسانی ہے

د وابھی دنیا میں وہ لاک نہیں بنا جو تو ژانہ جاسکے۔ ادهم غورسے دیکھو میں یہ لیے کررہا ہوں۔" وميس سيه كركياكرون كاج الم عمراد كے فالروائى ے شانے آچکائے۔فارس نے سراٹھاکر تندی سے

ودمجهي كهيس لاكثر موجاؤتو بالبرتونكل سكوت اب ويكهو ين وه بتاني لكا- "بي سميل لاك ب- جهيش ہیں اندر۔اس کی جالی کے ایسے دانت ہوتے ہیں جو آکے سرک جاتی ہیں اور لاک کھل جا یا

سعدی ساتھ بیٹھ کیااور غورے دیکھنے لگا۔ "کی کام تم جالی کی جکداس سادہ Pick (منتھی سی لوہے

بھی غازی کے سیشن ریکارڈ شیس کیے عمریہ جھوٹ تھا۔)ایں نے باکس میں ہے ی ڈیزنکال کراہے ہی میں معل کیں۔ چرایک دوسرے مریض کی می دین اس باكس ميں وال وي اور اسے وايس فارس كے فولڈر میں رکھ کردراز بند کرتی مڑی ہی تھی کیہ "چلیں!" وہ چو کھٹ میں کھڑا تھا۔ زمیر کی دھڑ کن بے ترتیب ہوئی۔ کرے میں نیم تاری تھی پر بھی وہ اس كافتدر بيو كھلايا چرود مكيم چكاتھا۔ وکیا ہوا؟ مغورے اس کودیکھا۔اس نے اس کو ى دُيزنكا كتے تميں ديكھا تھا۔ ورقم نے اپنا کام کرلیا؟" وہ خود کو نار مل کرتی آگے آئی۔ "میرامطلب عایک اور ال لیکل کام؟" فارس كے لب بھنچ گئے۔"آپ آربی ہیں یا آپ كوچھوۋ كرچلاجاوس؟" وهاب تك نارس مو چكى تقى اس بات يه سلك كر سامنے آکھڑی ہوئی۔اور نیم تاریکی میں چھٹی تظرول ےاے ریکھا۔ "تم یه ظاہر کرتا چاہ رہے ہو کہ مجھے اوھر چھوڑ کر فارس كے ليول يدهم مكرابث رينكى-

''اور آپ کے خیال میں ہیں آپ کو ادھرچھوڑ کر کیوں نہیں جاسکتا؟'' وہ چند کمجے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ''کیوں کہ میں تمہاری ہوی ہوں۔ تم اپنی ہیوی کو جان سے تو مار سکتے ہوئگر اس کو بوں چھوڑ کر نہیں جاسکتے۔'' اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ قدم آگے آئی۔''کیوں کہ تم اپنے ابوکی طرح نہیں بنتاجا ہتے۔''

فارس کی مسکراہٹ عائب ہوئی 'چرے یہ سنجیدگی اگری۔"چلیں!"اور بیک کندھے یہ ڈالٹا آگے بردھ گیا۔ وہ گهری سانس لے کر (شکر کا) اپنے پرس کو

اور حسب معمول چھ دیر بعد وہ کار میں بیٹے' رسری اور خنک انداز میں بات کررے تھے۔ زمراس کی اسک) ہے جی کرکتے ہو۔ باری باری ہرین کو سرکاتے جاؤ ون ٹو تھری۔۔ "اس کی انگلیاں مہارت ہے جائو ون ٹو تھری۔۔ "اس کی انگلیاں مہارت ہے جل رہی تھیں۔ «فور ٹائیو 'مسکسی کلک!" کلک کھلا تو وہ چو نگا۔ پیانو کی دھن غائب ہوئی۔ ارد گرد منظر پدلا۔ وہ اند ھیرے پورچ میں غائب ہوئی۔ ارد گرد منظر پدلا۔ وہ اند ھیرے پورچ میں کھڑا تھا۔ (امید کر آ ہوں سعدی کہ جو چھ میں نے تمہیں سکھایا تھاوہ تمہیں یاد ہو۔) دونوں ساتھ ساتھ اندر آئے۔

''میں اپناکام کر آہوں' آپ تب تک بیڈروم میں جاکران کے دراز وغیرہ چیک کریں۔'' وہ بیک کندھے سے اتار آڈرا ننگ روم کی طرف جاتے کمہ رہاتھا۔ زمرنے رک کراہے دیکھا۔

"جھے آرڈر مت دو۔ مجھے پتا ہے 'مجھے کیا کرنا ہے۔"

، فارس نے گری سانس لے کراہے دیکھا۔ "بہت بہتر!"اور آگے بردھ کیا۔

وہ بند روم میں آئی۔ چند منٹ گےا ہے تمام دراز' الماریوں کے کاغذات دیکھنے میں۔ فارس کی دی گئی چاہیوں میں سے کوئی نہ کوئی چابی ہر دراز اور لاکر میں لگ رہی تھی۔ چند آیک کی کیموسے پچچز کیں۔ پھر واپس ڈرائٹک روم کی چو کھٹ تک آئی تو وہ بنجوں کے بل زمن یہ جیٹا اپنا کام کر دہاتھا۔

اے مصوف و کھ کرزمراں کھلے اسٹلای دوم میں آئی جو ڈاکٹر ایمن کے ہوم کلینک کے طور پہ استعال ہو یا تھا۔ اندر آتے ہی وہ تیزی سے المیاریوں کی طرف لیکی۔ جس شے کی اسے تلاش تھی' وہ وحویڈ نے میں چند منٹ لگے۔ ایک الماری'جس میں دروانوں کی طرح خانے تھے'اس میں پیشنٹ نوٹس دروانوں کی طرح خانے تھے'اس میں پیشنٹ نوٹس

رہے ہے۔ ہی ہیں۔ "وہ حروف حجی کے اعتبارے "بی ہی ہیں۔ تی ہے۔"وہ حروف حجی کے اعتبارے آرگنائزڈ فائلز پہ انگی بھیرنے لگی۔ بھررکی۔ای ایف تی ہے۔ بی ہے غازی۔ فارس غازی۔ اس نے فائل نکالی۔اندر جندی ڈیز بھی تھیں ۔۔

(اور ڈاکٹرائین نے کورٹ میں کما تھاکہ اس نے

156 ESEE

یت بو س اولیتیاد تھا۔ علاوہ کوئی اور چیک بک نہیں جب وہ ہل میں واپس پنچاتو حنین 'جو ابھی تک یہے 'یہ ان کے واحد اکاؤنٹس تقریر کررہی تھی 'ان کوباری باری آتے و کیے کرجلدی سے ''ویٹس آل''کمہ کرنیچ از آئی۔ہل بالیوں سے یکی چیے ٹرانسفر نہیں ہوئے سے ''ویٹس آل''کمہ کرنیچ از آئی۔ہل بالیوں سے ایکی چیے ٹرانسفر نہیں ہوئے کی سے کونچ لگا۔وہ انٹا اچھا بولی تھی کہ بچھ لوگ کھڑے سے اب تک۔مطلب کوئی کمبی ہوکر تالیاں بجارے تصراحر شفیح بھی ان ہی ہیں ہے۔

ایک تھا۔ (مانتا بڑے گا'غازی کے خاندان میں کوئی نارمل نہیں ہے

وه والي آكر بيني او زمر جواني كرى يه بينى آليال بعاري تحى آليال بعد تحميل الماليوزيش مي والاكسسة المحمول المح

ی۔ زمر صرف مسکرادی۔فارس خاموشی سے دور بیٹھی ڈاکٹرائیس کودیکھتارہا۔

## \* \* \*

تام رسمیں ہوڑوی ہیں میں نے آسمیں ہی پھوڑوی ہیں اللہ اب جھ کو مرا آئینہ بھی دکھائے تو پچھ نہ پائے دانہ اب جھ کو مرا آئینہ بھی دکھائے تو پچھ نہ پائے دندگی۔ اور پھرایک چیکیلی مبح ہاشم کا روار کے آفس کے باہر طلبہ فون یہ کسی کو ہدایات وہی نظر آرہی تھی۔ بند دروازے کے پیچھے ہاشم پاور سیٹ یہ نیک تھی۔ بند دروازے کے پیچھے ہاشم پاور سیٹ یہ نیک تھی۔ بند دروازے کے پیچھے ہاشم پاور سیٹ یہ نیک تھی۔ بند دروازے کے پیچھے ہاشم پاور سیٹ یہ نیک تھی اور سامنے کری یہ بیشا نوشیروال برامنہ بنائے کمہ رہاتھا۔

برامند بنائے کہ رہاتھا۔
"طبیعت آپ کی خراب ہوئی شامت میری
آئی۔مطلب اب بھے روز آفس آناپڑے گا؟"
وہ ہولے ہے بنس رہا۔ "ننیں میں بوڑھا نہیں
ہورہائیکن تم بھی اب بچے نہیں رہے۔ تمہاری کمپنی
اب تمہارے حوالے ہے۔ تم اس کو کمال لے جاتے

"تم نے جو ان کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلڈ نکالی تھیں ان اکاؤنٹس کے علاوہ کوئی اور چیک بک نہیں نظر آئی مجھے۔ میرا خیال ہے 'یہ ان کے واحد اکاؤنٹس بیں۔"
ہیں۔"
"سیکن ان میں کوئی چیے ٹرانسفر نہیں ہوئے۔

"کیکن ان میں کوئی چیے ٹرانسفر نہیں ہوئے۔ سعدی والے واقعے ہے اب تک۔مطلب کوئی لمبی چوڑی رقم نہیں۔ بلکہ صرف نکلوائے گئے ہیں۔"وہ سوچتے ہوئے کہ رہا تھا۔ زمرنے ایک اور تصویر سامنے کی۔

ماسے ہے۔
"وہ جو ڈائمنڈ ٹالی ڈاکٹر ایمن نے بین رکھے ہیں'
ان کا ان ووائی بھی لاکر میں موجود تھا' جو بردی رقم
نکلوائی گئی تھی' وہ ان ہی کے لیے تھی۔"
"اییا نہیں ہو سکتا کہ سعدی کے برلے انہوں نے
ڈاکٹر بخاری کو کچھ نہ دوا ہو۔ کچھ تو ووا ہے کہ وہ الی طور پہ
اسٹے بے فکر ہوگئے ہیں کہ منگے تھے خرید رہے

ہل آگیاتھا وہ کارکھڑی کرنے لگا۔یہ ہل انجے منٹ
کی ڈرائیو یہ تھا اور زمر کے کہتے یہ لڑکوں نے ڈاکٹر
بخاری کی بی ہاؤسٹک سوسائی میں بک کردایا تھا۔
"فارس! ہم یہ کیوں فرض کررہے ہیں کہ ان کو
صرف پیسے ہی دیے جاسکتے ہیں جہوسکتا ہے کچھا دردیا
ہو۔کوئی فیور کوئی سفارش۔"
دمیں کل جیک کرنا ہوں۔" وہ سرمالا کرنگلنے گئی ہو

یں مں چیک رہ،وں کے اور موسط کا مرد مست ہوا۔ جبوہ آہستہ ہولا۔ مرسیری ہوی نے آخری ملاقات میں آپ سے کیا

الماها؟ زمرنے مؤکراہے دیکھائاس کی نظری و عثراسکرین برجی تحسی۔ (آخری ملاقات؟) اس کے اندرابال سا انتخابگاہے بمشکل دبایا۔

" کی کہ وہ تم ہے تفرت کرتی ہے اور تمہاری شکل مجی دیکھنا نہیں جاہتی۔" وہ ہے کی بھرے غصے اور عجلت میں کہتی نکل گئی۔اے در یہور ہی تھی مند نے یہ نہیں کیے سنجالا ہو سب اور یہ کہتے ہوئے اس نے ذارس کا چرو نہیں دیکھا جو ایک وم دھواں ہو کیا

4000 / 157 电影的

کیا۔ شیرو گری سانس بھر کررہ گیا۔ (وامی بھائی کمال کا تھا۔ ایک اس سے تونہ قتل تھیک سے ہوا'نہ ایک لڑی بٹ سکی۔) سینے میں نمیس سی اتھی۔ بٹ سکی۔) سینے میں نمیس سی اتھی۔

ایک بھر قا خوش کا کہ جو ہا نہ تھا انکہ بھر قا خوش کا کہ جو ہا نہ تھا انکہ بھر قا خوش کا کہ جو ہا نہ تھا انکہ بھر وہ مج فاموشی سے بھیلی تھی۔

انکہ بھر ابا ہمنے نظر آرے تھے۔ ساتھ صوفے پر زمر پیراوپر رکھے بیٹی ایپ ٹاپ کود ہیں رکھے کانول میں ایر فوز لگائے ہوئے تھی۔ اسکرین پہ جو و تڈو کھلی میں ایر فوز لگائے ہوئے تھی۔ اسکرین پہ جو و تڈو کھلی میں ایر فوز لگائے ہوئے تھی۔ اسکرین پہ جو و تڈو کھلی رہی تھی۔ بہت سے س لیے تھے اور بہت سے رہے تھے۔ وقت ہا گائی معمول تھا۔ جب رہی تھی۔ بہت میں ہوتی جاری کی ایس سنی رہتی۔ با اسکی اوازی۔ وقت ہا گائی میں کور عاوت ہی ہوتی جاری کی اوازی۔ با کہ میں کے چرے کے ایار جو اور کی تھیں۔ جو دمر کے کانوں میں گور بجری تھیں۔ جو دمر کے کانوں میں گور بجری تھیں۔

جوزمرکے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ "مہیں اپنی بیوی ہے محبت تھی؟" ڈاکٹر ایمن بوچھ رہی تھی۔ زمرکے ابروسکڑے ابائے محسوس کیا وہ دھیان سے سننے گئی ہے۔

وہ میری بہت المجھی دوست تھی المہی منف تھی ہمارے درمیان ہمدردی خیال کارشتہ تھا اور کیا ہوتی ہے محبت؟"

' ' مسطلب که محبت نهیں تھی۔'' '' وہ مجھے بہت انچھی لگتی تھی اور میں اس کو بہت مس کر آہول' جیل میں توبہت زیادہ۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہول' کیول کہ میں صرف سچ ہولنا چاہتا ہوں اور میرا پچ آپ کے علاوہ کوئی سنمانہیں چاہتا۔''

"مہیں کی اور ہے محبت تھی' ہے تا؟" "مجھے جج کیول کررہی ہیں آپ؟" دہ دعیرے ہے پولا تھا۔

"نیه میری جاب ہے۔ تمهارے اندر کے خیالات

ہو'یہ تم پہ منحصر ہے۔" ذرار کا۔"اب سعدی تفرکول میں نہیں ہے۔ یکی وقت ہے جب ہم پراجیک لے سکتے ہیں۔" نوشیرواں کا حلق تک کڑوا ہوگیا۔" ہمائی بار'ایک اس کے نہ ہونے سے تفرکول کا کیا جڑے مگا۔"

ہائٹم میزے ایک کرسٹل بال اٹھا کر انگلیوں میں گھماتے مسکرایا۔ "تم میری بات نہیں سمجھے۔ وہ ان کی سائیڈ یہ نہیں ہے 'وہ ہماری سائیڈ یہ ہے۔ " نوشیروال نے چونک کر اسے دیکھا۔ "وہ ہمارے لیے بھی کام نہیں کرے گا۔" سیے بھی کام نہیں کرے گا۔"

" کرے گا۔اس کی بمن اس کی کمزوری ہے۔ میں نے اے اس حوالے سے اچھا خاصا خوف زدہ کردیا ہے۔"

""آپکیاگریں گےاس کی بمن کا؟"
ہاشم نے ناک سے مکھی آڑائی۔"وہ چھوٹی بچی ہے،
مجھے اس میں کوئی دلچی شین مگراہے ہاتھ میں رکھنا
ضروری ہے۔وہ سعدی کی واحد وارث ہے۔سعدی کی
مال کو تو رہنے وو 'اس کو ان سیس (باگل) قرار دینا
آسان ہے۔"

آسان ہے۔" "جھائی۔" شیرو الجھ کر سوچنے لگا۔ "اگر... بالفرض... اس چھوٹی لڑکی کو کچھ ہوجائے 'مطلب کہ یہ مر'ورجائے تو حق قصاص کاکیا ہو گا؟" یہ مر'ورجائے تو حق قصاص معقل ہوجائے گا۔اس لڑکی کے شوہر

وہ چونکا۔"اور شوہر چاہے تو معاف کردے؟" ہاشم نے اثبات میں سم لایا۔" بالکل۔" نوشیروال نے ستائش ہے ابروا تھے کیے۔"واؤ۔ انٹر سٹنگ۔ اس کو واقعی ہاتھ میں رکھیں پھڑ مگر آپ کمہ رہے تھے کہ کئی دن ہے اس نے آپ کو ٹیکسٹ نمیں کیا۔"

"کیوں کہ میں نے اسے ٹیکسٹ شیں کیا۔ جس ان میں کروں گا۔ وہ فورا" جواب وے گی۔ کیا تم ترکیوں کوجانتے نہیں ہو؟"

الیب ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتے اس نے تبصرو

Section

خولين دانجي 158 مير 100 ا

باہر لانا' مگر سے محفوظ رہے گا۔ تم جانتے \_ C EL confidentiality مبرے نروز بہت مضبوط میں واکٹر! جو نہیں بتاتا جابتا۔ نمیں بتاؤں گا۔" آواز بلکی اور غنودہ تھی۔ چند 'نواس سے شادی کیوں نہیں کی بجس سے محبت "قارس!تم نے اپنے بھائی کو کیوں قتل کیا؟" نری چند کیے خاموشی چھائی رہی۔ زمرکوبے چینی ہوئی کہیں آھے میپ خالی تو شیں؟ مگر پھرفارس کی آواز منیںنے نہیں کیا۔ جمری سانس کینے کی آواز۔ "او کے تم سوجاؤ۔"چند منٹ کی خاموجی کے بعد سيشُن ختم هو كيا- وه متحير الجهي حيران عي جيمي ربي-اس في الكار كرويا؟" يا شير إس كاول كس بات به وكما تفا-اور حرت كس (اف اس كوكيا مسكدب محيك سے بتا آكيوں وچھوٹد زمر۔ اس کو اٹرکیوں میں ہیرے بانتنے کی میں ہے؟ بات محمانی ضرورہے؟)وہ چڑی۔ عادت ہے؟ ایک اپنی تیجر کو دیا ایک اس اوک کو اور بھی بتایا اس کو؟" زر ماشه كاوليمه كاسيث بحي دائمنز كانفا- مونهه!"اير ذرا وقفه ہوا۔ "میرا سربھاری ہورہا ہے۔ یہ کس چیز كالنجشن تفا-"أيك وم زمريو عل-فوزا تارتے ہوئےوہ تکلیف میں دولی آواز کوذہن سے جھنگنے کی کوسٹش کررہی تھی۔ دم جھا بالفرض وہ میری "تمهاری اجازت نے لگایا ہے 'یہ serum بات كربهى رہا تھا تو وہ تب كى بات تھى-اب توہيں اس truth تفا- مين جائتي تحقي التم يتج بولو-" زمرنے بے چینی سے پہلوبرلا۔وہاس کی آوازمیں د کیوں پریشان موج ۱۰ باکی آوازیدوه چو تک۔وه اس کو تکلیف محسوس کر علق تھی۔ (کیا ڈاکٹرنے اس کو سائیکوایکٹوڈرگز وے کر اعتراف کردایا تھا؟) فارس و مکھرے تھے۔اس نے سرجھنگا۔ "بن \_\_ایک براتا کیس اسٹڈی کردہی تھی۔"اٹھ ے سارے اختلاف ای جگہ اس کا عتراف فل سننے ار چین سمینے گئی۔ انہوں نے یاسیت سے اسے کا اثنیاق ای جگہ مگراس کے اندر کی انصاف پند الوكى كو يجه بهت برالك ربانقا-" كتة عرصے مم فيات شين كى-تهارے "آئده مجھے یہ انجیکٹ مت کیجے گا۔" وہ شم ياس اب وقت نهيس مو تازمر!" غنود كى من بول رہاتھا۔ "جو بوچھنا ہے ایسے بى بوچھ لیا وہ تھر گئے۔ول کودھکاسالگا۔ "ایسائنیں ہے۔میں سعدی والے معاملے میں انجھی رہتی ہوں۔ ورب ك اس لؤكي كابتاؤاك بمى بتايايا نهيس؟" آب کویا ہے آپ طنز کرنے کاموقع میں چھوڑا شیں دونهیں ۔ "اس کی اواز آبت آب ڈویٹی جارہی تھی۔ رائی تب ہی فون بجا۔ تمبرد یکھاتو

اس دن وہ واقعی اے اسٹینی لگا۔ ''سوری' ابا مجھے ہ کال لنی روئے گی۔'' زمرچند کے خاموش رای۔ یں برے ان "کوئی بات نہیں۔" انہوں نے ممری سانس بھری۔ اب وہ بات کرتی سیڑھیوں یہ چڑھتی جارہی

مسزدمرامي اي موئل سے آرباموں-"وہ بتاربا تھا۔ "تصاور میں نیچے ایک ہورڈنگ بورڈ نظر آرہا ہے۔ بورے ہو مل میں اور یتنجے صرف نوایے کمرے ہیں جن سے یہ استعلیان سکتاہے۔" "آبینے نوکے نو کرے دیکھے؟"

"جی- مریکیزای مرے سے لی گئی ہیں جس سے آپ په فائرنگ کې گئي۔"

لیے؟" زمرنے بات کائی۔ (اف اس کے معالج كوسوور \_ تولكنے جائيں \_) مربطا ہر محل سے بولا۔ ویکھیں تصویر میں کھڑی کے بٹ یہ ایک نشان سا ے کیل وغیرہ تھونک کرنکا کنے کا۔ یہ نشان مجھے ان نو مرول کی سی کھڑی یہ نہیں ملا۔ سوائے اس مرے ك-اب بينكى وجدس وهك كياب اليكن موجود

ديعن مارا اراق كليكثو بهى اى كمرے ميں موجود تھا۔ تووہ فارس کے جانے کے بعد آیا ہوگا؟" "منیں وہ کافی درے یہاں تھا۔" دوحرا من بهت احسان مند مول گی اگر آب ایک ى سائس مى بورى بات بتادير-"وه آكتاني-

(بيموئ يوري ايك سويجاس دري!) "تصاور من كمرك كشيفي من جوعلس يراراب اس میں میزے اور کرے الیش ٹرے نظر آرہی ہے۔ نوم کرے دیکھا ہے میں نے عمرہ وال کی کراکری میں

"لعنی وہ فارس کے ساتھ تھا؟"

"یا شاید عازی اس کے ساتھے تھائی شیں۔ یہ بھی تو موسكتاب كداي واقعي فريم كياكيابو-"

ووس كوب كناه مت مجليس اس فيدكياب مجھے یقین ہے۔ "مگر انجہ اتا سخت اور مضبوط نہیں تھا۔ "مجھے اس رانی کلیکٹو کے بارے میں مزید کھ تھوس معلوم کرکے دیں۔ آپ نیہ بھی کر عیں 'تب بھی آپ کی فوتیج آپ کودے دوں گی۔"احرے اندر تك معند يرائي (چلو بجاس در عوابس ليا) وہ فون رکھ کر آئی تو ابا کو سیم لان میں لے جارہا تھا۔

ليب ثاب آف كيا-وه سيد هااس تك آيا-د آپ کا تدانه درست تفافه اکثر بخاری کوسعدی کو غائب كرنے كے ليے كوئى رقم سيس دي كئي-"وہ چند كاغذات اس كى طرف برهاف بولا- وتمرايك ماه قبل مجھ فارن ڈو نرزنے اسپتال کے لیے مشینری عطیہ کی

اورفارس باہرے آرہا تھا۔ زمرنے جلدی سے آگراپنا

وسارا پیرورک کلین ہے۔ قانونی طوریہ ابان يوكوئي شيس پكير سكتا-"وه كاغذات الث يلث كررى تقى ـ وه بلكاسام سكرايا اليي مسكرابث جس ميس شديد

" قانون کی بات ہی کون کررہا ہے؟ اس وقت جج جيوري اور جلاد قارس طبير غازي ہے!" سينيدانكل سے دستك دى اور اور چراه تأكيا- زمر نے ہے افتیار مزکراے دیکھاتھا۔

میں پیھتا ہوں زندگی کی جانب

"وه مسكرا ویا "جی که اجاسکا تھا۔ پر "جنتے ہنتے مسكرا دیا" کئے کی کیا ضرورت تھی؟ پھراحیاس ہوا کہ عالبا" اس کا مطلب ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کوچونٹی کی بات نے اتنالطف دیا تھا کہ وہ جنے کو تھے 'مگر ضبط کرکے صرف مسکرا دیے ۔ انبیا بہت مسکرانے والے لوگ تھے 'مگران کے مسکرانے میں بھی مینو زہوتے تھے 'مگران کے مسکرانے میں بھی مینو زہوتے تھے 'کریس تھی 'و قار تھا۔ وہ او نچا قبقہ نہیں لگاتے تھے 'کریس تھی 'و قار تھا۔ وہ او نچا قبقہ نہیں لگاتے تھے 'کریس تھی 'و قار تھا۔ وہ او نچا قبقہ نہیں لگاتے تھے 'کریس تھی 'و قار تھا۔ وہ او نچا قبلہ کرسکے ؟" ای لیے این کے دل ان قدیم قصے کہانیوں کو پڑھتے ہوئے وقت کا احساس ختم ہوجا آ تھا۔ وہ اپنا کمرہ بجن 'ان تین اہ کی انہا کہ وہ بین ان تین اہ کی انہا کہ وہ بین ان تین اہ کی انہا کہ وہ بین کا ان تین اہ کی انہا کہ وہ بین کا انہا کی انہا کہ وہ بین کا انہا کی کہ وہ بین کا انہا کہ وہ بین کا کہ وہ بین کا کہ وہ بین کی کا کہ وہ بین کی کا کہ وہ بین کی کا کہ وہ بین کی کہ وہ بین کی کا کہ وہ بین کی کہ وہ بین کا کہ وہ بین کی کے کہ وہ بین کی کہ وہ بین کی کے کہ وہ بین کی کہ وہ کی کے کہ وہ بین کا کہ وہ بین کی کا کہ وہ بین کی کہ وہ کی کہ وہ بین کی کہ وہ کی کہ وہ بین کی کہ وہ کی کے کہ وہ کی کہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ وہ کی کہ کہ کی کی کہ کی

" بھر (سلیمان) اس کی بات سے ہنتے ہتے مسکرا دیے اور کئے لگے اے میرے رب بجھے توفیق دے کہ میں آپ کے احمان کاشکر کروں جو آپ نے مجھ پہ کیا اور میرے ماں باپ پہ کیا اور یہ کہ میں وہ نیک کام کروں جو آپ بند کریں اور مجھے اپنی رحمت نیک بندوں میں شامل کرلیں۔ " بندوں میں شامل کرلیں۔ " بندوں!" اس نے تھی ہوئی سانس لی۔ "سو۔۔

سائیڈ نیبل یہ دھرا تھا۔ اس میں اپنا عکس نظر آیا۔ گردن کے نشان واضح تھے' باقی سب کھ مندمل ہوچکا تھا۔ اس نے گننے کی کوشش کی۔ یہ اگست کے آخری دن تھے۔ اے تین ماہ ہو چکے تھے اس قید میں۔ خیر۔ میراونت بھی آئےگا۔

تظرمیری په بڑی جوسامنے کاؤچ په جیٹھی تھی۔ "تم نے کیا کیا تھا جو مسز کاردار نے نوکری سے کلائ"

"روزروزیہ سوال مت دہرایا کرد-"اکتاکر میگزین لیے اسمی اور باہر نکل گئی۔اے اس کو باہر ہی نکالناتھا سواب آرام سے توجہ قرآن کی طرف مبذول کی۔ "میں پناہ جاہتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے شروع اللہ کے نام سے جو رحمٰن اور رحیم ہے۔"

اس روزوہ چوئی والاقصہ بورا بھی نہیں بڑھ پایا تھا' جب مایا نے اسے الحکشن دیا تھا۔ پھر بعد میں صرف ناظرہ تلاوت کر ہارہا کچھ دن۔ کمال تھاوہ تغییر میں؟ مطلوبہ آیت ڈھونڈ کرزیر لب پڑھنے لگا۔

مطلوبہ آیت ڈھونڈ کرزیرلبرڈھنے گا۔
"تو(سلیمان) مسکراویے ہفتے ہنتے اس(چیونی)
کیات پر۔۔ "سعدی دہیں رکا۔
مسکراویے 'ہنتے ہنتے؟ پتا ہے کیا اللہ میں نے
بہت دفعہ سوچا کہ ان الفاظ کی کیا ضرورت تھی قرآن
میں؟ دیکھیں نا 'یہ تو افسانہ نگار کرتے ہیں 'کرداروں

کے چرے کے باترات بنبی وغیرہ بناتا۔ قرآن میں گر پھے بھی ایکٹرا نہیں ہو با۔ تو اس کی وجہ۔ خیر وجوہات تو بہت ہی ہوں گی گر جھے یہ بھی آیا کہ ویکھیں 'سی قصہ تو رات میں یوں لکھا ہے کہ چیوٹی کیات سے سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا 'انہوں نے اسے بننج دیا' وغیرہ وغیرہ۔ گراس آیت نے دو سمی آسانی کمایوں میں درج اس منح شدہ قصے کو کویا کینسل سانی کمایوں میں درج اس منح شدہ قصے کو کویا کینسل کردیا 'اور بتایا کہ آپ کے انبیا کتنے پارے اور نرم طل لوگ تھے۔ " نگاہ اٹھا کر اور دیکھا۔ 'قور دو سری بات'

عَوْمِن دُالِحَ مُنْ 161 مُرَّ 161

عورت کوبایا ہے 'جوان یہ حکمانی کرتی ہے (ملکہ سہا) اور اسے ہرچیز دی گئی ہے 'اور اس کا بڑا سائخت ہے۔ میں نے پایا ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سواسورج کوسجرہ کرتے ہیں 'اور شیطان نے ان کوان کے اعمال خوب صورت کر کے دکھائے ہیں 'اور انہیں راہے سے روک دیا ہے 'سووہ درست راہ یہ نہیں چلتے۔" اس دلچیپ قصے کو پڑھتے پڑھتے وہ ان الفاظ پہ

دسیطان نے ان کے اعمال ان کوخوب صورت کر کے دکھائے ہیں؟ مطلب کہ یہ مسئلہ کیا ہے شیطان کے ساتھ ؟" آیک دم ہے اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ "کیا یہ انسان کو آکیلا نہیں چھوڑ سکتا؟ ہم سکون ہے اللہ اچھی بنا کردکھانا ترک نہیں کر سکتا؟ ہم سکون ہے اللہ کی عبادت کیا کریں 'شکر کیا کریں۔ طال کھائیں ' لوگوں ہے بھلائی کریں ' آپ ناشیطان کو لاک آپ کردیں بھی اور۔" بولتے ہولتے وہ رکا۔ " اور۔ رمضان میں بھی تو ہو تا ہے گر۔ پھر بھی۔" نگاہ اٹھا کر اور دیکھا۔

دوجهاسوری به شیطان کولاک اپوالی بات والی بات والی بات والی بات والی الیتا مول میں۔ خواہ مخواہ ایموشنل موکیا میں۔ " سرجھنگ کر آیات کی طرف دھیان دیا۔ وہال ہدہد کمہ التھا۔

' دوالله بی کو کیوں نہ سجدہ کریں جو آسانوں اور زمین کی چھیٹی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر باہے؟ اور جو تم چھیاتے ہو 'اور جو تم ظاہر کرتے ہو 'سب کو وہ جانتا ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور وہ عرش عظیم کامالک ہے۔''

ات ہے۔ اللہ نتعالی۔ "وہ ستائش سے کھنے لگا۔ "ایک بات ہے۔ مدید بہست ہی سانا تھا۔ مطلب کہ۔ مدید ایک پرندہ۔ ملکہ سبا کے عظیم الشان تخت کود کی کر بھی اے اللہ وہ آپ کا وہ عرش عظیم نہیں بھولا جو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ایک نتھا سا پرندہ بھی ول کا ایسا بادشاہ ہے کہ اس کو ملکہ کی شان و شوکت نے ہوں مرعوب نہیں کیا کہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ مرہم کیا ریڈی اتنے نیک تھے پھر بھی وعاکررہے ہیں کہ اللہ آپ مجھے نیک بندوں میں شامل کرلیں اور پھروہ نیک کام جواللہ آپ پہند بھی کریں۔"

میچھ در خاموش بیٹھا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا۔ اے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ دل میں بول رہا ہے یا زبان سے کمہ رہاہے۔

ے کہ رہا ہے۔

"اللہ تعالیٰ! میں اکثر دیکھا ہوں اوگ میوزک شوز

منعقد کرکے چری جمع کرتے ہیں اب کوئی انے یا نہ

انے 'موسیقی کی اجازت اللہ آئی نے ہمیں نہیں

ہو جائے گا' موانسان کو نیک کام کرتے وقت سوچنا

ہو جائے گا' موانسان کو نیک کام کرتے وقت سوچنا

جا ہے کہ یہ اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے بھی یا

او قات اللہ گناہ گاروں ہے بھی دین کاکام کروالیتا ہے۔

نہیں؟ ورنہ جیے اللہ آپ بھی درست نہ ہوتو ہم بہت عمل

او قات اللہ گناہ گاروں ہے بھی دین کاکام کروالیتا ہے۔

لیخنی کہ اگر نیت یا طریقہ درست نہ ہوتو ہم بہت عمل

اور کرتا ہوں گر جھرجھری ہے۔ "شاید اس لیے کہ جھے

ناصبتہ اف! میں صرف ڈرانے والی یا تیں کیوں سوچنا

اور کرتا ہوں؟ "جھرجھری ہے۔ "شاید اس لیے کہ جھے

ناصبتہ اف! میں صرف ڈرانے والی یا تیں کیوں سوچنا

اور کرتا ہوں؟ "جھرجھری ہے۔ "شاید اس لیے کہ جھے

ناسبہ ہوجائے گا" اور "جنت کی حوروں" کا کہہ کہہ کر

شلائے رکھنا نقصان وہ ہو تا ہے۔ بار بار اضان کو

Reality Check

میرائے رکھنا

دوخیری وہ آگی آیت کی طرف پردھا۔
اور (سلیمان نے) پر ندوں کی حاضری کی تو کہا گیا
بات ہے جو میں ہدید کو شیس دیکھا؟ کیاوہ غیرحاضرہے؟
میں آیے سخت سزا دول گا گیا اسے ذریح کرول گایا وہ
میر سیاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔
"تو شاہت ہوا اللہ کہ حسن اخلاق اور چیز ہے "اور
وسپان کے لیے سخت اصول بنانا اور چیز ہے خیر"
نگاہیں آگی آیت پر جمائیں۔
تکاہیں آگی آیت پر جمائیں۔
حضور کے پاس وہ خبرلایا ہوں جو حضور کو معلوم نہیں '
حضور کے پاس وہ خبرلایا ہوں جو حضور کو معلوم نہیں '

عَمْ خُولَتِن دُالْجَيْثُ 162 \* مُرْ \$ 2015 في



کھنے آئے تھے۔" "وعلیکم السلام سعدی۔" "ملنہ کر زکی ضوریت نہیں ہے۔

المحارف کی ضرورت نہیں ہے۔السلام وعلیم ایک دعاہے کوردعاوہ آخری چیزہے جو میں تہیں دول گا۔فی الحال توہاشم میرے ہاس تہیں دینے کے لیے ایک فہرست ہے۔ "چبا چبا کر کہ رہا تھا اور ادھ کھلے دروازے میں میری اور گارڈ زبکا ایکا کھڑے اے دکھ رہے تھے۔انہوں نے اے اس کہج میں بات کرتے رہے تھے۔انہوں نے اے اس کہج میں بات کرتے کمی نہیں دیکھا تھا۔

وميس شن رمامول-"

درمیراخیال تھا تہمارا ٹیسٹ اچھاہے۔ گرجو کھاتا جھے دیا جا ہے 'وہ تہمارے کتے بھی نہیں کھاتے ہوں گے 'اس لیے آئدہ جو میں بتاؤں گا' وہی مینو جھے دیا جائے ' جھے میری مرضی کی تناہیں ' پین اور لکھنے کے جائے ' جھے میری مرضی کی تناہیں ' پین اور لکھنے کے لیے صاف جر نلز چاہئیں۔ جھے ایک ٹی وی چاہیے۔ جس یہ میرے ملک کے لوکل چینلز آتے ہوں۔ جھے کروں کے دس نے جو ڑے چاہئیں 'اور جھے واک کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے۔ اس کمپاؤنڈ کا کوئی برط کمرہ ہو ہے شکہ۔ "

"اور کھے؟" سنجیدگ سے بوچھا گیا۔

اور بھی ہے جیری سے بو بھا ہے۔

داور بس اتنا کہ اس روز جو تم نے کیا' وہ بردلانہ

حرکت تھی۔ مجھے مقلوج کردیا کیونکہ تم میرے ری

ایکشن سے ڈرتے تھے۔ اتنا بھی کیاڈر ناہا تم بھی تم یہ

تب جھبنداجب بچھے تہمارے کسی لفظ کااعتبار ہو ہا۔ تم

تم جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ تصور س اور وہ ہاتیں تم

نے میراز بن خراب کرنے کے لیے کسی تھیں۔ اس

لیے میں نے ان کو بھاڑ دوا ہے کیونکہ میری بمن نے تم

لیے میں نے ان کو بھاڑ دوا ہے کیونکہ میری بمن نے تم

یوچھ رہی تھی۔ اس لیے میں تمہیں دعوت و تا ہوں۔

میرے اس آؤ میرے سامنے بمٹھواور میرے آ تکھول

میں دکھے کروہ سب دہراؤ جو تم نے اس دن کما تم بچھے

مقلوج نہ کرو۔ بھر دیکھو' میں کیا جواب دیتا ہوں۔

مقلوج نہ کرو۔ بھر دیکھو' میں کیا جواب دیتا ہوں۔

مقلوج نہ کرو۔ بھر دیکھو' میں کیا جواب دیتا ہوں۔

مقلوج نہ کرو۔ بھر دیکھو' میں کیا جواب دیتا ہوں۔

مقلوج نہ کرو۔ بھر دیکھو' میں کیا جواب دیتا ہوں۔

ی ! مجھے تہماری بمن میں کوئی انٹرسٹ

کرتے ہیں؟ کمی اش بین جیکتے ال میں جائیں کی سیون اشار ہوئی کے فتکشن میں چلے جائیں تو اسیون اسیار ہوئی کے فتکشن میں چلے جائیں تو دولت کی رمل ہیل نگاہوں کو یوں خیرہ کردتی ہے کہ ہم سب بھول جاتے ہیں۔ اکثر انجھی انجھی عبایا یا اسکارف کرنے والی از کیاں یورپیا امریکہ چلی جائیں تو ایک ہفتے میں تجاب از جا باہدوہ مغربی لباس کو اپنا لیتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں ملک بدلنے سے اللہ تو نہیں برلنا۔ دین تو نہیں برلنا۔ ایک پرندے کو بھی جو بات پا برلنا۔ دین تو نہیں برلنا۔ ایک پرندے کو بھی جو بات پا برلنا۔ دین تو نہیں برلنا۔ ایک پرندے کو بھی جو بات پا برلنا۔ دین تو نہیں کیوں بھول جاتی ہے؟ "

وه کچهدر ریوننی بیشا بردیرط مارها- کژهتارها- بعرقرآن رکھا دعاما تکی-

"جھے کم از کم اتنا مضبوط تو کردیں جتنا وہ ہد ہد تھا۔
ول کا بادشاہ " اور یہ تو سعدی یوسف کی 25 سالہ
زندگی کے تجربوں کانچوڑ کہتا تھا کہ قر آن پڑھنے کے بعد
مانگی جانے والی دعا بیشہ قبول ہوتی ہے۔ سودعا مانگ کر
وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دیوار یہ لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔
وہ نیلی جینز اور سیاہ شرے میں ملبوس تھا۔ چرو قدر سے
وہ نیلی جینز اور سیاہ شرے میں ملبوس تھا۔ چرو قدر سے
وہ نیلی جینز اور سیاہ شرے میں ملبوس تھا۔ چرو قدر کو دیکھتے وہ
سوچتا رہا۔ سوچتا رہا۔ بھر دروازہ بجایا۔ میری اور گارڈ
اسے کھو لتے ہی سامنے نظر آئے۔

"میں کھانالاری ہوں ہتم۔"

"مجھے ہاشم سے بات کرتی ہے۔ ابھی اسی وقت۔
اور تم۔"گارڈ کو دیکھا۔" مجھے گھورومت۔ اپنی کن کی
نمائش بھی مت کرومیرے سامنے۔ مجھے کھی شوٹ کیا
نالڈ تمہارا مالک تمہیں شوٹ کردے گا۔ اس کمپاؤنڈ
میں آگر کوئی نہیں مرنے والا تو وہ میں ہوں۔ اب فون

میری اس کی تبدیلی پہ جیران ہوئی مگریلا چوں چرافون لاکراس کو تھایا۔"وہلائن پہ ہیں۔ بیہ صرف دن دے فون ہے' اس لیے کال بند کر کے کسی اورکوکرنے کی زحمت مت کرنا۔"ساتھ ہی اے گھورا۔ سعدی نے وہیں کھڑے کھڑے فون کان سے لگایا۔ دوسمری طرف خاموشی تھی۔

"مشراعم کاردار-ساہ اس روز آپ مجھے

عَنْ خُولِينَ دُالْجَنْتُ 163 مَ بَرِ \$ 2015

ی رہاتھا کہ دفعتا"اس کے کندھے میں کوئی شے آگر چیجی۔ چیجی۔

چھن شدید تھی 'چربکی ہوتی تی۔ جم سی خالی بادل کی بائند ہورہا تھا۔ کردن اور کندھے کے درمیان کوئی سمزیج سی چھبی تھی۔ کن اکھیوں سے اسے نظر آیا کہ ساتھ والاگارڈ کری سے نیچ کر تاجارہا تھا۔ اس کااپنا جسم بھی ڈھلک رہا تھا۔ اور اسی ڈھلکی کردن سے اس نے دیکھا۔ وہ جو گرز والے پیر اس کے سامنے آرکے تھے جو گرز سے اوپر جینز نظر آئی 'اس سے اوپر نہ دیکھے سکا اور غنودگی میں ڈویتا گیا۔

جینز کے اوپر اس نے سیاہ شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آمسینیں کلائی سے بالشت بھر پیچھے ختم ہوجاتی تھیں۔ نگاہ اوپر اٹھاؤ تو اس کاچرہ نظر آ ہاتھاجو اس وقت بھر بلاسا تھا۔ جھوٹے کئے بال اور ہلکی بردھی شیو۔ آ تکھوں میں سرو تیش تھی۔ اور پہلو میں کرے ہاتھ میں بستول تھی۔ اندھیرے میں بھی فارس غازی کی ٹھنڈی آ تکھوں میں چیمن نظر آتی تھی۔

" دواکٹر ایمن میرے ساتھ دو ہرائے۔ میں اللہ کو حاضر۔ ناظرجان کر حلف اٹھاتی ہوں کہ جو کہوں گی بچ کہوں گی' بچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی۔ " تین سال سلکتی ہوئی نظروں سے کشرے کو دیکھ رہاتھا جہاں کھڑی ڈاکٹر ایمن سے حلف لیا جارہاتھا۔

ودمیں اللہ کو حاضرہ ناظر جان کر کہتی ہوں کہ جو کہوں گئی ہوں کہ جو کہوں گئی ہوں کہ جو کہوں گئی ہوں کہ جو کہوں گ

"اورعدالت نوئی بات نہیں چھپاؤں گ۔"
"اورعدالت نوئی بات نہیں چھپاؤں گ۔"
فارس نے پہنول چھپلی جیب میں اڑ سا۔ جھکا۔
دونوں گارڈز کی گردنوں سے ٹریکولائزر ڈارٹس
معرایک کو کندھوں سے تھسٹیا ہوا سڑک کے اس پار
لیے جانے لگاجہاں جھاڑیاں تھیں۔
لیے جانے لگاجہاں جھاڑیاں تھیں۔
دیمیا آساس مخص کو پہنچا جی ہیں ڈاکٹرا ہیں۔
دیمیا آساس مخص کو پہنچا جی ہیں ڈاکٹرا ہیں۔

نہیں۔ میرے نزدیک وہ میری بیٹی کی عمر کی ہے ہلیکن جو میں نے کہا' وہ خالی دھمکی نہیں تھی۔ میں کرنے پیہ توں'تو پچھ بھی کر سکتاہوں۔"

رون پہ نہیں ہائم۔ میرے سامنے 'میری آ کھوں میں دیکھ کریہ بات کہنا۔" اور فون میری کی طرف بوسائے اسم نے فون رکھتے ہی انٹر کام اٹھایا۔

میں دیکھ کریہ بات کہنا۔ گانٹر کام اٹھایا۔

دینین اشعر سے کہو' ہفتے کے روز جیٹ تیار رکھے' بچھے ملک سے باہر جانا ہے' کسی کا وہاغ درست کرنا ہے۔" اپنے پرائیویٹ جیٹ کے لیے کرنا ہے۔ "اپنے پرائیویٹ جیٹ کے لیے بیغام دے کراس نے ریسیورواپس ڈال دیا۔

اور ادھر سعدی کے کمرے میں کھڑی میری نے فون گارڈ کو دے کر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چلا کیا تو وہ وہ اگریا تو وہ دروازہ بند کرکے چند کھے اس کود بھتی رہی۔

دروازہ بند کرکے چند کھے اس کود بھتی رہی۔

دیمیا؟ سعدی نے ابرواٹھائی۔ دسیں نے مسز کاردار کانیکلسی چرایا تھا۔اس لیے انہوں نے مجھے نوکری سے نکالا۔" اور پھراس کو دیکھے بنا ہا ہر جلی گئی۔سعدی وہیں کھڑا سمرے سائس لیتا 'خود کو نار مل کرنے لگا۔ول کا ہادشاہ بننا اتنا مشکل نہیں تھا۔

章 章 章

کرو جبیس سرکفن میرے قاتلوں کو گمال نہ ہو

د مرور عشق کا با بھین اپس مرگ ہم نے بھلادیا

وہ رات گرم تھی اور بے رحم۔ محنڈی تھی اور

معار تیں۔ رات کے اس پیر سڑک سنسان تھی۔
معار تیں۔ رات کے اس پیر سڑک سنسان تھی۔
تعور کی دیر پہلے اسٹریٹ لا منس بھی اچانک آف ہوگئ تھیں۔ ایسے میں ڈاکٹر ایمن کے تو تعیر شدہ اسپتال کی
معار ت اس وقت اندھیری پڑی تھی۔ ورواز سے بہاللہ کا گاتھا۔ اور با ہرود گارؤ زمینے تھے۔ وہ آلی میں اسٹریٹ لائٹس کی بات کرر ہے تھے۔ پیڈسٹل فین ساتھ ہی

الائٹس کی بات کرر ہے تھے۔ پیڈسٹل فین ساتھ ہی

الائٹس کی بات کرر ہے تھے۔ پیڈسٹل فین ساتھ ہی

الائٹس کی بات کرر ہے تھے۔ پیڈسٹل فین ساتھ ہی

المن خوتين دُانج من 164 مر \* 2015 على المنافقة على المنافقة المنا

Maggion.

خبیں جارہا۔ بلکہ ہاٹل میں رہ رہا ہے۔ وہ تنائی میں فارس سے ملنے سے تھبرانے نگا ہے۔"

فارس قدم قدم چلنا آگے بردھ رہا تھا۔ تین سال پہلے کے عدالتی کمرے کی ساری کارروائی اس کے چرے یہ اُڑے سروین کے اندر کرب میں نہال تھے ۔۔

" بی بال فارس غازی کے لیے بھی کورٹ نے جھے

ایا تنٹ کیا تھا۔ میں پچھلے آٹھ ماہ سے فارس کا علاج

کررہی ہوں۔ اپنے کلائٹ کا پری دیے تو ڈتے ہوئے

جھے اچھا نہیں لگ رہا۔ کانفیڈ شلٹی کے پانچ Cs

میں ہے ایک آگر Consent ہے تو وہ میرا مریض
موڑا۔ وہ ان ہی سرخ گلابی آ تھوں سے اسے دیکھے
موڑا۔ وہ ان ہی سرخ گلابی آ تھوں سے اسے دیکھے
جارہا تھا۔" دو سراسی کورٹ آرڈر ہے گر میرے
مارزدیک اس سے زیادہ اہم Treatment
خردیک اس سے زیادہ اہم Treatment
خردیک اس سے زیادہ اہم Continued
خردیک اس سے زیادہ اہم اور فارس کے لیے یہ بہتر
فارس!"

وہ وسط کمرے میں آکھڑا ہوا۔ بیک کھولا' اور اندر سے کاغذوں کا ایک بلندہ نکالا۔ پہلے صفحے پہ چند الفاظ نظر آئے۔ سرکار بنام فارس غازی۔ کی وبلیو (پراسکیوشن Witness) ڈاکٹر ایمن کی گواہی۔ وہ ان ہی سرد آنکھوں میں آئج لیے اس

باندے کود کھ رہاتھا۔

د شرید مند کے دوران فارس نے جھے بتایا کہ اسے

میلے دن ہے اپنی بیوی کی حرکتیں پند نہیں تھیں۔ وہ

امیچور اور بچکانہ کی تھی۔ مگروہ اس کو جانس پہ جانس

دینے نگا۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے ابنی بیوی کو

ایٹ بھائی کے ساتھ دیکھ لیا۔اس کی غیرت کے لیے یہ

بہت برطادھ چکا تھا۔ وہ دودن سو نہیں سکا۔ کس کو بتا نہیں

وجمیا آپ نے اس سے میہ اعتراف کروانے کے لیے بھی کوئی ڈرگ استعال کی؟'' اس نے بیک سے ایک چھوٹی استری نکالی۔ " بی سے وارث غازی کی تصویر ہے۔ وہ میرا بیشنٹ تھا۔ تین اہ تک وہ میرے پاس آ بارہا تھا۔ "
" آپ جانتی ہیں جج نے آپ کو ڈاکٹر پیشنٹ Previlige مریض اور ڈاکٹر توڑنے کا تھم دیا ہے۔ اس لیے آپ وارث غازی کے سیشنز کی تیجر سے عدالت کو مطلع کریں۔"

اب دونوں ہے سدھ ہوئے گارڈز دور جھاڑیوں میں اوندھے بڑے تھے۔اور دہ کندھے یہ بیک لڑکائے واپس استال کی عمارت تک چلنا جارہا تھا۔ اب ایک ہاتھ میں چھوٹا کلہاڑا بھی نظر آرہا تھا۔ دروازے کے سامنے دہ رکا اور زور سے کلہاڑا آلے یہ مارا۔ آلہ فوٹا۔ اس نے جوگر سے دروازے کو ٹھوکر ماری۔ دروازہ اُڑ آہوا دہ مری طرف جالگا۔وہ اندرواخل ہوا۔ دروازہ اُڑ آہوا دہ مری طرف جالگا۔وہ اندرواخل ہوا۔ دروازہ اُڑ آہوا دہ میرے نوٹس میں بھی لکھا ہے جو میں نے بتایا ور یہ سب میرے نوٹس میں بھی لکھا ہے جو میں نے مدالت کے حوالے کیے ہیں کہ وہ اپنے بھائی فارس کی عدالت کے حوالے کیے ہیں کہ وہ اپنے بھائی فارس کی بیوی کو پہند کر آتھا اور اس کے اس کے ساتھ تعلقات بیوی کو پہند کر آتھا اور اس کے اس کے ساتھ تعلقات بیوی کو پہند کر آتھا اور اس کے اس کے ساتھ تعلقات

کٹرے میں کری عورت سکون سے کہہ رہی تھی
اور سامنے بدیشا سفید کرتے والا غازی اس کو ان ہی
چیعتی نظروں سے و کھیے جارہا تھا۔ آ کھوں میں سرخی
آرہی تھی اور مٹھی جینی ہوئی تھی۔ "اس نے کہا کہ
شروع میں لوکی راضی نہیں تھی سب زبرہ تی ہوا مگر
اب وہ بھی مکمل طور یہ انوالوڈ ہو چی تھی۔ وہ بہت گلٹی
تفا۔ اے ڈر تھا کہ اس کے بھائی کو علم نہ ہوجائے۔ "
اس نے سور کی ہوڑ یہ ہاتھ مارا۔ بتیاں روشن ہونے
لگیں۔ اندر سے استال 'ٹاکلز کے فرش اور سفید
دیواروں سے جگرگارہا تھا۔ قیمتی فرنیج 'بہترین مشینری۔
بس دو مہینے بعد وہ افتتاح کے لئے تیار تھا۔ وہ بتیال
وہ ایک کمرے کو رکھا جارہا تھا۔
وہ ایک ایک کمرے کو رکھا جارہا تھا۔
اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کو اس کے افیرکا علم ہوگیا
اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کو اس کے افیرکا علم ہوگیا
اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کو اس کے افیرکا علم ہوگیا
سے اور وہ اس سے چھپتا بھردہا ہے۔ اس کے وہ گھر

365 出头的战争

نے یہ سب اس دن مجھے بتایا تھا' جب میں نے خمیس ٹرو تھ سیرم دیا تھا۔ تمہیں یاد نمیں ہو گا تمریس کورٹ میں یہ کہنے یہ مجبور تھی۔ مجھے نوٹس پہ نوٹس آرہے مصے بھرمیں نے جو بھی کیا' تمہیں پروٹی تھٹ کرنے کے لیے کیا۔"

اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھ کر تھیکا۔ انکو تھی کے اندر كي نوكيلا سا چبها- "تم أيك ون ودباره نارىل زندگي كى طرف لوث أو محمد چند سال كى بى توبات ے! آب وہ جارہی تھی۔سفید کرتے والے مخص نے مرخ آنکھوں کارخ موڑ کراھے جاتے دیکھا۔ " مجھے اس دن کا نظارہے واکٹر!" وہ بردبرایا تھا۔ اسپتال کی عمارت ای طرح اندهرے میں کھڑی سی اور فارس غازی اب اس سے دور چاتا جارہا تھا۔ جيبول مي باتھ والے كندھے يہ بيك اٹھائے وہ طمئن سے قدم اٹھارہا تھا۔ پس منظر میں کھڑی تاریک عمارت دور موتی جارہی تھی۔ پھرایک دم رات میں روشنی ہوئی۔ عمارت کے اندر دھاکہ سا ہوا۔ سنری آگ کے شعلے کھر کیوں سے باہر لیکنے لگے۔ دروازے جل رہے تھے آگ کے ہاتھ انگلیاں پھیلائے آسان کی طرف برده رہے تھے علارہ تھے۔اوروہ جینز کی جيبول مس الحدة العصاباتها

4 4 4

اب دہ بھرتے ہیں اس شہریں تنالیے دل کو
اک زمانے میں مزاج ان کا سرعرش بریں تھا
آسان یہ سورج طلوع ہورہا تھا۔ اسپتال کی عمارت
کوئلے کی ظرح سیاہ بڑی تھی' دھو میں کے بادل ابھی
تک اوپر اٹھ رہے تھے اردگر درش تھا۔ فائر بر مگیڈ'
گارڈز کھڑے ایک پولیس افسرے بات کررے تھے۔
فاصلے یہ ایک پولیس موبا کل کے ساتھ اے ایس پی
فاصلے یہ ایک پولیس موبا کل کے ساتھ اے ایس پی
مرد شاہ کھڑا تھل سے تو قیر بخاری کو من رہا تھا۔ جو

کافذوں کا لیندہ میں پہر کھا اور استری کا اوبا کافذوں کے
اوپر لنادیا۔ بیگ دگا کر سوئج آن کیا۔ پھر کلما ڈااٹھایا۔
ان دونوں کو مل کردے مگروہ کر فعار نہیں ہوتا جاہتا
ففا۔ اس نے پوری کو مشن کی کہ یہ آنر کلنگ نہ گئے۔
فارس غازی نے 2 نومبر اور اٹھا میں جنوری والے سیشن میں اعتراف کیا تھا کہ اس نے یہ دونوں فل کیے
مین اور اے ان پہ بہت افسوس ہے۔ آپ میرے
بین اور اے ان پہ بہت افسوس ہے۔ آپ میرے
بین اور اے ان پہ بہت افسوس ہے۔ آپ میرے
بین اور اے ان پہ بہت افسوس ہے۔ آپ میرے
بین اور اے ان پہ بہت افسوس ہے۔ آپ میرے
بین اور اے ان پہ بہت افسوس ہے۔ آپ میرے
بین اور اے ان پہ بہت افسوس ہے۔ آپ میرے
بین اور اے ان پہ بہت افسوس ہے۔ آپ میرے
بین اور اے ان پہنے اس میں بیا ہوں کو صفاحت پہر بہا
کی قریم ہوں کو تفصان پہنچا سکتا ہے۔ جھے اپنے پیشن نے
ملوث ہو کر چند دان بعد پھر جیل میں بند ہو۔ اس لیے
ملوث ہو کر چند دان بعد پھر جیل میں بند ہو۔ اس لیے
ملوث ہو کرچند دان بعد پھر جیل میں بند ہو۔ اس لیے
ملوث ہو کرچند دان بعد پھر جیل میں بند ہو۔ اس لیے
ملوث ہو کرچند دان بعد پھر جیل میں بند ہو۔ اس لیے
ملوث ہو کرچند دان بعد پھر جیل میں بند ہو۔ اس لیے
ملوث ہو کرچند دان بعد پھر جیل میں بند ہو۔ اس لیے
ملوث ہو کرچند دان بعد پھر جیل میں بند ہو۔ اس لیے
ملوث ہو کرچند دان بعد پھر جیل میں بند ہو۔ اس لیے
ملوث ہو کرچند دان بعد پھر جیل میں بند ہو۔ اس لیے
ماموث ہو کرچند دان بعد پھر جیل میں بند ہو۔ اس لیے
ماموث ہو کرچند دان بعد پھر جیل میں بند ہو۔ اس لیے
ماموث ہو کرچند دان بعد پھر جیل میں بند ہو۔ اس لیے

ہے۔ وہ دیوار تک آیا 'چند کمے اپی سرد آ تھوں سے دیوار پہ لگے پائپ کو دیکھارہا 'پھرپوری قوت سے کلماڑا اس پہ مارا۔ پائپ بھٹ گیاس کی آواز سے گیس لیک ہونے گی۔

قارس طہید عازی نے اپنا بیک کندھے یہ ڈالا اور راہدری کی طرف چانا گیا۔ استری تلے رکھے کاغذ درمیان سے ملکے ملکے بھورے ہونے گئے تھے وہ وروازے سے بند کردیا۔ ایک فروازے سے باہر نکل آیا 'اور اسے بند کردیا۔ ایک نظرافھاکراس دو منزلہ خوب صورت ممارت کودیکھا۔ "جھے معلوم ہے تم مجھ سے خفا ہوگ۔" ساعت متم ہونے کے بعد وہ اس کی کری کے قریب آگھڑی ہوئی تھی۔ ہوئی تھی۔ مولی تھی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سرخ آ نکھوں ہوئی تھی۔ مسلمت دیکھ رہا تھا۔ وہ سرخ آ نکھوں ہوئی تھی۔ مسلمت دیکھ رہا تھا۔ وہ سرخ آ نکھوں جو اگر باہر سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ سرخ آ نکھوں خوا کے ان خوا کو نقصان وو گے۔ "فارس نے سرخ آ نکھیں اٹھاکرا ہے دیکھا۔

READING

وہ کماں ہیں کہ جنہیں ناز بست اپنے تیس تھا اس شام ڈاکٹرائین بہت جھی تھی، نڈھال س اہیے لاؤ بچ میں اندھیرا کیے جیٹھی تھی۔ کمرخالی تھا۔ بچوں کو نانی کی طرف بھیج دیا تھااور ڈاکٹر تو قیر تھانے گئے ہوئے تھے وہ پیراوپر کیے میک ٹک بیٹھی خلامیں دیکھ ربی تھی۔ پھریکا یک کھٹکاساہوا۔وہ چو تلی۔ ٹھک ٹھک تھک۔ مرحم س بیٹ وہ ست روی سے اسمی اور رابداری کی طرف آئی۔اندھرے کھریس ادھرادھر چلتی این اسٹڈی کے دہانے یہ آری۔ وروازہ و حکیلا۔ اندر کھیاند هرانقا- صرف کھڑی سے نیلکوں روشنی آتی تھی۔وہ جانے کی اتب ہی ایک وم رک ۔ میز کے پیچھے مرکزی کری یہ کوئی بیٹا تھا۔ اس کا سارا وجوداندهيرے ميں تھا۔ صرف ايك باتھ نظر آربا تھاجس سے وہ میزیہ ایک پین کو"ٹھک ٹھک" بجارہا "پنجاب پر زن کے جاری ہوتے ہیں- کنٹرول كسفدى ميتراور كريكش-" باركى مس بمى وهاس كى آواز س سكتي تھي۔ وہ بت بن تن کئي ريدھ کي بدي ميں نی جیزلہردو ژبئ-''کانفیڈ نشلی کے پانچ سی ہوتے ہیں'جن کے تحت ر یولیج تو ژا جاسکتا ہے۔ آپ کویہ نوٹے نوک یا در ہے۔ مرجھے صرف ایک کاعلم ہے۔" "وه چھوٹے جھوٹے قدم اٹھاتی آگے آئی۔ بلکیر جعبک کر اندهیرے میں آنکھوں کو عادی کیا تو منظر واصح موا\_" "اوروه C -- كارين-"وه آكے بوا- نيلي روشني میں فارس کا چرہ واضح ہوا۔ اس پر سردی مسکراہٹ میں فارس کا چرہ واضح ہوا۔ اس پر سردی مسکراہٹ تھی۔ اور آنکھوں میں تیش تھی۔ وہ آگ اور برف ''وہ کارین سیں جو آپ کے کانول میں ہیں۔' ا نکلی ہے ڈاکٹر ایمن کے کانوں کی طرف اشارہ کیاجن میں جگرگاتے ہوئے دنیا کے سخت ترین کاربن تھے۔ په ایک مائیڈروکار بن۔ وہ سی جو آپ کو بھول کیا CH4 \_16

یا گلول کی طرح غرار ہے تھے۔ "تم لوگوں نے میری برسوں کی محنت بریاد کردی۔ اینے بچوں کی طرح خیال کیا تھا اس عمارت کا میں ''واکٹرصاحب آرام ہے'میں نے کماناہم تفتیش ررے ہیں۔" "خاک تفتیش کروگے تم؟ کل تم نے مجھے فون پہ كها تفاكه اوبرواكي مطالبه کیا توجوہے وہ بھی شیں رہے گا'اور آج میرااسپتال جلا والأكيا- إندها مول مين بجيه مول مين ؟ "استين سے کف رگزتے سینے سے تر چرے اور سمخ آ تھوں ہے اے ویکھتے دبا دبا ساچلائے تھے۔ "تم سب بھکتو گے۔وہ۔نیاز بیک کا بھائی اور تم-تم سب طے ہوئے ہو۔" دمیں برالحاظ کر رہا ہوں آپ کا۔ محنت سی محنت جگہ ہم نے آپ کو دی تھی۔ آدھی سے زیادہ ينيس ہمنے آپ کودی تھیں۔"تاگواری سے ٹوکا۔ "میں نے اپنی ساری جمع ہو بھی کنسٹرکشن یہ لگائی' میرے اور قرضہ ہے بجھے کنگال کردیا تم لوگوں نے۔" وه بال نوچ رہے تھے۔ وہوا قعی بال نوچ رہے تھے۔ قدرے فاضلے یہ کارمکی اور تیزی سے دروازہ کھول كرؤاكر ايمن بابرتكي اوهرادهرد يمقة تدم برهائ توسامنے عمارت نظر آئی۔وہ زیجیریا ہولی۔ برف ہوئی۔ نمک کامجسمہ ہوئی!اس کی آنکھیں اس کو کلے کی سی ہوئی عمارت پہ جاتھ ہیں اب ملکے سے کھل گئے۔ اور ول- ول خالی ہوگیا۔ بے اختیار اس نے کار کے وروازے کاسمارالیا۔ ب جل كرراكه موكياتها-بنا بلک جھکے' وہ اس عمارت کو دیکھے جارہی تھی۔ بنا بلک جھکے' وہ اس عمارت کو دیکھے جارہی تھی۔

اس کا رنگ پیلا زرد ہورہا تھا' اور کانوں کے ہیرے

لوئي محسرا ہوجولوگوں کے مدمقابل توبتاؤ



سائے کیا جس میں ایمن 'وقیراور ان کے تمن بچے مسکرارہ ہے۔ "آپ کا بڑا بیٹا بہت پیارا ہے' ڈاکٹر!"

ڈاکٹرائین نے استہزائیہ ''کوہ''کرکے سینے پہ بازد لپیٹے۔''اچھاتو تم میرے بیٹے کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہوجہونہ۔ تم یہ نہیں کرسکتے۔

الله You Dont' Have It In You و تال ہو نہ ہو سکتے ہو۔ "اس بات پہ زمر نے چند لیمے کے لیے فارس کور یکھا 'پھر چرہ ڈاکٹری طرف موڑا۔
"کوئی کی کو قبل کرنے نہیں جارہا ڈاکٹر ایمن۔" و سکون سے بولی۔ "مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ڈرائنگ روم میں دو سروہ لیس کیمرے گئے ہیں۔" دیکھا۔ "تم لوگول نے میرے گھر میں کیمرے لگائے دیکھا۔ "تم لوگول نے میرے گھر میں کیمرے لگائے و کیکھا۔ "تم لوگول نے میرے گھر میں کیمرے لگائے ہیں؟ اچھا تو کیا ریکارڈ کیا تم نے؟ اے ایس بی اور ہماری باتیں؟ ہو نہ۔ ہم الی ملاقاتیں گھریہ تہیں

"ہم ہی ریکارڈ کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے پچھ

زیادہ دلچیپ ریکارڈ کیا ہے۔" کتے ہوئے زمر نے

اپنے اسارٹ فون کی اسکرین دوشن کی۔ ہنم باریک

مرے میں دوشن چکی۔ اسکرین اس کے سامنے

لائی۔ایمن کی آنکھیں اس جھیں۔

"یہ آپ کی اور آپ کے بہنوئی کی ایک گفتگو

ہے۔"اس نے لیے نہیں کیا مرف اسل ایج نظر

آرہا تھا گرڈ اکٹر ایمن کا چرہ ایک وم سفید پڑنے ذکا۔ اس

"جیساکہ میرے ہزمینڈنے کما" آپ کا برا بیٹا بہت بارا ہے گروہ صرف آپ کا بیٹا ہے۔ ڈاکٹر توقیر کا شیں۔"اسکرین سامنے امرائی۔"اس کا باپ آپ کی بہن کاشوہرہ۔اوہ۔ڈاکٹر توقیر کو توعلم نہیں ہے نااس ماہ ۔ کائ

ڈاکٹرائیمن کری کی پشت پکڑے پکڑے جھی۔ چند ممرے سانس لیے۔ پھرسامنے بیٹھی۔ اس کا چرووہ ڈاکٹر ایمن کا سانس طلق میں انگ گیا۔ "میتھین؟ نیچل گیس۔"وہ شل رہ گئی۔"تم نے۔ تم نے آگ لگائی ہے میرے اسپتال میں۔ ہے نا؟ تم نے کیانا یہ سب؟ اُس کاسارا خون سمٹ کرچرے میں آیا۔وہ ایک دم آگے آئی۔

"کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ میرے برسوں کی محنت تھی۔ وہ میری بوری زندگی تھی۔" وہ دبا دباسا چلائی تھی۔"ہمارے اوپر قرضہ ہے۔اسے کیسے آ ٹاروں گی میں؟میں تباہ ہو گئی ہوں فارس غازی!"

سن الله الماس نے سرکوخم دیا۔ایمن کی آنکھوں سے شرارے بھوٹے لگے۔

" " تم نے جھ سے بدلہ لیا نا۔ پریو لیج تو ڈنے کا۔ برجری کا۔ ہاں بولا تھا میں نے جھوٹ۔ اور اب تم دیھو میں تہمارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ "میزیہ دونوں ہاتھ رکھے 'جھی کھڑی وہ زخمی ناگن کی طرح پھنگار رہی تھی۔ "میں ابھی کے ابھی پولیس بلارہی ہوں۔ توقیر' اے ایس پی میں سب کو بتاؤں گی کہ تم نے کیا ہے یہ سب۔ کاؤنٹ آف مونی کرسٹو واپس آگیا ہے اور وہ ایک ایک سے بدلہ لے رہا ہے۔ اور میں۔ "اس کا سانس بھررہا تھا۔ "میں میڈیا یہ بھی سب بتاؤں گی۔ مانس بھررہا تھا۔ "میں میڈیا یہ بھی سب بتاؤں گی۔ تمہاری یوی اور تمہارے بھائی کے افیدو کی ایک ایک تفصیل بتاؤں گی۔ "

دونہیں' آپ ایسا کچھ نہیں کریں گ۔" آوازیہ وہ
جو گئی۔ کھڑی کے بردے کے ساتھ کھڑی لڑی آگے
چاتی آئی اور فارس کی کری کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔وہ
آئی آئی ہے مسلسل اپنی تھنگھریا لی لٹ لیبیٹ رہی
تھی اور اس کا چرہ نیلی جاندتی میں دک رہاتھا۔
ڈاکٹر ایمن ہاتھ ہٹا کر سید تھی ہوئی۔ شرربار نظروں
سے ہاری ہاری دونوں کو دیکھا۔فارس اب چھے کوئیک
لگائے جیٹھا مسلسل چین سے میزی مطح پہ ٹھک ٹھک

تررہائھا۔ ''میہ تم دونوں کی بھول ہے کہ میں سمی کو نہیں ناؤں گا۔''

فارس نے علم رکھا اور میزید بڑا فوٹو فریم اٹھا ک

· 169 出来的政治

''اوراب!''وہ ای سنجیدگی ہے بولا۔''اب آپ بتائے' سعدی بوسف کے بارے میں۔ ہروہ چیز جو اس رات ہوئی۔ زیادہ پس و پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے' آپ و کھے چکی ہیں میں کیا کر سکتا ہوں۔''چند کیے خاموثی میں گزر گئے۔ بھر اس نے چرااٹھایا۔ وہ آنسووں سے ترتھا۔

"وعدہ کو تم بھی توقیر کو نہیں بناؤ کے 'میرے اور
کامران کے در میان اب کچھ نہیں ہے 'وہ ایک پرانی
بات تھی۔ توقیر کو سی ہے بہت مجہت 'پلیز تم۔"

اگلے الفاظ میرے جواب کے علاقہ ہوئے تو میں اس
وقت یہ ویڈیوڈاکٹر توقیر کوفار ورڈ کردوں گا۔"

وقت یہ ویڈیوڈاکٹر توقیر کوفار ورڈ کردوں گا۔"

ہاتھ اٹھائے ''اس نے ہتھیلی سے آنسور گڑتے
ہاتھ اٹھائے ''اس نے ہتھیلی سے آنسور گڑتے
ہاتھ اٹھائے ''اس دات توقیر کو اے ایس لی کا فون
ہاتھ اٹھائے ''اس دات توقیر کو اے ایس لی کا فون

حالت خطرے ہے اہر۔ "
" یہ سب مجھے بتا ہے۔ بیہ بتا کیں اے ایس بی کے علاوہ کون شامل تھا اس میں؟"
علاوہ کون شامل تھا اس میں؟"

وہ کمے بھر کو خاموش رہی۔ "ہمارارابطہ صرفاے ایس بی سے تھا گراے ایس بی اس شخص سے ہدایات لیتا تھا جس سے تمہارے کیس میں لیتا آیا تھا۔" رک کراس کودیکھا۔" تمہاراج "جسٹس سکندر۔"

"مجھے پتاہے بج بکاہوا تھااور ۔۔۔" "حمہیں غلط پتاہے۔ جج بکاہوا نہیں تھا۔ جج خریدار

زمراور فارس نے بے اختیار ایک دوسرے کو

دیکھا۔ "وہ بچ ہمارے یا نیاز بیک کی طرح ایک مہونمیں تھا۔ وہ اس جرم میں برابر کا جھے وار تھا جس کوچھیائے کے لیے بیہ سب ہوا تھا۔ اس سے آھے میں پچھے نہیں جانتی۔ پلیزاب بہاں سے جاؤ۔ "کرب سے کہتے اس نے منہ پھیرلیا۔

وہ اٹھااور تھوم کردروازے کی طرف جانے لگا۔ زمر می پیچھیے گئی 'تب ایمن یولی۔ نمیں تعاجم کے ساتھ وہ اندروافل ہوئی تھی۔
فارس نے دونوں ہاتھ باہم ملائے میزیہ آئے کو
ہوا۔ اس کی نیم مردہ آنکھوں میں دیکھا۔ 'اللہ کا ایک
اصول ہے کہ جب کوئی کسی یہ ایساالزام لگا آہے جو
اس نے نہ کیا ہویا ترک کرچکا ہوتو مرنے ہے ہے وہ
خوداس میں ضرور ملوث ہوجا آہے۔ "اس کی آنکھوں
میں جھا تکتے فارس کی نظروں میں تپش ابھری۔ "تم
میں جھا تکتے فارس کی نظروں میں تپش ابھری۔ "تم
میں جھا تکتے فارس کی نظروں میں تپش ابھری۔ "تم
میں جھا تکتے فارس کی نظروں میں تپش ابھری۔ "تم
میں جھا تکتے فارس کی نظروں میں تپش ابھری۔ "تم
میں جھا تکتے فارس کی نظروں میں تپش ابول آئی آئی نے

میرے بھائی یہ الزام لگایا۔" چند کیجے تک ایمن کچھ بول نہ پائی۔ آٹھوں میں آنسو آگئے۔ "کیاتم یہ سب بھول نہیں کتے تھے؟ رہا ہوگئے' شادی کرلی' معیثل ہوگئے۔ کیاتم۔ تم معاف نہیں کر بچتے تھے؟"

رہے ہوئے کے ساتھ بھی وہی کیا جو میرے ساتھ میرے بھانچ کے ساتھ بھی وہی کیا جو میرے ساتھ کی کیا ہو میں اب کم از کم تم ایک لیے عرصے تک کسی کے ساتھ دوبارہ بیہ نہیں کر سکو۔ گی۔" دوبارہ نیک لگائی۔ آنکھیں سکڑ کراہے تپش سے دیکھا۔
لگائی۔ آنکھیں سکڑ کراہے تپش سے دیکھا۔
معرمہ! آپ وہی کریں گی جو ہم آپ کو

''گوراب محترمه! آپ دی کریں کی جوہم آپ کو بتا ئیں گ۔'' ''حی واکٹر ایمی 'ان ہمرمی ان آپ میں می فرق

"جی ڈاکٹر ایمن 'اور ہم میں اور آپ میں کی فرق ہے۔" وہ ہمی خٹک ساکہ رہی تھی۔ "ہم چاہیں تو آپ کے شوہر کو ہتادیں۔ آپ کامیکہ بھی جھونے گا' سرال بھی۔ شوہر اور دونیچے توجائیں گے ہی۔ گرہم ایسانہیں کریں گے۔ آپ کی ذاتی زندگی فراب نہیں کریں گے۔ آپ تک بب تک آپ ہمارے کے پہ عمل کی آپ ہو گا۔"

عمل کرتی رہیں گی۔" انگلیاں موژتی زمر کو سن رہی تھی۔ انگلیاں موژتی زمر کو سن رہی تھی۔ "آپ ہرایک کو یقین دلا میں گی کہ اس واقعے میں علیم بیک کاہاتھ ہے 'یہ بھی بتا تھی گی کہ وہ آپ کو تون یہ و مسلمیاں بتا رہا ہے۔ آگے آپ کو بتا ہے آپ کو کیا "ربا ہے۔" ڈاکٹر ایمین نے بھیلے چرے ہے آپ کو کیا

ع المن والحدث المحدث المحدث المحدد ال

''میں نے جھوٹ بولا تھا۔ آئی ایم سوری۔'' یا ہر دیکھتے ہوئےوہ بولی تووہ جو نکا۔

"تمهارے کیے نہیں بتاری اس کیے بتارہی ہوں کیونکہ میں نے غلط کیا۔ تمہاری بیوی نے ایسا کچھ نہیں کماتھا۔وہ آخری وقت تک تمہارے لیے پوزیسیو تھی۔" کچھ دیر باہر دیکھتی رہی 'جواب نہیں آیا تو آنگھوں کارخ اس کی طرف پھیرا۔

اس نے جیسے گراسائس لیا تھا۔ پھر سرجھ کا۔ کم از کم زمرے اب وہ اس موضوع پہ بات نہیں کرناچاہتا تھا۔" کچھ کھائیں گی؟"

" ہوں! "کرون ہلادی اور سرسیٹ سے نکا دیا۔ آئکھیں بند کردیں۔وہ اندر چلاکیا۔

باہر پھولوں کے اسال یہ ڈوبٹی شام کے اندھرے میں بیٹھا کل خان چھڑی سے فٹ پاتھ یہ لکیریں تھینج رہاتھا۔ جیسے ہی اس نے فارس کو باہرجائے دیکھا 'اس کی آنکھیں چیکیں۔ دوڑ کر زمر کی کھڑی تک آیا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس نے شیشہ بجایا۔ زمر چونک کرسیدھی ہوئی۔ پھرشیشہ نیچے کیا۔

پروس رید می بول پر بیست کی در در اتفاد"

در مراجی-" وہ چکا" ہم کو جہیں کچھ دینا تھا۔"

ہے چینی سے دیکھا اندر فارس کاؤنٹریہ کھڑا نظر آ رہا

تفاد بھر جیب سے سیاہ ہیرے والا کی چین نکال کر
دونوں ہاتھوں سے اس کی طرف بردھائی۔ زمر کی

آنکھوں میں تحیرا بھرا۔

آنکھوں میں تحیرا بھرا۔

"نکھوں میں تحیرا بھرا۔
"

"بیہ تمہیں کہاں ہے۔۔۔"
"بعد میں بتائے گا'جب یہ تمہارا بندہ نہیں ہوگا سائے گا'جب یہ تمہارا بندہ نہیں ہوگا سائے گل رات سعدی بھائی کوخواب میں دیکھا۔ بھائی بہت خفا تھا ام ہے۔"وہ والیس آیا نظر آرہا تھا' کل خان کا منہ کڑوا ہوا اور وہ پلٹ گیا۔ زمرنے بے افتیار شکریہ پکارا۔ پھرکی چین کودیکھا۔ اس ہے ایک سلور پین بھی نتھی تھا۔ اس نے پین کھولا۔ اندر بو الیس بی پلک تھا۔ فارس قریب آرہا تھا' اس نے جلدی الیس بی پلک تھا۔ فارس قریب آرہا تھا' اس نے جلدی

جب وہ محمر آئی اور کھانے کے شار زصدافت کو پکڑائے تو حنین اور سیم لاؤنج میں بیٹھے تھے سیم "آئی ایم سوری 'جو میں نے کیا تمہارے ساتھ۔" فارس نے مڑکرایک نظراس پہ ڈالی۔ "نہیں ' آپ کو قطعا" کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ دس منٹ پہلے آپ دہ سب دہرانا چاہتی تھیں۔" اس نے گردن موڑ کر بھیگے چرے سے فارس کو دیکھا" تب میں غصے میں تھی۔" دیکھا" تب میں غصے میں تھی۔"

"اوراب آپ صرف خوف زدہ ہیں۔" مرهم گر مضبوط آواز میں بولا۔ "کم از کم چار سال لگیں گے آپ کو اپنا قرضہ آبارنے اور دوبارہ اپنے پیروں پہ کفڑے ہونے کے لیے اور آپ جائیں گی کہ ہریل انی زندگی تباہ ہوجائے کاخوف کیا ہو باہے 'خوف کی قید کیسی ہوتی ہے 'وہ فیلنٹ کیسی ہوتی ہے جب آپ اپنی صفائی بھی نہ دے سکیں 'جب آپ اپنے سائے اپنی صفائی بھی نہ دے سکیں 'جب آپ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگیں۔ گرڈونٹ وری ڈاکٹر آپ آپ ایک دن ناریل ہوجائیں گی۔ چند سال کی ہی توبات ہے۔" ہاکا ساڈاکٹر ایمن کا کندھا تھیکا اور اور تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔

اک اور دریا کا سامنا تھا متیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اڑا تو میں نے دیکھا وہ ریٹورنٹ کے سامنے کار میں بیٹھے تھے اور دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی۔ زمر تھی ہوئی اگل رہی تھی۔ زمر تھی ہوئی تھی۔ اس نے دو دن لگا نار تمام فیڈز دیکھی تھی۔ اس نے دو دن لگا نار تمام فیڈز دیکھی تھی۔ اس کو مطلوبہ شے مل گئی تھی۔ مگراب تھک چی تھی۔ پھر زہر اس کو مطلوبہ شے مل گئی تھی۔ کے فقرے زہن میں گوئی رہے تھے۔ رگناہ گار لوگ ابنی ہے گئا تھا وہ تھی اس کو تی مفائی نہیں۔) کراہ کر ابنی ہے گئا تھی ہے گئا تھی میں کوئی صفائی نہیں۔) کراہ کر ابنی ہے گئا ہے کہ اب دکھنے تھی۔ اور دو تھی تھی تھی کی بلکا سامسرائی۔ "مجھے بھی۔" اور دو تھی تھی تھی کی بلکا سامسرائی۔ "مجھے بھی۔" کے اور دیکھنے تھی۔ اور دو تھی تھی تھی کی بلکا سامسرائی۔ "مجھے بھی۔" کے اور دیکھنے تھی۔ تھی تھی تھی کی بلکا سامسرائی۔ "مجھے بھی۔" کے اور دیکھنے تھی۔ تھی تھی تھی تھی کی بلکا سامسرائی۔ "مجھے بھی۔"

عَنْ حُولَيْن دُالْجَنْتُ 170 مَبْرُ 2015 وَدُولِدُ

"اجمالاتم بعاني! بحرآب كل آرب بن تاسيم كي سالگرہ یہ؟ "حنین کے ول میں انتیت بی انتیت می مر وہ زمری ہدایت یہ عمل کرنے یہ مجبور تھی۔ جمیں اس کو یقتن دلانا ہے کہ بیہ کوئی چنیا ہوا افیٹر نہیں ہے بلكه سب اس سے واقف ہیں جماكہ وہ مجمی زندگی میں مہیں یا فارس کوبلیک میل نیے کرسکیے 'حند!) "کل میراایک ڈنرے مجھے دہ کینسل کرنارے گا "توبس آپ وز کینسل کریں۔" زمررسان سے بولی۔وہ دونوں بہت اپنائیت سے اصرار کررہی تھیں۔ منظرتامه واقعی بدل رہاتھا۔ (حنین نے زمر کویتار کھاہے ؟ 'توفارس؟اوه پلیز خمیں!) "اوك!"ا يورامنظرنامه جانناتھا-سومسكرايا-وميس كرتابول- "كاللاكرموبائل كان سالكايا-ودکل کے ڈنرکی ریزرویش کروادی ہے؟ چلوبداچھا ہوگیا۔ ہاں اسے برسوں یہ رکھ دو۔ کل میری قبلی میں ایک ڈنرے۔اوکے تقینک یو علیمہ!"موبائل رکھ '' چلیں شکرے' حلیمہ نے ابھی انوں شیا نہیں کی تھی۔''وہ بالکل بے خبر کیے جارہا تھا۔ ' حلیمہ نے ابھی انویٹیشن کال اور سامنے بیٹی حنین کی ٹائلوں سے جان تکلنے لگی۔ زمری رسمت زرد برائے لگی۔وه دونول یک تک باشم كود مكيدري تحيي - پيرزمردراسنبهل كرمسكرائي-ور یہ کون تھی؟ آپ کی کسی ڈیٹ کوتو ہم نے خراب اوراكر يحييم مركرو يمو اورسوچوكه وه كون سالحه تما وہ ایک لیے جس نے انساف اور انتقام کی وہ جنگ

(باقی آئندهاهان شاءالله)

فورا"انھا۔" کھیھو عند کمدر بی ہے میری برتھ ڈے سیلیبویٹ کریں گے ہم۔"وہ مسکراوی۔اس کا گال مند نے مجھے بتایا تھا۔ "پھر حنین کواشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر چھھے آئی۔ زمرنے اور کمرے میں آکریوس ے کی چین نکالا اور اینے دراز میں رکھ دیا۔ پھر وروازے میں کھڑی جند تک کئے۔ وكياباهم كأكوئي فيكسب آيا؟" حنین نے اواس سے تغی میں سرملایا۔ "اوکے اب سیم کی برتھ ڈے کے کیے انوائٹ کرنے ہم دونوں اس کے پاس جائیں گے اور جیسا ہم نے ڈیسا کڈ کیا تھا'وہی کریں گے۔" "آپ تھی ہوئی لگ رہی ہیں۔" '' کوئی بات نہیں۔ چلو۔ '' بال جوڑے میں لینیج ہوئے وہ سیرهیاں اتر رہی تھی۔فارس نے دیکھاتو يوجها- "كدهر؟صدافت كهانالكارباب-"بسیایج مندمیں آتے ہیں۔ سرکاروارے کام تھا۔ حند میرے ساتھ آؤ۔"اور حنین سرچھکائے انظ المائے بغیراس کے ساتھ یا ہر آگئ۔ كچے در بعدوہ ہائم كے سامنے اس كے لان ميں بینی تھیں۔ ہاشم نے اپنی بیاری کا بتایا البت اب وہ فريش لگ رہاتھا۔ "سورى باشم! بميس نهيس معلوم بوسكاك آب بيار تصے"زمرنے کمہ کر جند کود یکھا۔ تووہ بظاہر مسکراکر بولى۔ " تنجى آب نے استے دن سے مجھے نيكست اوروہ جو مسكراكر كچھ كنے جارہاتھا ، چونكا- زمركو "بال سي بس آرام كر تاريا-"البية وه قدرے بے

من خواتن دانجت 171 \* مبر 105 ا

## a figure



اور شایداس سے ایک غلطی ہوئی کہ وہ اسے مٹھی سلا اور ہمالی کے سارے ٹھکانے جو اس کے اندر

میں دباکر ساتھ لے آیا۔۔نہ سرے اچھالانہ یاؤں سے پوست تھے وہ جتاکی لکڑیوں کی طرح سلکنے لگے۔اس



آئے ہوئے اور وہ عدد خطوط میں آپ کے تیے کے غلاف سے برآمد كرچكا موں اور ايك چھت كى ممنى ہے۔ معاف میجئے گا 'رکیٹی رومال کی آ خری سطر میں نے بندہ نفس سے مجبور ہو کر بڑھ لی تھی۔ لگتا ہے محترمه كاباحضور مشاعرون من كثرت سے شركت كرتے ہیں اور پھر گھر آگر محفل جمانے کے شوقین ہیں اور میری ذہانت پر دا دو تحسین عنایت فرمائے میں نے ان کے چوبارے سے جھا نکتی ساری نسوانی بیلوں کو و مکھ کراندازہ لگالیا کہ میں ہے وہ کھر جہاں سے مشاعرانہ رومال كانزول مواب بجافرمايا نامين في " "تم ذراخاموش رہو..."طیب کی آوازبار بارات وہ چو کھٹے ہے ہی ۔ ستون کے ساتھ بل کھانے کی اور اس بار نظر کرم اس نے آسان - برکی اور اے ایے دیکھنے لکی جینے وہاں سے کسی خاص مہمان كى آمد متوقع مو ليعنى اسے زمين والول سے چھ ليما رینای شیں۔ عالی نے آہ بھری کہ بیہ کیسی ناانصافی ہے۔ اور پھرجب وہ وہاں سے ہٹی تواسے اندازہ ہواکہ وہ كتنى روشن اين اندر سموئ وبال كھرى تھى- ب ایدانه بهت بعد میں بھی ہوا کہ وہ کیا کھے لیے ہوئے هي يکه يي تقيي بيني تقيي على على تقي رکتي تقي ريڪ لیتی تھی اور ان سب کیے ساتھ قائم بھی رہتی تھی' كىكىن بهت مجھەتوہلاۋالتى تھى تا-شادى كأكفر تفا-لاكديردے كاابتمام مواكريا،ليكن آمناسامناايي توموى جاناكه معلوم يزنا بالحكيمي آئے ہیں اور باکمیاں بھی - سجیلے بھی ہیں اور سجیلیاں بھی۔ بائی بجیلی وہ ڈھیرسارے گیڑے لیٹے بھی کسی بالکنی میں کھڑی دکھتی بھی کسی ستون سے لیٹی ملتی اور بھی دالانوں سے فرشی سلام لیتی پائی جاتی اوروہ اتنا فارغ تھاکہ سارے مامووں کچاوں جھوتے برے ہر طمح کے اباؤں کی محوریوں کو نظرانداز کرتا

کے گھری روفنیاں کم سے کم ہوتی گئیں اور آخری وقت اسے دیواریں شول کرچلنا پڑا۔ بیرسب تین دن بعد ہوا اور تین دن پہلے دیواریں مولتے ہی وہ اس دہلی دروازے سے پار ہوا تھا۔جن کلیوں میں وہ تھس آیا تقاران میں بہت اندھیرا تھایا اسے ہی زیادہ روشنیوں میں رہنے کی عادت ہو چکی تھی کہ وہ ایک دیوار کاسمارا کے کر بھی لڑ کھڑا گیا۔

اوربيه تمس سال بعيد موا... به رازبت بعد من كلاكه به بهي كوئي رازي تفا-وہ آیا۔وہ آئی۔۔اوربس۔۔اگرچہ بعیدے دنوں میں اس قصے کونت نے اندازوں سے سنایا گیا جیسے کہ کوئی لوک کتھا... جو ہرزبان پر پہنچ کراس زبان والے کی من مرضی کی ہوجاتی ہے۔ پیلی بار اس نے مان کو محرابی چو کھٹے میں کھڑے

ر بکھا اور اسے لگا راجیونوں کی کوئی راج مماری دم بھر کے لیے سورج کواپنانظارہ کردارہی ہے۔وہ اس کی آلیمی فياضانه أوابردم بخودره كيا-

" يه كون ہے؟"اس نے ساتھ جلتے چھو چھى زاد

"بيه؟مان ديدي بين-

" مان بھی اور دیدی بھی ؟ ہیں کون- کس چی بھو پھی عالہ ممانی کی اولادیوں دلیرانہ بروان جرمعی ہے کہ ایسے تصویر کی طرح تحراب میں جڑی ہے۔ ایسی جرات سے کسی بالنے کو کھڑے نہیں دیکھا کا بالكي-مي بية تنتاسن نهيس كربارا-" ود کوئی گناہ کررہی ہیں کیا؟" طیب نے وانت

و محمناه كروار بي بيل-" توعادت ہے ' ہر لڑکی کے لیے گناہ سربر

Regilon

ان مندروں کی تھنیناں بجایا کر تا جن میں درشن کو وہ

www.Paksociety.com

سفیداولی دیواروں سے رسکین آلیل عمرایا کرتے تودم بھرکواسے لگناکہ اڑتا ہوا یہ آلیل اس کے ہاتھ آیا کہ آیا۔

بالآئی منزل میں موجود بلکہ قید مردانے میں دم سادھ لیا جا آجب نت نے راگ ڈھولک پر گائے جاتے۔ اگرے کے بھوبھا حقہ گڑگڑاتے گاؤٹیکے کو سمارا بنائے ذرای ذراچو نکے۔ بنائے ذرای ذراچو نکے۔

" بیہ کون گارہاہے؟" سرگوشی کی طبیب کے کان میں ' مبادا کوئی بیہ جان نہ لے کروہ ایسے کان لگا کر سن رہے

ہیں۔ "وہی جن کے لیے آپ کہتے ہیں 'کھٹی میں تاج گانا حاشتے ہیں۔"

وہ شنتا جاتا' سوچتا جاتا۔ پھرد بے پاؤں نیچے آتا اور سوچتا کہ سب تو ڈھولک کے گرد بیٹھی ہیں۔ کہیں سے سمجی کونے میں تھی جائے اور دیکھے کہ قریب سے

میں میں ہے۔ ''تم سوئے نہیں ابھی تلک؟''کوئی نہ کوئی بوا' چچی' اسی سرنکال ہوچھتی۔

" یہ ماسیاں ' پچیاں' بوائیس اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہں۔ ہوتی بھی ہیں تو جلد سوتی کیوں نہیں۔ بلیوں کی طرح کہیں ہے بھی میاؤں کردیتی ہیں۔" "کان میں درد ہے۔ تیل کینے آیا ہوں۔ امال جی کین ایسے نہیں کہ نظریں جارہ وجائیں۔ بس کی
نہ کئی کا اوٹ ہے۔ چھوں اور کھڑیوں میں کھڑے
ہوکر وہ اسے ان ستونوں 'احاطوں' والانوں میں صنف
نازک کے جلوس میں علم بردار ہے دیکھا۔ جہاں
غراروں کی جانج پڑتال ہورہی ہوتی 'کناریاں ثنگ رہی
بس اور ہرے بھرے ہے سل نے بردگر دگر کرمنہ پر
کیے جارہے ہوتے وہ بھی آنکھ اٹھا کر اوپر و کیھ لیتی اور
کیمراس کے کے قبقہوں پر وہ جی جان سے چڑجا نا اور
من ہی من بی کہ اٹھتا۔

ان من من من المهر الفات المراس المرسى آبس مى آب بھی۔"
دو محاجناب الولسے باز نہیں آبس می آب بھی۔"
رہاتھااور دواس بار سنجیدگی سے بوچھ رہاتھا۔
دو کسی اور سے کیوں نہیں بوچھ لیتے۔ بلکہ ان ہی سے من خیز تھی۔
دو تمہیں کی بنسی معنی خیز تھی۔
دو تمہیں کی دن کے لیے تیل بلاما ہے۔"

"متہیں میں دن کے لیے تیل پلایا ہے۔" "لیکن بیہ چراغ آپ کے ہاں کے تیل سے نہیں حلے گا۔۔۔"

ہے ہا۔ ''کیوں؟''اے انکار کی ساری ہی توجیهات بہت ری لگتی تھیں ۔

''یہ تھالی اور سندور کی پرجاتی سے ہیں۔ پھوپھی المال ان کی ما آئی سہلی ہیں۔ خاص وہلی سے لے کر آئی ہیں آپار قیہ کی شادی کے لیے۔ ویکھ یہ بیچیے بھائی صاحب! یہ ہندوستان نہیں جس کے گلڑے کرکے ساحب! یہ ہندوستان نہیں جس کے گلڑے کرکے آپ کے ہاتھ آپ کا حصہ تھا دیا جائے گا۔'' ''کم بخت! منہ سے خرافات ہی نکالنا۔'' بڑے چچا کا گن موا قیس سے اقاطمہ کی بات سے بھڑک

کا گزر ہوا قریب سے تو طیب کی بات سے بھڑک اشھے۔ "کیوں ہوں کے تکرے۔ چل آتیرے کروں مکڑے۔"

برے چیا کا تکرلیں کے حمایتی تنصے مزاج اتنا بکڑا کہ طبیب کو حلوائی کے ساتھ سلمان اٹھوانے میں لگا دیا جو بے چارا بھو بھی اور بھو بھیریوں کے دویثے رتکوانے

الماتے سوسوبہانے بنا تا تھاکہ ہم سے نہیں ہو آاتا

Section

المن خولين دا بحيث 174 مير 1015 في المراد 2015 في الم

אוטייט?"

کھانے والی سرنبہواڑے پیروں کے ناخنوں پر مہندی لگانے والی سی رکیتی جعلمل کو سرپراوڑھتی ہوئی۔اور سراٹھا کرچھت کے کسی کونے کی درز کورنے ہاتھوں پکڑ کراور پھر ''انچھوں میں سمو کر بھر بھراچھالنے والی۔ سمو کر بھر بھراچھالنے والی۔

## 000

اور کس سے کھے آکر کرا۔ تنتاکراس نے سراٹھایا اور كندى سندى دبوارون كمركيون مجيجون كو كهور كرره کیا الیکن کچھ بھی قابل شوت نہ ملاکہ سے سر تكال كرية حركت كى-كرابيت عده جل بهن كيا-ب تھوک تھاجواس کی پیشانی پریزاتھا۔رومال سے بیشانی رکڑتے اس کے اندر ابال آیا کہ وہ یمال کیوں آیا ہے۔اب تک تواس نے بھی رتی برابر بھی یہ کوسٹش نہیں کی تھی کہ ٹوٹے جھرے قافلوں کی صورت اجرت ير نظے خاندان كويا لے وہ ريكين بريتوں كادلداه تھا۔ باسی بن سے اسے اکتاب ہوتی تھی۔ امال 'ابا ہجرت ہے دغا کرتے بہت جلد اپنی روحیں لیے اس پار جا پنج اور ہجرت سے باغی ہوئے پھر پہال آئے ہی كيون تصديدبارات خطوط ملے كه ميس تمهارافلال ابن فلال بول اورتم مير فلال ابن فلال لكته بو-ورتومين كياكرون ؟ وه خط كو كهيس بهي احيهال ويتا-جو حویلی اس نے ان ونوں اسے نام اللث کروالی تقى ده است موثل بنانے من مصوف تفا-اب ده اس کی دیکھ ریکھ کرتایا ان فلال ابن فلانوں کی۔ویسے بھی برانادستورجو بھی ہواکرے وہ تونیادستورر فم کردیا تھا۔ کیسا خوب صورت وستور رہا تھا شادی کے محمر آنکن میں مینوں پہلے قافلوں کے اترنے کا۔علی کڑھ سے کچھ اور مہمان آرہے تھے مردانے کو ذرا خالی

"امال توسوئی تہماری- کان میں درد ہے تو یچے ہو کیا جو تیل ڈالو کے ۔۔۔ جاؤ جاکر سوجاؤ۔" "درد میں نیند کیے آتی ہے ۔۔۔ دردد پنے والوں کوئی آتی ہوگی ۔۔ سنے والوں کو تو نہیں ۔۔۔ "اس نے ذرا سر کواٹھاکر کماکہ کوئی تو س لے۔ اور س لیا گیا کہ چلمن کے پارڈھولک پر تھاپ رک گئے۔ گانے والی کی آواز بھی۔ "کی۔ گانے والی کی آواز بھی۔ "دوکون دکھیا را راگ الاپ رہا ہے موسی ؟"ڈھیروں

و کون دکھیارا راگ الاپ رہاہے موی ؟ و هروں کپڑوں میں لیٹی نے و هیروں کانچ سے سجے ہاتھ کو جسے آج ہی مہندی سے رنگاتھا۔ادھرموسی کی طرف اٹھاکر یو جھا۔

بچرچا۔ جو بھا۔ ہے اس نے اس کی مسکراتی آنکھوں کود کھ کرسوچا۔ باقی اوکیاں ہمی سے دہری ہونے لکیں اور اس کو اس کی جرات پر داددیے لگیں۔ دور کیا جیل کے لیے بھی وائسر انے کے پاس

جاوس اور کموس۔ "وہ بواسے چرکیا۔
"دفھمو کا تی ہوں پر کے دے رہی ہوں۔ دوبارہ کان
میں درد لیے تہیں دن سے بید درد لیے تہیں
آتے اور جاتے دیکھ رہے ہیں بابو۔! تہماری امال کے
کان میں بات ڈال دی ہے۔ اب ذرا صبری سے رہو۔
کل بوجھاتو کمیہ رہی تھیں۔ ابھی نہیں کردل گی اس

کی تحام وام توکوئی کرتانہیں۔" بوانے ایباکوئی چٹکلاتو نہیں جھوڑا تھا 'کین ڈھو کئی۔ کی ساری پلٹن بنس نبس کرادھ موئی ہوگئی۔ انگلےون تاشتا ملا'نہانے کا سامان اور اعلان بھی کہ "تیل باچس رکھوادی گئی ہے کمرے میں۔ راتوں کو نیچے آنے کی زخمت نہ کی جیسے۔ ٹھنڈ لگ گئی تو ہم سے تنارداری نہ ہوگی۔"

ہونہ اے کیا ضرورت تھی نیچے آنے گی۔ اتنا تو باس نے کر ہی لیا تھا کہ تمین اطراف کی چست کو گوم پھر کر اس نے دہ سارے کونے تلاش کے لیے تھے جمال سے گیت ہو لئے والی دکھائی دہی تھی۔ سنہری وحوب میں جمولا جمولنے والی دکھائی دہی گلوری دکھا بنا

الدخواين والخشاف 175 مجر 2015

Naci lon

ئیں۔ النیکیوں کی برانی راکھ کو کو کلوں سے بدل دیا کیااورطاقوں کو چراغوں سے سجادیا کیاتووہ یمال وہاں مانیکانے زمین سے چھوتی اپنی چولی چرکوا تھانے کی زحمت كيے بناان سے الجھتے بى بھاگ جانا جاہا اور وہ بيہ اہنے ڈھیروں کپڑوں کو اپنے ساتھ تھینی گلاب پاش ے نضاکو معطر کرتی نیچے جاتے جاتے رہ گئی۔ باقی سب كر كئي 'كين صدے كااثر كچھ ساتھ لے گئی۔ كچھ جاچكى تھيں ايك اي كاكام روكياتھا۔ سلام اور برتام میں ربط گلاب پاش کی موجودگی میں وہ اوٹ سے نکل آیا اور وہ گلاب یاشی کرتی ایروی کے بل کھومتی اس کے سینے سے آگی۔ جى پىنىيىنەسكا-رات نے مہمانوں نے جم کر دھولک بجائی پر بھی وولی مال!"اس کے منبہ میں ہی رہ گیا۔ وہن واہوا اور آنگھول نے پہچان سے کچھ یوں کہا۔ ''اچھا بچو!توبیہ رات سونی رہی۔نہ ملن کے کیت جاکے نہ ارمان آہ كيون تاموياً!"إس في لفظ لفظ كها- آواز سي كها رات ميں بن باس بنينے لگا۔ كه يا و تفاوه كس تفاخر كو ليے بهلی بار كيايائي من تقى۔ وہ پھر نیجے آیا۔ " تیل تیلی رکھوادی ہے تمہارے کمرے میں۔" تفاخرانہ ہی اس کے مونث کھے کہنے ہر ماکل ہوئے الین چر آخر کاروہ ان پر عبم لے آئی۔ بواشايد ہمى تھيں كە كانول كےبالے جھومنے لگے۔ '' مجھے عالی جاہ کہتے ہیں۔'' اس نے ہاتھ اٹھا کر پیشانی تک لے جاکر کہا۔ کتنی ہی بار سوتے جا گتے ہی "سريس دردب كه كيجيع..." واب سركوكيا بوا ؟ اوركياكرول من جاء اين الا سے کمو۔ وہ وہاں محفل جی ہے ان کی۔ اور سنوبابو! تام س کر گلاب یاش کو اس نے اس کے شانوں سلے سلام کرلیماسی بروں کو۔ یہاں سب کو تم سے شکایت ہے کہ تم تھیک سے آپ جناب سیں ك كنارك يرك لرايا اور بحر كلاب ياش كودونول ہتھیا یوں میں سمو کرہاتھ جوڑ لیے ذراسا پیچھے ہوئی 'زرا «کهیں تو پیر بھی چھو آول؟<sup>»</sup> ساجھیاور کہا۔ " برنام - مجمع مانيكا كت بي ... مان بهي كما جا يا اس نے سراٹھا کردیکھا۔ اہاں پتا نہیں کس کس

کے ساتھ ممی باتوں کے سفرر نکلی تھیں۔وہ ایک نظر ادهرد مکه کراویر آگیا۔

وفيرن چھوانے كى اوشكتا تو نہيں ہوگ۔"رات بھر میں منتراہے بہلا تا رہا اور والا توں 'بالکنیوں کے كونے بدلتے دن ميں دواس منتركو آ تھوں سے بھونكا رہا۔ نیجے وہ خود کو چھیاتی رہی 'نہ مسکرائی اٹھلائی 'نہ جہز مين نه حولي مين جعلملا كرنه اتراكر-

ہے۔ پرنام کہتی ہوں۔ جرن جھوانے کی اوشکتا (ضرورت) و ميس مولي-آ تھوں کی کمانوں کو اس نے ایسے اٹھایا 'مانوجیسے اس كى حالت كانظاره كرنے كواس كاول مجلا جا يارہا ہو اوروه بھی اس کی مشق کرتی رہی ہو کہ جو درزیں ڈھوتڈ وصاعد تانكا جمائل كرتاب وهجب جواب مي برنام ئے گاتو کیے کیل کر بڑے جائے گا۔اوراساہوا بھی

''کھراند میرای ہاں؟'اس کی پشت کو دیکھتے جس پر اس کے بال جو کی کی من ساد صنا جاپ کرنے کو تھے دیکھتے ہوئے کچھ کما کچھ بتایا۔

اور ایسے ہوا کہ رخ کو اس نے پلٹ کر اس کی طرف کر اس کی طرف کر اس کی طرف کر اس کی جو کیداری کڑی تھی وہ کی اور جو بندیا دو نیزوں کے بیچ چو کیداری کڑی تھی وہ کی کہ میں کہ اور میں کام کی نہ رہی۔ سارا مان سان 'جاہ وجلال کی نذر ہو گیا۔ بچھ وقت نہ لگا۔ دو سری دیا سلائی روشن ہو گئی۔ ہوئی اور تازہ تازہ صاف کی گیالانٹین روشن ہو گئی۔

میں میں اور آلک نہ دو کتنے ہی مہمان مردانے کی طرف آئے وہ اس کا ہاتھ محینج کر میڑھیاں چڑھ کراوپر لے کیا اور دور سے آئی قوالی کی آواز نے نہ معلوم کیساساں ہاندھا کہ اس کے ہاتھ کی روشن لالٹین کی کواہی میں دوداوں نے یکسال حال کھیلا۔

اور دو دو الاسد المست زده -

وه دو گذیال رکھ کرلایا تھاجب میں۔ وہ یہ طیب کو دے دے وار اسے اوسونڈتے وصونڈتے اپنا کوئی کام نکلوانے اس کے پاس آئے توباتوں بیالوں میں طیب کاذکر نکل آیا۔

''ایک ٹانگ سے آپائے ہو گیاتھا، جرت میں۔ سلے تو سلائی بنائی کاکام شروع کیا ہے تو روئی میسر ہے۔ دیوائی میں اور بچوں نے بچھ میں اور بچوں نے بچھ میں اور بچوں کے ساتھ غوب جھیل رہا ہے۔ "

''مغری دیوائی ہوگی۔ "اسے تعنی صغری یاد آئی اور پھروہ سارے کام چھوڑ کر طیب کی طرف آنے کے اور پھروہ سارے کام چھوڑ کر طیب کی طرف آنے کے اور پھروہ سارے کام چھوڑ کر طیب کی طرف آنے کے اور پھروہ سارے کام چھوڑ کر طیب کی طرف آنے کے بیت تلا شنے کی کوئٹش کی تھی ڈیا

بہت تلاشنے کی کوشش کی تھی۔ گلیاں جننی تنگ ہوتی جارہی تھیں۔ دور سے بینڈ اور تعفن زدہ ثابت ہوتی جارہی تھیں۔ دور سے بینڈ باہے کی آداز آرہی تھی جو قریب آئی گئے۔ گئی تنگ ہوئی اور جب تک بارات آگے نہیں نکل کئی 'وہ مجیش کر کھڑا رہا۔ شادی والے کھرکے آگے سے گزرا کڑ کرمار دیا جائے۔ وہ جمعت پر آکیا جمال سے ہالائی منزل یہ سامنے ہی دکھائی پڑتی تھی۔ ململ کے کپڑے ہے اس نے کھڑے کھڑے کونے چند لالٹینوں کے شیشے اندر ہے صاف کیے اور ان جی تیل ڈالتی انہیں روشن کرتی رہی۔ شام کمری ہونے کو تھی اور روشنیوں کا سامان کردیا

" آتھ دی لڑکیاں اتے ہے کام کے لیے جانے کیوں در ی کرری تھیں۔ ہنسی تعشعول کے لیے کیا ہی جگہ اور وقت ملا تھا۔ اب بوا کہاں ہیں۔ خبر کیوں نہیں لیتیں کہ لڑکیاں رنگین جعلمل آوڑ حنیاں اوڑھے نیوں میں کاجل بیضائے مردانے میں صرف تیل

برکے وقت کا اتفاضیاع کردی ہیں۔
بہت دیر گزری ۔ بواجاک ہی گئیں اور ان کی للکار
پر کچھ جھٹ بٹ نیچے بھاک گئیں۔ پچھ نے کانوں میں
جیل ڈال لیا اور للکار کو نظرانداز کردیا۔ اتفای کانی تھا۔
وہ مردانہ چال کی آواز پیدا کر بانیچے اترانوجو بچی تھیں وہ
بھی گھیک گئیں۔ وہ لائیین کی لاٹ کو بلاوجہ تھیک
کرنے گئی۔ تو اب وہ آہٹ بچیان کئی تھی۔ اس کا
انداز دل رہانہ تھا اور محبوبانہ بھی۔ لیکن ایسا نہیں کہ
کچھ طے یا جائے یا وہ بچھ طے کر بھی کے گی۔ اس یا
تفاکہ سندور ریکھا کے عین نیچ بندیا چک رہی ہے
تفاکہ سندور ریکھا کے عین نیچ بندیا چک رہی ہے
توا اندھرا
جھایا ہے۔ بین ایسے اندھرے میں کیسے جیوں بھلا
سے بین ایسے اندھرے میں کیسے جیوں بھلا

عالی جاہ نے بات کی اور ساری بات کردی۔ سوال کے جواب کے لیے وہ ذرا تھمری اور رخ موڑے بنا دیا سلائی روشن کی اور پھر پھونک مار کر بجھادی۔ اور اس نے تو داستان ہی کمہ دی۔ جس چاہ اور طمطراق ہے وہ نیچے آیا تھا اور کئی مستنی ارک ہے اور شل رہا تھا وہ سب پہلی رات کی سمائی کی ہوگی کے جوگ میں لیٹ گئے۔ طیب نے سمائی ارک نہ بھی ار باتواہے جانا ہی تھا۔ لیکن وہ رک سمائی ارک نہ بھی ار باتواہے جانا ہی تھا۔ لیکن وہ رک

عد خولتن دا مجد المحدث المحدد المحدد

READING

جو خط نولی پھولی اردو میں للصے جاتے وہ اس تل پہنچ ہی نہ پائے کیلی چند ایک خط جو اس نے طیب
کے ذریعے عالی تک پہنچائے جو عذرا کے یہاں اپنا خاندان لے کر آچکے تھے 'وہ تو اس ضرور ملے ہوں گے۔وہ آس اور امید سے زیادہ پر اتعنا پر بقین کر جیٹی تھی۔ گھروالوں کو اس نے الوداعی نظروں سے دیکھنا شروع کردیا تعلیما آجی کو وہ باربار جو متی تھی اور گاہے بگاہاتھ جو ڈجو ڈکر شا(معانی) مانگا کرتی۔

عالی ابنا خاندان سرحدیار کروا آیا تھالیکن دوسری بار براس بار آگیا تھا۔ وہ بنا کسی کو بتائے آیا تھا ورنہ المال مجمعی نہ آنے دیش۔ پاکستان کیپ میں چند دنوں کے قیام ہے وہ باز گیا تھا کہ نے نے ہے اس ملک میں اب مے والے ہی انسان کہلا میں گ۔ خود کو انسانوں میں شار کروانے وہ اس ہو ٹلی کو لینے واپس آیا تھا جو وہ آبائی گھرکی زمین میں دیا آئے تھے۔

واپی میں کمپ میں بوسیدہ کپڑول میں وہ نظر آئی تو وہ ہولے ہولے اس کی شکل کو اکٹھا کرسکا۔ "عالی!" وہ اس کا نام یاد کرنے کی کوشش میں نہیں مجمی تھا تو بھی وہ اس سے کیٹ گئی اور اسے سب یاد کروا

" "ان تم يهال "ال التاساجمله بولنے ميں كافی وقت ہوئی۔ اس كے حواس بير ماننے كو تيار ہى سيں تنے كہ اس كے سامنے وہى ہے۔ " اور ميں تمہمارے كمر بمى منى تنمى وہال اور

توایک نظر کھرے اندر بھی ڈال کی-شادی کے محرمی دن ایسے مسلے جیسے آسان ہے مينه بيسلتاب وهين وهناوهن-شرارول من لوفي لؤكيال كيت مالابن كئي - منك يرمنكه كرا اور ذعركى كى يىجىر آيك الايروكيا ان اورعانى كى يك جو ژمالا-وہ دبلی سے تھی اور وہ مجی سارے رائے ماہ آیا تھا۔ کتنے بی ملنے والے دور کے 'زویک کے 'سکے' سوتیلے وہاں رہے تھے ہاں بس اسے درا وحیث ہوتا يراكد جب يدنوب آجاتى كدبس اته بكر كالنيك لسرره جاتى تووه والبس حيدر آباد آجا تك اباست وجوت كها آاورسوجهوت يجيولاك كمال تفالوركياكر آراب و سگائیاں اس نے تروادی تھیں۔ ایک موذی باری کا و حوتک رجا کر اور ایک بے شرم بن کراڑے ے خود کمہ کر۔ گھروالوں کو بھتک نمیں تھی کہ وجہ کیا ب-وه روزمندرجاتي مي اكروه ذرار كموالي كرت تو جان جاتے کہ مندر کے نام پر کون ی " بوجا" ہوری ب مندر ك "مبائے" زيادہ وجاتے تو وہ عالى كى دور ى خالىد زاد جواس كى سهيلى بمتى تقني كى طرف آجاتي اور اس كابر قع لے كر نكل جاتى عدرا كواس نے خرسيں ہونےدی می ویصوں اس کی سائس کے سک سک تھی لیکن عالی جاہ کے مقام سے وہ بروہ نہیں اٹھا سکی۔ اسے پہلی بارید دحر کالگاکہ یمال عذراکی محبت ات کھا جائے گ۔وہم حقیقت میں شہل جائے اس نے آنائش سے دور بی رکھا۔ اور پھرعالی جاہ بھی سی جاہتا

وونوں پرانے قلعوں میں بیٹم اور صاحب بن کر محدودے رہے۔ بازاروں سے کھردار بن کر خریداری کرتے ہول کرتے ہول کرتے ہول کرتے ہول کے لیے بیمول تو رہے ہوں سے اپنے باغیرجوں کے لیے بیمول تو رہے گئے اور مانک نکل کر اس کے نام کا ان دیکھا سندور بھرتی اور مانک نکل کر اس کے نام کا ان دیکھا سندور بھرتی اور مانک نکل کر اس کے نام کا ان دیکھا ہوں ہی ہونے ہوگئے۔ سب بیروں بھرتی اور اس کے نام پر برت دیکھے گئی۔ سب بیروں بی ہونے ہوگئے۔

سب کمرایک جیے تھے۔ ہو تین بار غلط جگہ دستک بے حکا تعاب اے اشتعال آیا کہ وہ آخریمال آیا ہی

غ خوتن والخيث 178 مير 178 على المالية المالية

Region.

مردہ پر ندہ کی آیا، متی تب ہی دوساری کی ساری اسے کیٹ کئی کہ وہ کیے گوٹ جاؤ تو وہدم تو ژدے اور اسی میں

مصورومزاح فكاراورشاع كارثولول عرين آ فسٹ لمباحث ،مغبوط جلد ،خوبصورت گرد ہوش

**አን**አንጻና<del>ረረረ</del> አን<mark>አ</mark>ንጻናረረረረ





Tolo 人のとうだり سترتامه 450/-دياكل ب -6,2 450/-ابن بلوط كتعاقب يل حزنامه 450/-ملتے ہوا چین کو ملے سزنام 275/-محری بحری بھرامسافر سخرنامه 225/-فماركتوم الخروحراح 225/-أردوكي آخرى كناب لمتروحراح 225/-الى ئى كى كى ئى (Kest 300/-جاندهم - Seading 225/-دلوحثي Chase. 225/-الذكرالين يوااين انطاء اعماكوال 200/-لانحول كاشمر او بنری *این*اخگاه 120/-باغىانثامىك مخروحراح 400/-

ملتبه عمران دا محسط 37. اردو بانار، کلای

ንንንንንተናየፍናለ ንንንንንተናየፍናለ

せってい

لوك أي ي المجمع بالقائم ضرور أؤكر" "تم كرے بعاك آئى ہو؟" و منیس عمای تو مبین-سدهار آئی مون- کتنی منت كى تمهارى كەمت جانا-جانانو مجصے لے كرجانا-عذرا كا يغام لماكه تم ياكتان چنج يج يك مو- ميں جانتي التم بحصلينے ضرور او کے عص تهار أكولى خط سيس الما-" کیے لما۔ لیکن تم آئے بھی نہیں لینے میں يهل آئي-تمنه آتے تواکستان آجاتی-" "مان! تم اکتان جاری ہو؟مان! تمهاری جاتی نے چاقدوس كوزنده جلا ..." " برام- من ديكه ربي بول سه بسب الك موكيا بان!" ليے تو آئي ہوں كہ ہم الك نہ ہوں۔" الهماراوين وهرم توالك اعل سب يمال چھوڑے جارہا ہوں۔ کھے تہيں لے کر حاتا بھے یہاں ہے۔ " تم بھی تو یمال کے ہی ہو۔ پھر خود کو کیول لے

م کی نفن پر رہے میں جارہی۔ تمارے "تم يمالي آئين ي كول؟ كي تبين سوجاكيا؟"

وجا! مهيس سوجا- تم جھے چھو ژناجاتے ہو؟" ے بانا چاہتا ہوں۔" تمارے ساتھ میں اس تکلیف میں ہو عتی







400/-

آپ ڪيا پردو

'' اور بیہ میرے ہوئے۔ عالی جاہ کی دلہن کے لیے بھی۔" پھریوں مسرانے کی جینے اس کی ساس نے ائے شکن چڑھایا ہو۔

" ويكھوعالى! برانه ماٽو تو ان مي*س كوئي ايك زيور مج*ھے بہنادو۔ میرا دل ارز تاہے ' یوں یہ اچھا شکون ہوجائے گا۔ ما تا جی کہتی ہیں۔ شکن لیکھ کوچڑھاوا ہے مانو پھر تو ليه بهي نبي بديت لجاكرت بي

اس نے تاک کی بالی کو کان کے سوراخ میں پر وویا اوروه ايسے خوش ہو گئي جيسے اس كى مانگ ميس سندور بحر

میری آتماکواب قرارے عالی۔ میں کیے کیے نہیں ڈرتی تھی کیلن اب قرار ہے۔ اس قرار کو لیے وہ کمی نیند سوئٹی تو وہ یو تلی کواس كيهلوس نكال كرجلا آيا-كدجاؤبس لوثجاؤ-بوسيده وروازي يرجمولتي زنك الود زنجيركواس نے اخلاقا مجایا ورنه دروانه واتفااور کثابیثارده چور کو بھی کان لپیٹ کریلٹ جانے کا سندیہ وے رہاتھا۔ "آجائے!"مردانہ آوازجواس نے پیچان کی طبیب کی تھی 'وہ اندر چلا گیا۔ اس کی آنکھیں قبل ازوقت تم ہو کئیں اور سینہ طیب کو بھینج لینے کے لیے بے تاب

اندرجاتے ہی روشنی اور کم ہو گئی اور یک دم اسے ويوار كاسمار اليتارا

طبيب اتنا سرد ملاجيے خون اس كى ركول ميں ماليہ ے بد کر آنا ہو۔اے جرت ہوئی۔ چرخیال آیا کہ نوٹوں کی جو گذیاں اس کی جیب میں موجود ہیں 'وہ شاید اے تھوڑا کرم کریں۔جو بھی تھا۔اے وجیکالگا۔ اس کی بیوی اور نتیوں بچیاں اسے بس عمر عمرو میمتی رہیں جسے وہ کی جنگل کاوحثی ہواہے کوفت ہوئی

ں نہیں'اور تم لیے بھی۔ایک خط بھی لکھا'

اور ایسے پر آشوب وقت میں محمی کے خون أشام اندهيرك مس اجرتي قلف كم سأفرف اي اندر غيرت كوالمت محسوس كيااوروه بيكوارانه كرسكا کہ جو کھرے خود ہی سدیھار آئی ہے اسے بینادے كه وه این کے لیے تجمیہ تھی ٔ حلیمیہ بھی 'اختر تھی 'مہر النساء تھی۔ محبت اس کی خصلت تھی بس۔وہ تو پہلے دن سے ہی جانیا تھا کہ وہ مانیکا ہے۔ یوجا کی تھالی اور سندور کی پرجاتی ہے۔ اور خصلتوں کو برجاتیوں ہے کیا

زخمیوں کے کراہے کی آواز آرہی تھی۔مائیں مر می تھیں 'ان کے شیرخواردودھ کے لیے ترب رہ تصے تیرہ چودہ سال کی دولڑکیاں سررہاتھ رکھے بچکیاں لے رہی تھیں۔ آیک کیکیا تا جھی تمر کا بوڑھا کیپ میں رینگ رینگ کر چلتے غفور 'غفور کی صدائیں لگارہا

چربھی وہ خود کونیجا دکھانے کے لیے تیار تہیں تھا۔ ایک عورت کو کیونکر کمد دیتا که "اس نے سب یج بولا تفاجواب جعوث موكياب جاؤلوث جاؤر بماراتهمارا بس يميس تك كايارانه تفا-"

انی حقیقی ذات کے اہرام کو کیو نکر ایک عورت کے مامنے لمیامیٹ کردیتا۔

" بيه تمهارے ہاتھ ميں كيا ہے؟" خاموشي نے عجيب كام كيا مان كي چكارلوث آئي-اس سب يرجمي كه ذرا فاصلے ير أيك جوان ديماتن بيوه اين بال نوج نوچ کربین کردی تھی۔" دیکھو میرے کپڑے کیے ار مار موسئے ہیں۔ شرم آتی ہے اب تو۔ تمهارے القص كياب؟"

"المال کے زلور۔"

النگراتے ہوئے طیب نے آئے براہ کراس میں سے نظر ایک چھوٹے اندر کودھنے ہوئے دروازے کوہاتھ بردھاکر کھول دیا۔

اندراند هیرانقا۔بست اند هیرا۔ کیونکہ کوئی جلی ہوئی تیلیوں کوماچس میں ہے نکال نکال کر جمعی ہوئی لائٹین کوروش کررہاتھا۔جس میں تیل تھانہ لایٹ۔

اند میرااتنا برید گیاکہ اس نے طیب کو تھام لیا اور چالی کمیں نیچ کر گئی۔ «محبت جو خصلت ہوا کرتی ہے وہ قسمت نہیں

مبعد معبت جو خصلت ہوا کرتی ہے وہ قسمت مہیں ہوتی۔ تاایس کی تااس کی۔ "

وه آئے برمعااور ان پڑیوں کو دیکھنے لگاجنہیں اب آگ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔وہویسے ہی جل رہی تنہ

جلتی چنامیں ہاتھ برھاکراس نے شکن کواس کے کان سے نوچ ڈالا۔ '' لیکھ اب بدل جائیں گے۔ جڑھاوالوٹ لیا۔''

پر حاور ہوت ہیں۔ وہ بنا ملئے اتن تیزی سے اندر کو دھنتے اس کھرسے نکلا جس میں پانچ لوگ اسے نفرت سے دکھ رہے تھے کہ رک جا بالود ھنس جا با۔

و معلوم مو باكراس بالي كوا بارت عده آزاد

ہوجا ئیں گی توبہ کام بہت پہلے کرچکا ہو با۔" معنوبا کی اور کام بہت پہلے کرچکا ہو با۔"

اور تین دن بعد ده را کویس ده زیاں چنے لگاجو ہرروز سے اندر دھیوں دھیں سے جاتی تھیں۔ پیخ مجھی کوئی جواب نہیں آیا۔ سوچا بتا ٹھیک نہیں ہوگا۔ "اس نے بتا ٹھیک نہیں ہوگا ایسے کماجیے گھر کے بیچے کی بات نہ کررہا ہو۔

"خط!" وہ چونگ گیا۔ وہ فلاں ابن فلاں کے خطوط سے اتناعا جز تھاکہ اپنے سکیٹریری کو کمہ رکھا تھا ایسے ہر خط کو پھاڑ کر پھینک دیا کریں۔ میرا وقت بریاد نہ کیا کہ یہ

مرس " مجھے تمہارا کوئی خط نہیں ملا۔ اگر ملتاتو میں بہت پہلے تم سے ملنے چلا آیا۔"

سیب خاموش رہااوراس کی بیوی بھی خاموش رہی' اس کی تینوں بیٹیاں بھی۔ پر اتن خاموشی میں بھی کوئی تو ہ لیاریا۔

انے طیب کے ایسے غیرجذباتی بن نے صدمہ دیا اور جیب نے نوٹوں کی گذیاں نکالنے کا ارادہ اس نے کردیا۔ اسے معمولی ہی سی لیکن دکھ ہواکہ کیسے طیب ہوا تھا کہ وہ دیوائی طیب ہوا تھا کہ وہ دیوائی معلوم ہوا تھا کہ وہ دیوائی ہوگئی ہے۔ تم نے اس کا علاج نہیں کردایا؟"اس نے طزا"کہا۔ وہ اس کا غربت کا غراق اڑانے پر آگیا تھا۔ طزا"کہا۔ وہ کا خربت کا غراق اڑانے پر آگیا تھا۔ معنی میں معزی !" طیب چونکا جیسے اس کا دل معنی میں آگیا۔ "میری مغری !اس نے تو میرے انھوں میں دم اندائی ا

" تو پر بازے ؟ "اب کی باروہ پھونجگارہ کیا۔ " باز تو کیب میں ہی امال ابا کے دکھ میں جل بی میں کے دفت ایسے ہی سرک ممیاتو وہ اٹھ کر کھڑا ہو کیا جائے کے لیے اور ابھی وہ دروازے تک پہنچا تھا کہ ملیب کی سنگتی توازاس تک آئی۔ "منم جارے ہو؟" وہ الحضیے ہے اسے بیٹ کردیمضے لگا۔

الم جارب ہو؟ وہ الحضیے اے لیٹ کردیمنے لگا۔ "تو فرتم بہال کرنے کیا آئے تے؟" "تم ہے لئے۔" وہ کار کردولا۔

"عصے منے" میب اسے نیاں ہمنکارا۔ حور اسے میں؟"جس ڈیو رحی میں ما کھڑا تھا

عَ خُولِينَ دُالْجُنْتُ 181 عَبْرُ \$ 2015 فِي

ٹریفک کاریلالمحہ بھر کو بھی نہ تیجاتھا۔ بیڈیسٹرن بریج کافی دور تھا اور وہ عورت جانی تھی کہ اسے اپنی کنگراتی ٹانگ کو گھسیٹ کروہاں تک لے جانا 'جان جو کھوں کا كام مو گااى ليےوہ چارو تاجار يہيں كھڑى محوا نظار تھى کہ کب موقع ملے اور وہ سڑک بار کرلے۔اس نے اک بے زاری نگاہ شانیگ سینٹر کے سیدھے ہاتھ پر کھڑی خوب صورت عمارت پر ڈالی جمال اسے کوئی کام تھا اور تب ہی اس کی نگاہ ۔ شاپنگ سینٹر کے آٹومینک گلاس ڈور سے باہر آتی اک نوعمری لڑکی پر برای-ایک لحظه اس کی برای مگر جھربوں زدہ سی آنکھول ے الجھن مترشح ہوئی۔ اس لڑکی نے اپنے دونوں

وهلتى شام كاسے تھا۔ شركے ايك مضيور اور منظم شائيك سينشرمين خلق خداكي تغداود تميم كرلكتابي نهيس تفاکہ اس غریب ملک میں کوئی مینش بھی ہے۔ مگریخ بسة شائبك سينشركي جمجماتي وكانون أور لفكتے درو ديوار ے باہرروڈیرے گزرتے عوام کے چرے بہت ی ان کهی داستانیں سنارہے تھے۔ پائیک والے سائیکل والے 'چھوٹی گاڑی بردی گاڑی و مکنیں ہیں۔ لگناتھاکہ ساراشرای ایک روڈ پر جمع ہوگیا ہے۔ ايك وصلتي عمري بريشان مكرصبيخ چرے والى غورت بادای جادر کی بکل مارے شابنگ سینٹر کے مقابل روڈ ہر کافی در سے غالبا" سوک یار کرنے کی منتظر تھی۔ مگر



FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM



لسلام عليم بابا!" اجيدان كررابر من تفك تفك ہے انداز میں ڈھیر ہو کر ہولی اور اپنے کورے کورے ملائم خر حوش سے پیر کالی سینڈل سے آزاد کرکے صوفے بی پر رکھ کیے۔ ''وعلیم السلام۔ خیرے کر آئے آپ لوگ شِائِنگ ؟" انهول نے مسکراتے ہوئے ان وونوں کو "بس بھائی صاحب' مدیارہ بھی ان کے سامنے رکھے صوفے پر آرام وہ انداز سے براجمان ہوتے

"جن کے لیے اتن محنت کی ہے انہیں شانگ بہند آجائے توسمجھیے محنت وصول ہو گئے۔

"آجائے گی اے بھی پند آجائے گی ویسے بھی اے کیامعلوم زنانہ شِائِیک کا۔"وہ تسلی دینے والے اندازم دهیے سے مسر اکرولے رہے دیں بلیا' اسیں تو جیسے اپی شادی ہے کوئی دلچیں ہی شیں ہے۔ کی بھی چیز کے متعلق رائے لو عجیب سجیدہ سامنہ بناکر کہتے ہیں۔ "جیسے تمہاری مرضی" صاف جمّا رہے ہیں کہ تم لوگوں ہی کو میری شادی کا شوق جڑھا ہے ' تو خود ہی سارے معاملات بھکتو ' بچھے کیا؟" اجیہ تھوڑی حفلی سے بولی اور پاس وهرب شابنك بيتخذجو شريف الجمى الجمي يسال ركه كر كيا تفأات قريب كركي اس ميس سے معظم بوتيكو ے خریدے گئے فیشن کے عین مطابق خوش رنگ كيرے باہر دھيركرنے لكى-اس كى بات يرمديارہ اور فاروقی صاحب کھے نہ بولے البتہ دونوں ہی کچھ بے جين سے ہو گئے۔ تب ہى ان كى كل وقتى ملازمدلالى

ہاتھوں میں تھاہے بہت سے شانیک پینچز سڑک پر کھڑی گاڑی میں ڈھیر کردیے اور مؤکر شایک سینٹر کے دِروازے کی جانب دیکھنے لکی۔وہ غالباس کسی کی منتظر هی- تب بی ایک ماورن می پخته عمر کی عورت اس کی جانبِ آئی دکھائی دی۔ عورت نے نزدیک آکر اوکی ے کچھ کما تھا۔ اس کے بعد دونوں مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئیں اور ڈرائیور تو جیسے تیار ہی تھا۔ فورا" گاڑی چھے کرنے لگا۔ سڑک کے دوسری جانب کھڑی عورت جواب تک گویا ہے جان سی کھڑی تھی ایک جھٹکے ہے ہوش میں آئی۔ "سنو۔ رکو۔" وہ حلق کے بل چیخے۔ مگراس معردف زین سراک کے شور مجاتے ٹریفک کے سامنے اس کی آواز این موت آپ مرکعی۔ ابت سنومیری \_ رکو-"اب کی باروه کسی اانس کی کی کیفیت میں فٹ یاتھ سے سڑک پراتر آئی تھی۔ و محمود ركو-"وه ايك مرتبه بحريدياني اندازيس

یک وقت کی گاڑیوں کے ٹائرچرچرائے تھے۔

جس وفت اجيه اور مهاره کي گاڻي"فارو تي باؤس" کے ماریل سے بنے بور میکو میں رکی- آسان پر اجالا آخرى سائسيس كے رہاتھا۔ " توبه خاله جانی! به شانیک کرنا بھی کتنا بورنگ کام

ہے۔"وہ این کل وقتی ملازم شریف کو آواز دے کر سالمان اندر پنجانے کا کمہ کر کھرکے اندرونی حصے کی جانب برحتى موكى كويا موكى-

"شانیک واقعی بورنگ کام ہے"اگر کسی دو سرے

"اجهاجي..."اس نے اپنے اشتیاق پر قابوپایا اور كيڑے و ديگر اشيا سميث كرسامنے سے اوپر جاتی كركے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے۔ سیر هیوں پر چلتی چلی گئے۔اس کا رخ سار فاروقی کے "آپے فرینک ہوہ؟" لمرے کی جانب تھا۔

"میں سے کسر رہی ہوں بابا اجید نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا ''اگلی بار اگر بھائی جان نے اپنی شادی تے کسی بھی معاملے میں بے دلی دکھائی تو میں ان کی شادی کا بائیکاٹ کردوں گی۔" وہ دھمکی آمیز کہیج میں

ریلیس اجیہ بیٹا۔ سجیدہ مزاج لڑکا ہے' اس کیے اس طرح کرتاہے 'ورنہ توشادی ہر گزاییا معاملہ نہیں ہے جس کواتنالائٹ لیا جائے۔"مدیارہ بولیں۔ ان كالبحد بلكا تعلكا تقا-

"پتانسیں سجیدہ ہے یا کیا پراہلم ہے۔ پچھلے سنڈے میں نے اپنی فرینڈز کوہلہ گلہ کرنے کی غرض ہے کھربر انوائیٹ کیا۔ ابھی ہم نے ڈھولک رکھی ہی تقى كه وه آ دهمكه اور لكه مجهد دا نشخه زرا بهي خوشي نهیں ہے انہیں اور نہ ہی وہ کسی اور کوخوشی منانے دینا جاہتے ہیں۔ میہ تو آپ آئی ہیں تو ذرا گھر میں شادی والا ماحول لگ رہاہے ورنہ تو لکتا

ہی شیں تھا کہ بیہ کوئی شادی کا گھرہے'

"اجھابیٹا!تم شاور لے کر فرکش ہوجاؤ 'پھرڈنر کاٹائم موجائے گا۔"فاروتی صاحب نے جیسے اسے ٹالا تھا۔وہ سر ہلاکر این کمرے کی جانب چل دی" بھائی صاحب \_\_ كيا آب سائر كي شادي زور زبروسي س کررے ہیں این دوست کی بنی کے ساتھ؟ آپ نے يوچه توليا تفانا ، آس وه كسي اور كويسند تونسي كريا؟" اجید کے جانے کے بعد وہ ان سے تشویش تاک کہج

ل آچکی ہیں اور میں خود جران ہول

ہو کیا ہے۔" وہ اضطرالی انداز میں بی وی کی آواز بند " الله بالكل م مريات آساني سه وه محصت شير کرکیتا ہے۔"وہ تبیقن بھرے کہتے میں بولے "تب تو پھراس نے شادی ہے بدکنے کی وجہ بتائی موكى آب كو؟" وه بهى پريقين "مرسواليه ليج مين

"وجداس نے بتائی تو نہیں ، مگر میں جانتا ہوں۔" يك لخت ان كے لہج ميں پھنكارى سائى ديے لكى-مهاره الميس ديكه كرره كئي-

بدایک اندرون کراچی کابراناعلاقه تھا۔ یمال بے

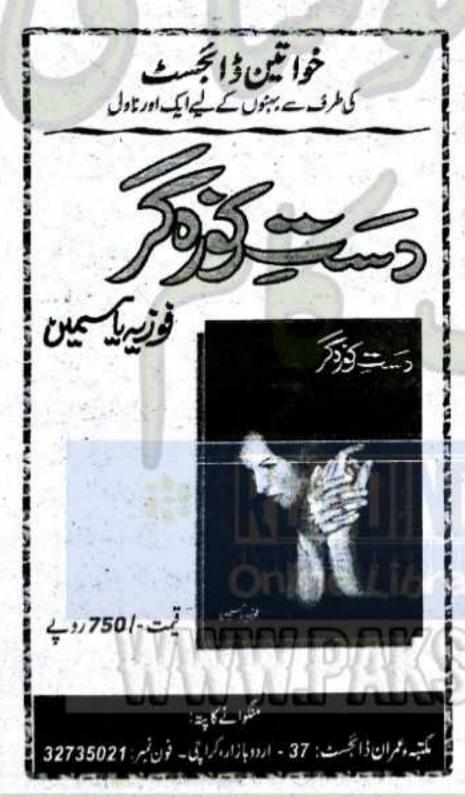

جائے کون کون ساحساب کتاب درج تھاوہ اٹھا اٹھاکر دیوانوں کی طرح بھیننے گئی۔ تب ہی اس کا پیرا یک سیاہ جلد والی برانی ڈائری سے گرایا۔ اس نے بولی سے اسے کھولا۔ توایک کاغذ اس کے ہاتھ آیا وہ کاغذ کا ایک گلزانہ تھا۔ اسے گویا زندگی کا بروانہ مل گیا تھا۔ پچھ دیر قبل مضحل سی بے بسی سستی 'دگل نازبانو''اب ہریائی انداز سے قبقے لگا رہی تھی۔ بلند آہنک۔ ہونیائی انداز سے قبقے لگا رہی تھی۔ بلند آہنک۔ خوف ناک قبقے۔

ابراہیم خان آج ہے بائیس تیس برس قبل اپی وفاشعار ودمساز بیوی کے انتقال کے بعد بالکل عد هال موكرره كئے تھے۔ان دنول وہ بریڈ فورڈ میں رہائش یذیر تصرایی دو ساله معصوم سی بیٹی میرب اور جار ساله بينے حافر ابراہيم كى برورش اب وہ يمال ند كريكتے تصلاداأن كے مستقبل كى خاطروطن لوث آئے كه کچھ بھی ہو ان بچوں کے تنصیال دوھیال بہیں تھے۔ يه الگ بات كه دونوں يج تانى وادى سے بھي محروم بى تھے۔ پھرایسے میں کون تھاجونہ صرف ان کی تربیت كريّا بلكه پيارومحبت بهي نجهاور كريّا- پچھ عرصه اينول کے پیج رہنے کے بعد انہیں اندازہ ہواکہ ان میں اور غيروك ميس زياده فرق نه تفا-ان بي دنون جب ده يهال ا پنا کوئی برنس شروع کرنا چاہ رہے تھے 'اس سلسلے میں ان کی ملاقات و قارفاروتی ہے ہوئی اور بیدملا قات کب تحمري دوستي ميں تبديل ہو گئي پتا بھي نه جِلا۔ بيرو قار فاروقی ہی تھے جنہوں نے ابراہیم صاحب کو الگ کھر لے کر رہے کا مشورہ دیا اور اس سلسلے میں ان کی معاونت بھی کی اور انہیں اپنے ایک اچھے دوست کے مروس میں خالی ہونے والا بنگلہ دلوا دیا۔ بعد ازاں وقت

زیادہ تر مکانات برائے اور مکین جو بھی نمال کلاس رہے ہوں گے۔ اب کئی سالوں سے اپنی کلاس کی کھونج میں تھے۔ یہاں ہے فلیٹس کی عمارتیں اتنی خت حال تھیں کیہ اندیشہ تھا کہ کسی بھی وقت زمین بوس ہوجا کیں گی مگرستم رسیدہ اور مجبور لوگ یہاں پر بے رہے یر مجبور تھے۔ انہیں پرانے بوسیدہ اور میلے کیلے سے قلینس میں سے ایک فلیٹ کا رنگ اڑا' دروا زه وه کھول رہی تھی۔جس دم وه دروازه کھول کراس نیم تاریک سیلن زدہ ایک مخضرے صحن اور ایک كمرے ير مشمل اس فليٹ ميں داخل ہوئى اس كى طبیعت عجیب طرح سے بو مجل ہوئی تھی۔ اس نے آئے بریھ کر کمرے کی واحد کھڑکی جو پیچھے گندی گلی میں کھلتی تھی کھول دی۔ بربو کے ایک تقیل جھو تکے نے اس کا دماغ بھنا دیا۔ وہ بلیٹ کر ایک سلیب پر مشمل كِن مِن آئي- كالى بدر تكى بتيلي كافي حكن المُعاكر جهانكا آلو کی ترکاری بیندے ہے گئی تھی۔ وہیں کھڑے کھڑےلال رنگ کے ٹوٹے ہوئے ہائیا ہے اس نے صبح کی بچی رونی نکالی اور زہرمار کرنے تھی۔وہ موجود تو بے شک بہاں تھی مگر کل شام سے اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ رونی کھاکراور پرانے ہرے رنگ کے فرتج ہے جس کی محتذک کب کی عنقا ہو چکی تھی کانی کی بوش نکالی اور یوں ہی ہونٹوں سے لگالی۔ مرجو آگ اس کے سینے میں وہک رہی تھی وہ اس پانی سے مجھی نہیں بچھ عتی تھی۔ ای کیے بھناکر اس نے بوٹل سامنے دیوار پر وے ماری مور اپنا گھومتا سر پکڑ کر بیٹھتی

رو المال ہے ہاؤں تمہارا پاکساں ہے۔" وہ ہریانی اندازے چینی۔ پھریک بیک ہی اس کے بے بس وجود میں جیسے بحل می دور گئی۔ وہ تیزی ہے اٹھی اور لوہ کی الماری کھول کراس نے جیسے ساری ہی اشیابا ہر ڈھیم کردیں۔ وہ دیوانوں کی طرح ڈھیر میں کچھ تلاش کردہ ی تھی۔ پھراس نے جینجلا کروہ سب وہیں پچھا اور الماری کے لاکر جس میں پتانمیں کون کون سے کانڈ موجود تھے' ایک الکر جس میں پتانمیں کون کون سے کانڈ موجود تھے' الماری الم

مَنْ خُولَيْن دُالْجَنْتُ 186 ﴿ مَبْرُ \* 2015 أَنْدُ

वसीका

اليس بهاري جو ژے مرائيد لرواس كے لوازمات ولین کے زیورات اور سونے کے کنکن 'انہوں نے نگاہ الفاكرسنرى خوب مورت وبول مي بكث شده سالان جواحتیاط کے پیش نظراجیہ کے کمرے میں رکھا ہوا تھا' " کنگن کهال ہیں؟"وہ پریشانی ہے بوچھنے لکیں۔

"ان کی شاید پاکش باقی رو منی تھی۔ سِنار نے آج شام تك دين كاكما ب- بعالى جان ليت أكيس ك-" اجيه نے بتایا۔

"بیٹاایا کروتم زرافون کرکے اسے یا دوہانی کروا دو عجيب بملكز الوكاي بميس بمول بى نه جائے كل توبري پنجانی ہے ان لوگوں کو۔" وہ فکرمندی سے بولیس تو اجيه كوب ساختدان بربيارسا أكيا-

"خالہ جانی " اس نے بوے بیارے اسی مخاطب كيااوران كے نزديك بيضتے موتے بول-مبلوی \_ آپ نے جس احسن طریقے ہے اس شادی کا انظام سنبھالا ہے میں تو مرکز بھی اتنی بهترین مینجنٹ نہیں کریکتی تھی۔'

"بے وقوف کمیں کی۔"انہوں نے اس کے انداز يرنمال موكرات پارے چيت لگاتے موئے كما۔ دمیں توبس این می کوشش کررہی ہوں کہ تم لوگوں

كوكهيس كوني كمي محسوس نبهو-" و مرخاله...! " يك لخت اجيه كامسكرا تا چروماند ير<sup>و</sup>

سب کھے ہوتے ہوئے بھی زندگی میں کمیں کوئی كى سى لكتى ہے۔"اس كے دل سے ہوك تكلى مديارہ مجھی افسردی سے بولیں۔ وج تو یہ ہے کہ مال کی کمی کو کوئی پورا سیس كرسكيا-"انهول في دلى عمامان يركيا-بھی میں سوچی ہوں تو جھے ان لوکوں کی

دو سری جانب ماریه اور میرب کی اتنی دوستی ہو گئی جمویا وہ سکی بہنیں ہوں۔ ماریہ اور میرب نے اپنی تعلیم بھی اکشا تمل کی۔جوں ہی ان کی تعلیم تمل ہوئی مارہی ک نسبت اس کے خالہ زاد احمد عباس جو کہ پیٹرولیم انجینیر تھا کہ ساتھ طے کردی گئی۔وقار بھی جیتے میرب کی تعلیم مکمل ہونے کے منتظر خصے وہ بھی اپنے ہونمار خوبرواسنجيده ومتين اعلى تعليم يافتة برخوردار سأئرفاروتي كارشته ميرب كے ليے دے أے بظامرتواس رشتے ے انکار کا کوئی جواز نہیں تھا'اس کیے ابراہیم نے سعدیہ بیم کے توسط سے میرب کا عندیہ لیا۔سعدیہ ميرب كولهيس نه جانے دينتي آگر جو سعد مان جا تا۔ سعد این کی کلاس فیلومیں انٹرسڈ تھا۔ میرب نے سائر کو دیکھا تھا' وہ ایک سنجیدہ کم گواور اپنے آپ میں مگن ربن والاانسان لكا تفاائ اسرابيم أورو قاركي دوسي کے باوجودان کے بچوں کے درمیان دوستی تودر کنار بے نگلفی بھی نہیں تھی۔ بسرکیفیہ میرب کا کوئی خاص آئیڈیل نہ تھا۔ سو بسرکیفیہ میرب کا کوئی خاص آئیڈیل نہ تھا۔ سو

اس نے اچھی مشرقی لڑکیوں کی طرح بروں کے فیصلے

کے آگے سرچھکاویا۔

والی نے کہ کر کیسٹ رومزی صفائی متھرائی خود ائی مگرانی میں اچھی طرح کروا دی ہے۔وقار بھائی بتا رہے تھے کل دوبر کو جنچیں کی تمہاری چوبھیاں يمال- ميں جاہ ربى ہوں كيہ مهمانوں كى آمدے قبل ہی تمام ضروری کام نیٹ جائیں۔ ذراؤلمن کے سامان كى كسف لاؤ- دىكھون تو مبادا كھ نەرە كىيا بو- "مديارە بری مصروفیت آمیز لہے میں کہتی اجید کے کمرے میں واخل ہوئیں۔اجہ جوائے بثر پرنیم درازنی دی دیکھنے ان لی بات من کر اور را نشنگ تیبل

GA OIL

، تو وہ بھی بیا حسیس کمال گئی۔'' وہ تم آواز

وبین کے ای کے ساتھ گزارے کمات کی بابت مرور بوجهتي- مرخاليرجاني بجصح جرت تواس بات ير ہوتی ہے کہ میں نے بھی انہیں ای کو یاد کرتے نہیں ویکھا' بلکہ نہ انہیں' نہااکو۔۔" "بوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی بظاہر خاموش مگر ول كے بتہ خاتے میں محبت كاجمال بسائے ہوئے۔ شايد وقار بعائي اور سائر كاشار ان بى لوگول ميں ہو تا ہے۔ "شايد آب تعيك كمدري بي-"اجيد في كما-بادان كوكياجا بأب بيثاجن كوانسان بحولامو ممريهم سیں سجھو کی بیٹے۔مہارہ سوچ رہی تھیں۔ ميرب كى رسم مايول إداكردى حمى تقي-بات بات اس كا ول بعر آراً تقال بهي ابني والده كي ياد 'اس كي آئکسیں نم کردی اسے پاروں سے جدائی کا "اچھااب بس بھی کردد میرداور کتناروگی-"مار بیہ ك الني حالت اس معتلف نهيس بھي ممروه خودير قابو پاکراس کی آنکھوں سے بہتے آنسویو مجھنے لگی۔ "اربیاتم نے زندگی کے ہر موڈر میری رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی ہے۔ بھی کسی موقع پر تناجبیں چھوڑا۔بہت یاری اور اچھی دوست ہوتم بچھے فخرے ميس"وه بميكم بوئ تشكر آميز ليج من بول-ور الم المرب على مرى وقدر تو جالى الدورنه

یمال تو جے دیلھو میری برائی پر کمرستہ ہے۔" وہ كورنش بجالانے كے بعد بھنائے ہوئے كہے ميں بولى-ميرب كملكملاكريس يدى-رب رحيم أيه ب ريا شفاف موتيول ي بنسي ميول

يه ايك بوش علاقے ميں واقع شان دار كمر تقا۔اس

"بال میری جان ..." مه یاره کمری یاسیت سے بوليں۔" تم دوماه کی تھیں جب۔" 'وہ تم لوگوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی او جن كوجانا مو النيس كون روك كاب ''وہ کیسی دکھتی تھیں۔ بالکل میری طرح؟''اس نے پر شوق کہتے میں چمکتی آ تکھوں سے یو چھا۔ "اول ہول ۔ "مہ یارہ کھوئے کھوئے سے کہے میں بولیں۔" تم اس سے مشاہمہ ضرور ہو محمدہ تم ہے کئی گنا زیادہ تحسین تھی۔ بالکل کانچ سے بی

"مائے گائے!"اجیہ رشک سے بول۔" مجروکیا لگتی مول كى وه منتس ورلاريا مس يونيورس؟"مه پاره بنس

يه مس ورلد اور بونيورس توبس ايويس سي موتي ہیں' وہ خالص تکھری روشن نگاہوں کو خیرہ کردینے وألے اور ائی حسن کی الک تھی۔"

''تبِہی نانی نے اتن چھوئی عمر میں ان کی شادی كردى ہوگى۔ پھيھو بتا رہى تھيں كدائ باباسے كافي

"بال..." مد باره غير مركى نقط ير نكاه جمائ بولیں۔"اس کے تواتے رشتے آتے تھے کہ لی جان تو مجھو بولائی بولائی سی رہنیں کہ کے ہال کریں اور کے

"واؤ "اس نے آئکھیں جرانی وخوشی کی ملی جلی كيفيت ميں پھيلائيں ... پھريك وم كمرے ملال ميں

كاش ميں انہيں ديكھ پاتى۔ ميں نے قدم قدم پر ان کی ضرورت محسوس کی ہے۔ میں اسی بہت مس باتنس كرنا جائتي ہول مرتا نہيں جھے كيول

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ایرریس بر بہنچنے میں گل کو خاصی دشواریوں کا سامناکرتا ۔ بڑا تھا۔ بس اسٹاپ خاصاردر ہونے کی وجہ سے اسے اس بھری دو بہر میں تھیک ٹھاک بیدل چلنا پڑا تھا۔ اس ا گھرے گیٹ تک بہنچتے بہنچتے وہ سرسے پیر تک بسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ کنگڑاتی ہوئی ٹانگ گویا دردسے ا جور ہو چکی تھی مگرنہ جانے کون ساجذبہ تھا جو وہ یوں بنا ا بھی سوچے سمجھے یہاں تک چلی آئی تھی۔ اس نے ایک سے ہیڈ اس نے ایک کے کالے رنگ کے عام سے ہیڈ اس نے ایک سے دو جیٹ جس پر یہاں کا پیاورج تھا والی پھر سر

باوردی گارڈنے منہ نکالا۔ ''اے۔۔ کیا بات ہے' کس سے ملنا ہے۔''اس نے خاصی تاگواری سے اسے اوپر سے بنیچے تک دیکھتے ہوئے تو چھا۔

ہلاکر آگے بیل بجانے کو برحی' تب ہی کہیں ہے

ہوئے پوچھا۔ "جھے۔"اک کمے کے لیے اس نے کچھ سوچا۔" مجھے اس گھر کی مالکن سے ملنا ہے۔" وہ بروے مضبوط کہتے میں بولی۔ مانگنے والوں کے کہتے ایسے نہیں ہوا کرتے۔اس لیے گارڈا پنے ساتھی کوالرث کر ماکیبن سے نکل کراس کی جانب آیا۔

"مالكن سے مركبول؟" وه درشت ليج ميں بوچھنے

"کیوں کا کیا مطلب ہے؟" اس کے چنون بھی

تکھے ہوئے "میں رشتے دار ہوں ان کی۔ "اس کاعام
ساگھسا ہوا حلیہ اور قطعی لہجہ گارڈ کو مخصصے میں ڈال گیا۔
"نام بناؤ اپنا۔" بھروہ جیسے کچھ سوچ کر انٹر کام
سنجال کھڑا ہوا۔
"منی۔ نام۔" وہ بکلائی۔ (کہیں وہ نام من کر ملنے
"کی ہے محرنہ ہوجائے۔)

ں سے سرنہ ہوجائے) دو کیوں؟ اپنا نام بھی یاد نہیں آرہا۔" گارڈ طئزیہ

در اسے بولنا ہی ہوا۔ اب جو ہو 'دیکسی جائے گی )وہ سوچنے گئی۔ اب جو ہو 'دیکسی جائے گی )وہ سوچنے گئی۔ ''السلام علیم بیٹم صاحبہ! کوئی کل آئی ہے۔ اپ آپ کو' آپ کار شنے دارجا تی ہے 'کیاکرنا ہے۔ جی۔ جی

ہمتر۔ بھروہ کل کی جانب مڑا۔ "بلی کی کمہ رہی ہیں 'وہ کسی گل کو نہیں جانتیں' اب کموج' وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ "خدا کے لیے مدیارہ! صرف ایک بار مجھے مل لو' صرف ایک بار۔" اس نے جھپٹ کر گارڈ سے ریسیورچھینااور گڑگڑائی۔

و و مگر میں مدیارہ نہیں ہوں۔اوھ۔اچھاٹھمو مگارڈ کوریسیوردو" دوسری جانب ہے کماگیا۔

''جی۔ بٹی بہتر۔''گارڈ مفکوک نگاہوں۔اے دیکھتے ہوئے بولا۔ پھرریسیور رکھ کراس سے مخاطب موا۔

" دوسرے گارڈنے میں گیٹ کاائیکٹرکلاک کھول دیا۔ دہ پراعتماد قد موں سے اندر داخل ہوئی۔ بڑا ہی شان دار اور پرشکوہ کھرتھا۔ گل کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ سیدھے ہاتھ پر ہرا بھرالان تھا۔ وہاں کین چیئر پر کوئی بیٹم صاحبہ ٹائپ خاتون 'براجمان تھیں۔ خاتون نے حیرت سے نو وارد خشہ حال خاتون کو دیکھا۔

"جی فرمانے۔ اس نے اپنے مقابل کرس کی جانب اشارہ کرکے گویا بیٹھنے کا کہا۔ کل کامصنوعی اعتماد اب متزلزل تھا۔

"جی مجھے مہ پارہ ہے ملناہ 'بیاس کا گھرہے تا؟" وہ جلدی ہے بولی-زندگی میں دیسے ہی بہت در ہو چکی مقر

رکھے ہوئے تھے۔ خود تو وہ کافی برس پہلے ہی آسٹریلیا ملی تی تھیں۔ بعد میں ان سے بید گھر ہمنے خرید لیا' اب تو ہمیں بھی یمال رہتے دس سال ہونے کو ہیں۔ مگر آپ کی تعریف۔" ان کی آنکھوں میں انجھن کہ اگر آپ کی تعریف۔" ان کی آنکھوں میں انجھن

وساں ہے۔ "جی عیں ان کی دور کی رشتے دار ہوں۔ کئی برس پہلے میری شادی اندرون سندھ میں ہوگئی تھی۔ پھر کئی سال میں کراچی آ نہ سکی 'اس کیے بہت سے رشتے دار چھوٹ کئے۔ بہت سول کا تو میں بتا بھی گنوا میٹھی دار چھوٹ کئے۔ بہت سول کا تو میں بتا بھی گنوا میٹھی

Regison.

ہوں بھیے مہ پارہ کا۔"وہ حقیقتا" تاسف سے بولی-دو متقل کیااور کل کی جانب برمصاتے ہوئے کہا۔ ون سے بدن میں در آئی توانائی زائل ہوتی محسوس ہورہی تھی۔

"جی میں سمجھ سکتی ہوں مگراییا ہے کہ آگر آر پارہ سے ملنا جاہتی ہیں تومیرے پاس ان کی بہن کے کھر کا ایڈریس موجود ہے۔ان کی بنن کاتو کافی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا 'البتہ ان کے بہنوئی اور یجے اس ایڈرلیں ير موجود بن اور آپ كے ليے الچھى خبرتوبيہ ہے كه آج كل مه پاره بهي پاكستان آئي هوئي بين- دراصل مه پاره کے شوہر مکرم بھائی میرے رشتے کے کزن لگتے تھے۔ اس لیے ان سے علیک سلیک تو بسرحال رہتی ہی ہے۔ شانو!اندرے میری ایڈرلیس والی ڈائری اور پین لے کر آؤ-"انهول نے بولتے بولتے اور بج جوس پیش کرتی نوكراني كومخاطب كيا-

"بوس لیجے آب۔" انہون نے ہاتھ سے اشارہ -WES

"جی ۔ جی-" وہ جیسے ہر پراکر ہوش میں آئی اور سرعت ہے جو ہی کا نازک ساگلاس تھام کرلبوں سے لگا کرایک ہی سانس میں خالی کرے واپس رکھ بھی دیا۔ بيكم شاہانہ امتیاز نے بے حد تعجب سے اس کی حرکت دیکھی۔ بھرول میں سوچا۔ بے جاری ہے تا کسی کو تھے کی كنوار على ميل ايسے رشتے داروں سے ميل جول ركھنا مہ یارہ بھابھی کو کیوں پہند ہے۔ شاید اس کیے کیونکہ ان کا میکد بھی سرحال آیک مُل کلاس فیملی سے

"كمال ره كئى آب كى ملازمد؟"اس كى ب جين نگاہی وہاں کو کر رہ کئی تھیں۔ جس وروازے سے الازمه كركم اندروني حصى كاجانب كي تهي-"آب اطمینان رکھے ابھی آجاتی ہے۔" وہ "بَيْمِ شَامَانِهِ نِے ذَائری کامطلوبہ صفحہ کھول 📲 💆 میں سے ایڈریس اور فون تمبرایک حیث پر

''وقار فاروتی نام ہے ان کے بہنوئی کا۔ مکمل الدريس اور كھر كافون فمبريس نے آپ كى سمولت كے

"جی تبہت شکریہ۔"اس نے جھیٹ کر کاغذ کا مکرا تھاما اور مزید کچھ کھے بنا 'لیٹ کر داخلی گیٹ کی جانب چلودی۔

كل جب أيك موہوم مي اميد كے سمارے يمال تك آئي تباس كيوجم ومكانٍ مين بھي ندرٍ تفاكه منزل مقصود تک بوں ڈائر مکٹ رسائی ہوجائے گی۔ یقینا" اس کے ستارے آج کل بلندی پر تھے۔وہ کیٹ سے باہر آئی اور اپنی لنگراتی ہوئی ٹانگ کے ساتھ برسی شادان و فرحان مين رود کي جانب بردھنے لگي-گارڈانے کیب کی کھڑی ہے اس کی پشت کے گیا۔ اس کی نگاہوں میں اس مشتبہ عورت کے لیے تاکواری ى تقى بنانىس بىال كيالين آئي تقى دو بردبردايا - ده جو کھھ یہاں ہے لینے آئی تھی لے کرجا چکی تھی۔

"بس بھائی جان! آپ سے بیشہ سے ہی شکایت رہی زندگی کے کسی موڑر بھی آب نے ہم سے نہ اپندرو بانٹنے جاہے 'نہ خوشی۔ ناز بھابھی آپ کے ورینہ دوست کی بسند تھیں' حالا نکہ ہمیں کتنا شوق تھا خود ہے بھابھی پند کرکے لانے کا محر خیر وہ تو تاز بھابھی تھیں ہی اتنی من موہنی صورت کی جامل کہ بھلا کون بدنصیب انہیں رو کرتا۔ پھران کی زندگی میں آپ نے شاید ایک آخری مرتبہ ہی ہمیں این بچوں کی خوشی مِين شريك كيا مو كا مجرجب آب يمال كراجي آسكة تو ہماس ہے بھی گئے۔میرے ول سے تو آج تک اس میں جایا کہ آپنے ناز بھابھی کے کزرنے کے بلکہ ان کی تدفین ہوجائے کے بعد ہمیں بتایا تھلا رو تھے بہتے میں ہتیں ہے و قار صاحب کی چھوٹی بمن سائمہ تھیں جوانی چھوٹی بمن تعیمہ کے ساتھ کل

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Region.

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اس کی ولین تلاش کی ہے او کیا غلط کیا ہے؟"وہ اس م بید درشت سبح میں بولے تو دونوں جزیز ی ہو کئیں۔ پھرسائدہ نرو تھے بن ہے بولیں۔ ورآب كابيثا مارا بھي تو چھ لگتا ہے تا كا كه ديس كه نہیں لگنا؟" سازی عمرے چیبیں ویں برس اسیں

اس بات كاخيال آربا تفا- اب تك كي عمران دونول نے بن ماں کے کیسے گزاری میں چیز کا اسیں شاید احساس سيس تقا- انسان يقيينا" اتني بي خودغرض

فطرت كاحامل ہے۔ فرض سے نا آشنا اپناحق وصولنے کے کیے ہمہوفت تیار۔

سائر کے خوب صورت نین و نقش تن سے گئے۔ مكروه خاموش ربا كمنابهت بجه جابتا تفاعميروقاركي تربیت اس بات کی اجازت میں دے رہی تھی۔وہونیا كابرغم سيسكنا تفامرو قار كاجمكا سرد مكه كرجواس يربتي تھی وہ جانکنے سے زیادہ تکلیف دہ ازیت تھی۔وہ اس ازیت کازا کقہ ایک دفعہ چکھ چکا تھا اور اس دن اس نے ائے آپ سے عمد کیاتھاکہ جاہے کھ بھی ہوجائے وہ ہے سر پھردوبارہ کبھی نہیں جھکنے دے گا۔ سے سر پھردوبارہ کبھی نہیں جھکنے دے گا۔

وکیوں نہیں ہم پھیچو ہو اس کی تمہاراحق ہے اس بر-"وقارصاحب في متانت سي كت موسة ان كامان برسمايا۔

وربس تو بھر تھیک ہے۔ "وہ یک وم بہت خوش ہو کر بولیں۔ ناز بھابھی کی جگہ ماں تے سارے شکن میں بورے کروں گی۔ان کی بات کی تائید میں تعمد بولیں۔ ''ہاں' کیہ تھیک ہے۔ تیاری وغیرہ تو ساری مہ پارہ نے کرلی تھی۔ ہم توجاہ کر بھی استے دن پہلے یہاں آئی نہ سکے۔ بھرے یرے سرالوں کے سوبھیزے۔ پارہ ملکے ہے مسکراویں۔ چاہتی توبیہ کمہ عتی تھیں ک بھلے وہ اپنے شوہراور اکلوتے بیٹے کے ساتھ آسٹریکیا

ہی لاہور سے یہاں تشریف لائی تھیں۔ سائھ کے برے بینے فاران ڈاکٹر تھے اور آج کل امریکامیں ہوتے تصد انہوں نے وونوں چھوٹی بیٹیاں اینے مسرالی عزيزول ، ي ميں بيا بي تھيں۔ جبكه نعيمه كاايك بيثا حديد بنجاب بونی درشی میں زیر تعلیم تھااور چھوٹی بیٹی رمشا جوانٹر کاامتحان دے کرفارغ تھی ان کے ساتھ ہی آئی تھی۔ سائرہ تنین سال پہلے ہیوہ ہوئی تھیں'سواس لحاظ ے آج کل وہ بالکل قاریع تھیں۔البتر نعیمہ کے شوہر امتياز حسين كي طبيعت تھيك نه رہتى تھى سووہ ساتھ

بيرسب اس وقت لونگ روم ميس بينه لالي كے ہاتھ كى مزے دارى چائے سے لطف اندوز مورے تھے تب ہی وہ بیہ قصہ چھیڑ بیٹھیں۔سائر 'جو پہلے ہی جرا" یماں بھایا گیا تھا'نے بے چینی ہے ان کی بات پر پہلو بدلا۔مہارہ خاموشی سے جائے کے کھونٹ لیتی رہیں۔ اجیہ جو بے تابی سے اپنی فرینڈز کا انظار کررہی تھی اس تذکرے پر کھے بھے ی گی اس کے ساتھ ہی رمشا میتھی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کزنز والی روائ دوستى تو خير مفقود تھى مكر بسرحال ده دونول نوعمرازكيال تھیں اور شادی والے گھر میں اسمی تھیں سوان کے مابین الحقی خاصی بے تکلفی قائم ہو چکی تھی۔

"سائره!تمهاري يد شكايت بي جائب ميس في برير موقع يرتم دونول بلكه انكليند بينے حسن (چھوتے بھائی) کو بھی ہمشہ یاور کھاہے۔"و قارصاحب نے کھے تأكوارت ليج من كها-

''ہاں۔ اتنی مہرانی تو بسرحال آپ نے کی ہے فيعله كرنے كے بعد بتا ضرور ياد كرتے تھے اور ابھى بھى بنے یہ بی کیا۔ میں نے تووہاں اتنی اچھی اوک سائر لے نظروں میں رکھی ہوئی تھی مگر آپ نے تو

Neeffon

شام سے بہا شور وہ نگامہ اب سرد پڑگیا تھا۔ مگرو قار صاحب کی نیند کو یہ دہلاتے سوالات مجر آکر لے مجے تصحیحت جب وہ اپنے ممرے میں شیلتے شلتے کویا تھک سے گئے۔ تبہی کسی خیال کے تحت انہوں نے سائر کے ممرے کی راہ لی۔

وروانه دوسری دستک پر کھل گیاتھا۔

وصلے وصالے چیک دار نیکے ٹراؤزر اور براؤن ٹی شرٹ میں آنکھوں میں نیند کا لمکاسا خمار لیے وہ و قار صاحب کو د کھے کریک دم چو کناسا ہو گیا۔

"بابا! آپ اس وقت یهاں۔ آپ کی طبیعت تو تھیک ہے "آپ اندر آپ۔ "اس نے فکر مندی سے کما۔ وہ اندر چلے آئے اس نے دروازہ ووبارہ بند

مرتسو کئے تھے۔ "انہوں نے شفقت سے اس کا تھ کا تھ کا ساچرود کھا۔

"جی بس ذرا کام تھا الیپ ٹاپ پربزی تھا۔ بس ابھی ہی فارغ ہوا ہول گر آپ اس وقت یہال۔۔" وہ سامنے رکھے فان اور میرون بیش قیمت صوفے پر بیٹھتا مدارال

و دولی الحمد الله بالکل ٹھیک ہوں۔ جس کا تم جیسا قابل فخر بیٹا ہو اسے اتنی آسانی سے بھلا پچھ ہوسکتا ہے؟ بس یوں ہی تم سے پچھ باتیں کرنے کا جی چاہا ہو گیا ہوگا ہی جاہا ہوئے ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ "وہ اس کی تشویش ذاکل کرنے کو دانستہ دھیمے ہوئے۔ بیں یو ہے۔

"ديد كيساسوال ببابا وه حران موا" آپ كوايساكيون

'کیوں فکر کرتی ہو' آخر بھائی جان کی زندگی کا تنا خوب صورت موقع ہے۔ پچھ نہ پچھ تو وہ ضرور دیں گے ہی' کیوں بھائی۔" اجیہ نے شرارت ہے اپنے بھائی کی جانب دیکھا۔ جو اچانک ہی اٹھ کربنا پچھ کیے ہی اس محفل سے فکتا چلا گیا۔ سائرہ اور نعمہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو معنی خیز اشارے کیے۔ اس ردعمل پر اجیہ کامنہ از گیا۔ رمشا نے محض کندھے اچکانے پر اکتفاکیا۔

" بھائی جان۔ آ" کچھ در بعد تعمہ بولیں۔" سائر کے مزاج کے مطابق لڑکی توشاید ڈھونڈ ہی لی ہے آپ نے۔۔ مگر ضروری تو نہیں کہ وہ لڑکی سائر کوپسند بھی آئی ہو۔" وہ سوئی چھونے والے لہجے میں بولیں 'جس کی چھن و قار صاحب نے بخوبی محسوس کی۔

'قعیم۔۔ کیا ہوگیاہے' کیسی ہاتیں کررہی ہو'کل ہارات ہے۔ کیا تہیں اس موقع پر ایسی ناگوار ہاتیں کرنا زیب دیتا ہے۔ "انہوں نے سردمہری ہے کہاتودہ ہادل نخواستہ چپ کر گئیں۔ گروقار گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کیوں نہ ہوتے' ہر طرف سے سائڑ کے رویے کو تقید کانشانہ بنایا جارہاتھا۔ اسی وقت لالی نے آکراجیہ کی دوستوں کی آمری اطلاع دی۔ وہ تو یوں بھی ماحول کی کشیدگی ہے آکمائی بیٹھی تھی۔ فورا "سے بیشتر ڈرائنگ روم کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد جب وہاں ڈرائنگ روم کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد جب وہاں ڈرائنگ روم کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد جب وہاں ڈرائنگ روم کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد جب وہاں ڈرائنگ روم کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد جب وہاں ڈرائنگ روم کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد جب وہاں ڈرائنگ روم کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد جب وہاں ڈرائنگ روم کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد جب وہاں دیگر سے سب ہی وہیں اکٹھا ہو کر شکن کے گیت گانے دیگر سے سب ہی وہیں اکٹھا ہو کر شکن کے گیت گانے

یں۔ مگرو قارکے اعصاب پروہ گیت ہتھوڑے کی طرح ضربیں لگارہے تھے۔

سرن الفاری شبخیدہ اور لیے دیے رویے کو وہ خود بھی کافی محسوس کررہے تھے۔اس براس کے متعلق سائرہ اور نعیمہ کی کڑوی جمر کسی حد تک درست باتیں جمویا ان کے اعصاب پر سوار ہو گئیں۔ ان کے اعصاب پر سوار ہو گئیں۔

کیاواقعی میں نے سائر کی پند کواہمیت نہیں دی؟ کیااس کی مرضی کچھ اور تھی اور میں اپناا متخاب اس پر مسلط کر جٹھا ہوں۔ رات کے دیڑھ دو بجے کا عمل تھا۔

عَلَّ حُولَان وَالْحَيْثُ 193 مُرِّ \$ 2015 مُرِّ \$ 2015

Recifon

ہے۔ اس کے دل برباد کو آباد ہونے سیس دیتا۔) "واقعي...؟"انهيس جيسے يقين نه آيا۔ محض اتن ی بات مہیں بریشان وبے چین کیے ہوئے ہے۔ بیٹا میں نے تمہارے کیے میرب کا انتخاب بہت سوچ بحد كركيا ب- وه يردهي لكفي سمجد دار اور باشعور کھریلونسم کی اوک ہے۔اس کا بخین بھی میری آ جھوں کے سامنے کزرا ہے۔ اس نے آپ باپ کے کمر کو جنت بنار کھاہے۔وہ یقینا" تہمارے کے ایک بمترین بوی ثابت ہوگی اور جہاں تک اجانک اس فصلے کی بات ب توبه اتناجهی آنا"فانا" نهیں۔ اب شیس تورویا تین سال بعد تو بسرحال تمهاری شادی کرنی ہی تھی 'پھر اجید کامسلہ بھی تہارے سامنے ہے۔وہ اپی عمرے تازک دور میں ہے۔ اسے کی باشعور عورت کی سريرسي كى ضرورت ب- وه تم سے يا مجھ سے تواپ دل کی ایس شیر کرنے سے قاصر ہے اپنی پھوبھیوں كاحال تم ديكير چكے ہو۔مه پاره كادم غلیمت ہے۔اس نے ہمیشہ تم دونوں سے خصنوصی محبت کا سلوگ روا ر کھاہے مگر سرحال سے بھی حقیقت ہے کہ اس کا بھی اپنا کھریارے اور پھروہ رہتی بھی دیار غیر میں ہے۔سانے رمنا بعض او قات بہت ضروری ہو آہے۔ آئے ون اجیہ کی دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو تا چلا جارہا ہے۔ بچوں کو سو طرح کی باتیں سکھانی ہوتی ہیں جو تم اور میں ڈائریکٹ بھی نہیں سمجھا سکتے۔اس کیے مجھے یہ بی حل بسترلگا کہ تہماری شادی کردی جائے۔ تمهاری بھی تنهائی دور ہوگی اور اجیہ کو بھی جب کھر ہی میں دوست میسر آجائے کی تو بھلا وہ باہر کیا لینے جائے ک انهوں نے اب کی مرتبہ اطمینان سے اپنے فصلے کے ہی منظرے آگاہ کیا۔

''آپ نے کچھ زیادہ ہی توقعات تو نہیں وابستہ کرلیں؟'' دہ بے یقین کہتے میں پوچھنے لگا۔جوابا ''وہ مسکران م

" بجھے زندگی میں بھلے کسی اور چیز کی پیچان ہو تی ہویا نہ ہوئی ہو البتہ عورت کی پیچان بجھے الچھی طرح ہو گئ ہے اور تم اپنی خوش قسمتی پر جتنا نازاں ہو کم ہے۔ لگا؟ آپ تواجهی طرح جانے ہیں کہ میری زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا اختیار میں نے صرف آپ کو سون رکھا ہے۔ " جی جراس سوال کی تنجائش کہاں نگاتی ہے۔ " انتخائی سعادت مند اور فرمال بردار ہو۔ کمیں ایبا تو انتخائی سعادت مند اور فرمال بردار ہو۔ کمیں ایبا تو انہیں کہ تم نے جھے انکار نہ کرنے کے خیال ہے اپنے موتی ہے بیا وہ سر جھنگ کر فلکوروندڈ الا ہو۔ وہ سجیدہ لیجے میں پوچھنے لگے۔ " یہ دل بھلا کیا ہے ہوتی ہے بیا وہ سر جھنگ کر استہزائیہ انداز میں بولا' اس دل سے بھی زیادہ مسلم استہزائیہ انداز میں بولا' اس دل سے بھی زیادہ مسلم حقیقتیں ہیں میری زندگی میں اور آپ اطمنان رکھیے میں ویسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں اور بول حقیق آپ نے تو جھی ہے میری رائے میری پند ہو تھی اور بول میں آپ نے تو جھی ہے میری رائے میری پند ہو تھی اور بول کھی آپ نے تو جھی ہوتی تو بتانا تا۔ " وہ انہیں مطمئن کرنے کے کے کے بولا۔

''گرتمهارا خاموش اندازاور اکھررویہ مجھے الجھارہا ہے۔ میں ہی کیا تقریبا"سارے ہی لوگ اس بات کو محسوس کرچے ہیں 'ایسے میں میری تشویش کچھ البی ہے جابھی نہیں۔ شادی اپنی مرضی ہے ہویا کسی اور کی مرضی ہے۔ لڑکے تو لفظ شادی سنتے ہی کھل سے جاتے ہیں۔ ان کے لب ہمہ وقت مسکرا ہمیں بھوٹ رہی رہتے ہیں۔ آنکھوں سے خوشی کی گرنیں بھوٹ رہی ہوتی ہیں اور تم ... "انہوں نے ناسف سے نفی میں سمر ملایا۔

" " تمہارا بجھا ہوا چرہ' ماند مسکراہٹ اور کسی بھی جذبے سے عاری آ تکھیں مجھ سے بہت کچھ کمہ رہی ہیں بیٹے" وہ جماتے لہجے میں بولے توبالآ خروہ ٹھنڈی سائس لے کرپولا۔

"بابا ابھی میں نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا اور آپ نے اچا نک ہی جھ پر اتن بھاری دے داری ڈالنے کا پلان بنالیا 'بس میں اسی لیے شاکڈ ہوں اور کچھ نہیں۔ سوچتا ہوں آگے زندگی کیے مہنج ہوگی۔ بس یہ ہی بات مجھے پریشان کے ہوئے ہے۔ (اب وہ انہیں کیے بتائے کہ اک خواب ہے تو شمی ' میانک خواب جو اے راتوں کو سوتے سے جگا دیتا

عَدْ حُولِينَ وُالْحِنْدُ 194 مِير ﴿ 2015 عِلَا

Registon

13

سنكل بير بنبس ير فطي رهم كى سفيد بعواول والى انى جاور بچھی ہوئی مھی ہے جینے اور ممل سکون سے دیث يرجوكه اس روز كل في بيتم شلاند ي عاصل كي تعيي موجودہ نمبروا کل کرنے کلی۔ نیل جاری تھی۔ کل کوئی کچی کھلاڑی نہیں تھی۔ اس کا ہنسی کواہ تھا کہ دہ لتني زبرديب بإزر تمي-اب بعي دواس المت جال بچھاری تھی کہ کامیابی یقینا "اس کا مقدر تھیں گے۔ بیر كال يون عي سني- دوباره عبد بار اس في جهت خد

بيلوسه ١٣س باركس فرون ريسو كرليا اوازمرد کی تھی۔ یک لحظہ کل کا اعتلامتزلزل ہوا چکر پھر اس کا ازلى رعونت آميزانداز عودكر آيا۔

"السلام عليم... كون بات كروبا ٢٠٠٠ كل نے

"لى لى ... فون آپ نے كمركليا ب يملے آپ جناؤ آپ کون ہو؟" وہا ہے بے زار کن مرمضوطی باديني لبجين يوجعاكيك

التالوكل سجماني من كه فون مسی ملازم نے افعالیا ہے ممر پھر بھی اس کی ذات کا حواله السائفاكيه وهدائه مستني للحي

العيس بحصابيه فاروقى عبات كرنى بم اس كى دوست كى والده بات كردى مول-" بالأخروه كويا مولى-

ولي بي مساحب و محرير موجود نسيس بير وولوك و جھوٹے صاحب کی بارات لے کرنگل میے ہیں ا آپ کو کیا کام ہے؟" شریف نے بتایا۔ خوش نے توجمیالیں انچ کے اہل ی ڈی پر "ہر ہایوں کم دا"د يكفنے كاموقع باتھ آيا تھا۔اس براس غيراجم كال ك

میرے بنے! تمهارے باب نے تمهارے کے ایراچنا ے۔خالص ہیرا۔ مجھے لیس ہے بھی میرب میرے مان کوتوڑے کی نہیں۔"ان کے کہتے میں اتنا یقین تھا كەسائرششدررە كيا- (بابانے زندگی میں جو مجھ بھكتا ہے ملیاس کے بعد بھی دہ کسی پر اس حد تک اعتبار ر سکتے ہیں؟)اس نے سوچا۔

" چلو بیٹے' میرے دل میں جو پیانس چیو رہی تھی تم نے نکال دی۔ اب میں مظمئن ہوں 'رات کافی بیت چکی ہے۔اب تم بھی پرسکون ہو کر سوجاؤ۔کل تمهارى بارات ہے اور میں جاہتا ہوں میرا بیٹا کل بالکل شنرادہ لکے "انہوں نے پارے اس کا ماتھا چوم کر كماً- تواس كى آئكميس ان في والهاند محبت بر بعيك على

"بابا! اس بے غرض محبت کے صدیے آگر آپ مجصے كنويں ميں بھى چھلانگ لكانے كاكمه ديتے تومن لكا ریتااوریه رشته جو ژنامیرے لیے خود کشی کرنے جیسای ب مرس تار ہوں بالکل تار ہوں اس کے با مبت كے صديق "ان كے جانے كے بعد اس نے خودے کمااور چیکے سے آنکھیں موندلیں۔

رات تقریباً روزانہ ہی اس مخضرے ممنن زوہ تاریک فلیٹ میں کسی قبر کی صورت اترتی تھی۔ آپنے سودوزيان كاكل روزى حساب كاتى اورسارے كاسارا خسارہ ای کے کھاتے میں درج ملک ایسے میں اس پر جِمائی جبنجلامث کرواہث میں بدلنے لگتی اور پھریہ كروابث زمرى اندرك وييس سرائيت كرجاتي-كل اينا نيل و نيل وجود لية تكليف سے كرلاتي " مسٹریائی چینیں مارتی محریهاں کون تھاجواس کی فریاد

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



آگر ہوسکے تو اجیہ کاموبا کل نمبروے دو میں خود اس جس پر گولڈن اور مرخ خوب صورت کام بنا ہوا ہے۔

رابطہ کرکے پوچھ لول گی۔"گل جلدی سے بمانہ سجائے شنزادوں کی ہی آن بان والے سائر کے برا سجائے شنزادوں کی ہی آن بان والے سائر کے برا اور جو شریف کی ساری توجہ ہمایوں کے پیز کی جانب میں سرخ جس پر سٹمری اور فیروزی بھاری کام بنا ہو تہ میڈول ہوئی ہوئی تو ضرور ہی سوال کرڈالٹا کہ "بی بی سے تواستہ میرب کو ماریہ نے لاکر بٹھایا 'اک مل کو اس

توجهی گل کاکام بناگئی۔
"بال آل۔ کھو۔ زیرو تھری۔ اور اچھا خدا
حافظ۔"اس نے جلدی ہے اجیہ کانمبراہے کھواکر
سرعت ہے فون رکھ دیا اور ایک مرتبہ پھر آگر صحت
مند حسیناؤں کے نادیدہ حسن میں کھوگیا۔ دوسری
جانب گل کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کی قسمت کی گردش
جانب گل کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کی قسمت کی گردش
جانب گل کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کی قسمت کی گردش
جانب گل کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کی مستارے ایک مرتبہ پھر
حگر گا تھر ہو

دی تھی اس کے بدلے کا وقت آن پہنچا ہے اور میرا
دی تھی اس کے بدلے کا وقت آن پہنچا ہے اور میرا
یقین کرومیں وہ اذبت تمہیں سودسمیت والیں لوٹاؤں
گی۔ میرے خوابوں کو چکنا جور کرنے والے! ہم نے جو
نقصان مجھے بہنچایا تھا اس کے آگے توبہ تکلیف کچھ
ہمی نہیں۔ آج ہے تم الٹی گنتی گنتا شروع کردو کیونکہ
تم انجھی طرح جانے ہوکہ گل جو کمہ دے کرتی ضرور
ہمی شنتاتو کا نی جا آلاور اس کی آنکھوں کی وحشیانہ
در ندہ بھی سنتاتو کا نے جا آلاور اس کی آنکھوں کی وحشیانہ
جبک کمرے میں ڈولتی تنائی نے جھر جھری سی کی تھی۔
جبک کمرے میں ڈولتی تنائی نے جھر جھری سی کی تھی۔

ہوش میں بارات کاشان دار استقبال کیا گیا تھا۔
استقبال کرنے والوں میں لائٹ پنک لمبی فراک چوڑی
داریاجامہ اور تیز گلالی دوئے میں ملبوس ماریہ چش پیش
تھی اور اس کی دالیہ سائر کے گھر والوں کو بردی انچھی
طرح اخیز کرری تھیں۔ میرب کی "قربی کزنز پلس
دشتے دارا" دور کے عزیزوں کی طرح اجنبی ہے بیے
بیخی تھے۔ کچھ فیروں کو سب انظام سونپ دینے پر فھا
بیمی تھے۔ جمہ فیروں کو سب انظام سونپ دینے پر فھا

جس پر گولڈن اور سمخ خوب صورت کام بنا ہوا تھا نيب نتن كيے اور كولدن اور فان كلاه سرير تاني كى طرح سجائے شنزادوں کی سی آن بان والے سائر کے برابر میں سرخ جس پر سنہری اور فیروزی بھاری کام بنا ہوا تھا۔سونے کی فیروزے جڑی جیولری سے آراستہ و پیراستہ میرب کو ماریہ نے لاکر بٹھایا 'اک بل کو اس خوب صورت سے شادی ہال میں موجود تمام نفوس نے ہے ساختہ اس پر فیکٹ جو ڑی کو سرایا تھا۔ و قار صاجب اور ابراہیم صاحب کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانانہ تھا۔ ان کی درینہ دوستی آج بالا خر رشتے واری میں تبدیل ہونے چارہی تھی اور اجیب اس کی تو آج چھب ہی نرالی تھی۔ سیاہی مسائل گرین اور ڈارک میرون چزی کے خوب صورت کام سے مزین لانگ شرف اور شرارے میں وہ شعلہ جوالا بی ہوئی تھی۔ بشت ير الرات كالے سياه ريشي بال عيشاني برسونے كا براسا کول میاجس عرے پر زمرد لنکا ہوا تھا'انی خوش نصیبی پر تازاں تھا۔ آج کی ول اسے ویکھ کر ڈول گئے تھے وہ بے جینی سے اپنی نئی نویلی دوست شیناکی منتظر تھی۔ نئ نویلی اس کیے کہ شینا ہے اس ک دوستی تقریبا "جھماہ قبل تمپیوٹر کورس کے سلسلے میں جوائن کے گئے اوارے میں ہوئی تھی۔ حسب عادت اجیہ نے اپنی افتاد طبع سے مجبور موکر انسٹی ٹیوٹ تو کب کا چھوڑویا تھا مگرشینایوں چیکی کہ چھٹ نہ سکی۔ وہ بھی اس کی طرح امیرخاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اراجیہ کے برعکس کافی شوخ مولڈ اور آزاد خیال سی ائری تھی۔اجیہ کی ہردور کی ایک دوست ہواکرتی تھی۔ جوچند قدم ساتھ چلنے کے بعد کسی نہ کسی وجوہ کی بنا پر اس سے علیحدہ ہوجاتی یا اجیہ ہی اس سے ملنا ترک كردي- آج كل شينا سے اس كي دوسى زورول بر ہے شینا آلی وکھالی دی۔ اجبہ کا جمرہ

''' '' '' نور نگادی' رسمیس بس شروع ہی ہونے والی ہیں۔'' وہ قریب آگر کسی قدر فہمائش سے بولی۔ ''سانس تولیا کرولڑ کی۔نہ حال بوجھا'نہ چال' لگیس

غِنْ وَالْحِيْثُ الْحِيْثُ 196 مِيْرَةً 2015 فِي الْمِرِّةُ 2015 فِي الْمِرِّةُ 2015 فِي الْمِرِّةُ وَ2015 فِي

رعب جھاڑتے" وہ اس سے لیٹ کر گال ہے گال ملاکر یولی۔"خدا کی صم پیچائی شیں جارہیں۔"اس نے وفكريدى كيابات بيارو-اب بسير شادى بياه اجيه الكر موكراور ي نيج تك بغورات ستالتي نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تب ہی شہنا کے عقب مين أكر بليك وينم اور بليك بي سفيد لا سُولِ والى خوب صورت سی شرن میں ملبوس وہ وجیہہ و تکلیل سا مرد مدیارہ سرملا کر آھے بردھیں۔

وميك مائى برادر آغاشايان اور آغايد بيري ميرى پاری می دوست اجیه فاروتی-"شینانے رسم تعارف

بیلوب"اجیدن خیرمقدی ی مسکرامثاس کی جانب اچھالی اور جواب لیے بنا ہی شینا کو لے کراسیتج كى جانب ليث كتى-

اور آغا شایان۔ وہ تو شاید یہاں رہا ہی شیں آئکھیں ایسی چکا چوند ہوئیں تھیں کہ اس کے بعید چراعوں میں روشنی نہ رہی۔ پھرجب اس کی بینائی بحال ہوئی تو خطبہ نکاح کے وقت سریہ دویے کا بلو ڈالے ہوئے 'دودھ پلائی کے موقع پر دلمن کی رہنے کی کزنزے بحث و حکرار کرتے ہوئے والما ولهن کے ساتھ تصوریں اترواتے ہوئے بعد ازاں چھری کانٹوں ے نبرد آزما ہوتے ہوئے اے صرف وہ وہ اوروہ

"آغااب چلے بھی چلو کیادلہن کورخصت کروانے اس کے گھر تک جاتا ہے؟ "ہوش میں تووہ تب آیا جب شہنانے اس کا کندھابری طرح جھجھوڈ کرر کھ دیا۔ ""آل يطويداني فريند سي اجازت كي كا؟"وه متلاش نگاموں سے سال وہال دیکھتے ہوئے کویا ہوا۔ "ہاں بھئے ہے چلواب۔"وہ بے بروائی سے اسے جواب دے کرہال کے مین دروازے کی جانب برصنے ارہ آئی طرف کے مہمانوں کا شکریہ اوا کررہی

ر ملاقات ہوگ۔"وہ انی ایک رشتے دارے ہاتھ ملاکر

بی کے مواقع بی تو ہوتے ہیں جس پر سب اکٹھا ہو کر سب سے مل جل لیتے ہیں دکرنہ آج کل تو ہر مخص اتنا مصوف رہتاہے کہ قربی عزیزوں ہی کے ہاں بھٹکل جانا ہو تا ہے۔" وہ خاتون مسکراکر متانت ہے بولیں۔

'میں بسِ تمہاری ہی جانبِ آرہی تھی۔ بی*گم* شاہانہ مدیارہ کے گال کابوسہ کے کربولیں۔ 'مھانج کی شادی بهت بهت مبارک مو-"

وفخیر مبارک اور تمهارا آنے کا بہت بہت

وقاخلاق بھائی اور حمزہ نہیں آئے؟" بیکم شاہانہ نے ان کے بیٹے اور شوہر کانام لیا۔

"بس اخلاق کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی' پھر آج كل كام كالجمي كافي لود تقااور حمزه كالاسث سمسشر تھا۔اس کی بردھائی کابہت حرج ہوجا تا "بس اس کے وہ جائے کے باوجود بھی نہ آسکا۔" بیٹے اور شوہر کے تذکرے پروہ کھاداس ی ہو گئیں۔

"اچھا بھی میں اب چلتی ہوں۔ ولیمہ پر شاید نہ آسكول ميري بهن كى بيني كى منكني طے ہے اس دن اور ياد آيا..." وه بولت بولت اجانك چونكس "تمهاري کوئی رشتے دار آئی تھیں میرے کھے میرامطلب ہے انهيس شايد معلوم نهيس تفاكه وه يحرتم بهت يهلي جمير جے چکی ہو۔ تم سے ملنا چاہ رہی تھیں ممہ رہی تھیں اندرون سندھ سے آئی ہیں کئی برس سے تم سے ملاقات تهين موني-"

"احیا"" مہیارہ حیرت سے بولیں۔ میں تہیں جِائِی 'خیرنام کیا بتایا تھا؟" وہ جیسے یاد کرنے کو بوجھنے

ایساہی چھ نام کیا تھا میرجال میں نے انہیں و قار بھائی کا پڑرلیں دے دیا تھاکہ تم وہاں موجود ہو کیوں کیا ابھی نے تم ہے رابطہ نہیں کیا۔ حالا نکہ خاصی

"آج ماری نئ زندگی کی پہلی رات ہے۔" وہ منجیدگی سے بولا۔ میرب نے سرعت سے نگاہیں ایک

ونی زندگی تهارے ساتھ شروع کرنے سے قبل میں تم سے چند باتیں کرتا جابتا ہوں کیا تم سن رہی ہو ہاس نے ای نگاہیں اس کی جانب کیں۔

"جي جي بالكل ابيس ہمہ تن كوش ہوں۔" وہ

العورت مجى بعى ميرك لي كسى بهى صورت میں دلچیسی کا باعث نہیں رہی' میں شاید اس ٹائپ کا بندہ ہی میں ہوں۔ عورت کاحس میرے کیے ثانوی حیثیت رکھتاہے۔ میرے نزدیک اس کاکروار بی اس کا ب کھے ہے ہم سمجھ رہی ہومیری بات ؟ وہ پھرد کا۔ "آب کتے سہے میں س ربی ہوں۔"وہ دھیمے محرنسبتا مراعماد لتجيس يولى-

ومجمع منوانے والی شیس بات مانے والی بیوی در کار ہے۔ میں ایک مشکل آدمی ہوں 'شاید حمیس میرے ساتھ ایہ جسٹ کرنے میں سائل کاسامنا کرناراے مگراس سب کے باوجود میں ایک وفادار فخص ہوں۔ جوائي بيوى ہے بھى يہ بى جائے گاكدوه اس كى وفادار رے میرے کریس جھوتی بس ب میں جاہتا ہوں کہ تم اس کا بری بہنوں کی طرح خیال رکھو۔ میرے جان ہے پارے بابای اور س بی جی جاہتا ہوں کہ تم ان كابالكل اين والدكى طرح دهيان ركهو-بس ميس صرف یہ چاہتا ہوں اس کے علاقہ میری تم سے کوئی ديماند ميس- مهي جه كمناع؟"وواس كي جانب سواليه نگامول عصر عماموابولا-

الليس آب كى برخوابش كاحرام كول كي-بس

ب میں چینج کرلوں؟

بے چین لگ رہی تھیں۔"مہیارہ سوچ میں پڑ<sup>ا</sup> سے چین لگ رہی تھیں۔ "خاله جانی... پلیز چلیں۔"ر حصتی کروانے کو کمہ ربی میں چھو چھو لوگ۔"اجیہ نے آگر جڑے ہوئے كبيح ميس كهانووه جلدي سے انہيں خدا حافظ كهتي رخصتي كوان كى غرض سے اجيد كے ساتھ آكے براہ كئيں۔

تفكي تفكى ى ميرب نے بالاً خرجب ابنی تخته ہوتی تمربید کراؤن سے ٹکائی تواہے یک گونہ سکون سا محسوس ہوا۔ اس نے بھاری آلیل سے بوجھل سر الفاكر كمرك كاجائزه ليما شروع كيا- وسيع وعريض كمراع مين اس كے جيز كابيش قيمت فان كلر كا بھاري فرنیچر سجا تھا۔ فان اور میرون صوفہ سیٹ بیڈ کے يد في الله ير ركما كيا تفا- سائف ديوارير LED يجى تقى الني إلى يمناذرينك روم اورواش روم تقل كمري سے ملحقه فيرس كلاس دور مونے كى وجہ سے و کھائی دیتا تھا۔ رہیمی سرسراتے میرون پردے اور زمن پر بچھاا خروئی رنگ کاار ائی قالین وہ جائزہ کینے میں مشغول ہی تھی کہ ہلکا ساکھنکا سائی دیا۔ ساری ر حمیں اور نیک وغیرہ وہ پہلے ہی نیٹا چکا تھا۔ اس کیے بتا کسی رکاوٹ کے وہ اندر جلا آیا۔ بازہ گلابوں سے بھی يج يربيني مونى ميرب كاول اب كانول من وحرك رما تعا-سائرنے اطمیتان سے اپنا کلاوا تار کرڈریٹک تیبل ير ركمااور بحرشرواني كاقيدے خودكو آزاد كرواكراس م میک کرنے کے بعد کرتے کی جیب سے مخلیں ڈب برآمد كرنااب واس تك آيا تفا-

جواباس فيجي اي زم آواز كاجاده بمعيراتها "بية تمهاري منه وكھائى بيولو-"اس فى ديسيانا کولے اس کی جائے رحمالی ہے اس نے "ج



چلیں جلدی نیچے چلیں' آپ کے تمروالے ورائك روم ميس آئ بيض بين-"اس في اطلاع دی۔میرب اجیہ کی معیت میں نیچ آئی۔مدیارہ نے آمے برور کراس کا استقبال کیا۔ "السلام عليم إ"ميرب في اوب سلام كيا-"وعليم السلام! جيتي رهو 'خوش رهو 'الله شادد آباد رکھے سرا ساکن رہو۔"مدیارہ نے اسے اپنے ساتھ لگا کر دعادی۔ "جاؤ اجيب بھابھي كے ساتھ ڈرائنگ روم ميں جاكر بيفو-لالي چيزي كرم كركي ناشته لكاتى ب تومين

آوازدے دوں گ۔"مدیارہ نے کما۔ اجید آسے ساتھ ليے ڈرائڪ روم من داخل ہوئی۔ "شادي كا أكل منح بيننے كے ليے تو كم إز كم تيزر تك کا انتخاب کرنا جاہیے نا مگریہ آج کل کی فیشن زدہ لڑکیاں انہیں کون عمجھائے۔ "اس کے جانے کے بعد نعمه كروك لبح مس بوليس-

المحاجها خاصا بھاری سوٹ ہے تعیمہ آیا۔"مدیارہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتانا جابا انہوں نے نخوت ہے ہوند کردیا۔

ماريداے ويكھ كروالهاند آمے برهي ميرب بھي ب ساخته اس تے ملے لگ گئی تھی۔مارید کے ساتھ میرب کی دو تین کزنز بھی تھیں۔ ماربیہ کا بھائی سعد انہیں ڈراپ کرکے جاچکا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ انہیں يك كرف كاراده رهماتها-

"كي لك سار بهائى؟" ماريد نے شرارت سے يوجها وه آسودگى ت مسكراكريولى-"بستاتھے"

والله الله المال تور تصتى سے پہلے اند یشے پال پال

موبھی نہیں۔ ابھی میں نے تمارے بارے میں تو مجھ كما بى سيس-" وه نرم آواز من بولا اور وه جو كيرے تبديل كرنے اٹھ رہى تھى اس كا ہاتھ بكر كر والیس بھالیا۔ پھراس کا نازک سا مبندی سے سجا وودهيا باته تفام كربولا-

"تهمارك بأته بهت خوب صورت بي-"بوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں۔" وہ شوحی سے

"بتارباموں-"وہ اس کاشوخ اندا زنبہ سمجھ کرساوگی ے کمر گیا۔جوابا "وہ مسکرادی۔اے مسکرا آد مجھ کر سائر کی مسکراہ معدد چند ہو گئے۔

اس سادگی یہ کون نہ مرجائے اے خدا اور میرب اس رات اس مجیب وغریب بندے بر مرمنی تھی۔

الكي صبح كانقشه بالكل ديهاي تفا- جيساكه عموما" شادی والے گھر میں شادی کی آگلی صبح ہوا کر تا ہے۔ جب کھڑی بارہ کا ہندسہ عبور کر گئی تب مدیارہ نے لالی کے سردانسیں بیدار کرنے کا کام سونیا-لالی ابھی اوپر جا ہی رہی تھی کہ ایپل کرین خوب صورت سے فراک پاجاے میں سریہ دورٹا کے میرب اپ کمرے سے باہر أتى د كھائى دى۔

وسلام بيكم صاحب!"لالى نے خوشدلى سے سلام كيا\_اس فيجوابوك كراستفساركيا-والورج ميس كون كون بي؟"

"سب بى بى جى-"وە بولى تۇمىرب جھجكے گئى-"اياكروتم اجيه كوبلالاؤ-"اس في الله ينج ا ترنے کے خیال سے محبراکر کہا۔نہ جانے میدلوگ کیا



000

التينيث كرجا آب

دات کتی بوریت بھری ہے زندگی ہیں۔ "اجیہ نے اکتاکر ایپ ٹاپ شٹ ڈائن کیا۔ وہ بچھلے ڈھائی گفتے ہے قیس بک پر بیٹی اپنی فرینڈز سے چیٹے ڈھائی کررہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ رانشنگ تمیل پر کھااور بھرپور انگزائی ہا۔ ڈھیلے ڈھالے پنک ٹراؤزر کھائی اور ملکجی ی دائٹ ٹی شرٹ میں مابوس بالول کوجو ڑے کی شکل میں لیٹے وہ واقعی بے زار بے زار ہی دکھائی دے رہی تھی۔ بھراس کا دے رہی تھی۔ بھراس کا دے رہی تھی۔ بھراس کا دی رہی جی اور دائٹ نیمواور ملٹی کلر گی دوائی دوم کی جانب بڑھی۔ وارڈروب کی جانب بڑھی۔ وارڈروب کی جانب بڑھی۔ دائل دوم کی جانب بڑھی۔ دائل کی شرت پر آمد کر کے دائل دوم کی جانب بڑھی۔ دائل کی جانب بڑھی۔ تب ہی درواز ے پردشت ہوئی۔ دوم تا کواری ہے ہوئی۔ دوم تھی۔ بیاں کی جی۔ دوم تھی۔ آئی بینچی ہیں۔ دوم چھی ٹی بینچی ہیں۔ دوم جھی ٹی بینچی ہیں۔ دوم جسی ٹی بینچی ہیں۔ دوم جھی ہیں۔ دوم جھی ہیں۔ دوم جھی ہیں۔ دوم ہیں۔ دوم جھی ہیں۔ دوم ہیں۔ دوم ہ

کررہا تھا۔ اے مسکراتا وکھ کروقار صاحب کے دل میں دھیروں اطمینان اگر آیا۔ تاشتے کے بعد ان لوگوں نے مہ پارہ سے میرب کو لے جانے کی اجازت ہا تگی۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں سناٹا پھیل گیا۔ شام کو رواج کے مطابق سائر کے گھروالوں نے میرب کو لینے جانا تھا۔ سائر اخبار دیکھنے لگا۔ یہ الگ بات کہ اسے اپنا دل بہت خالی خالی سالگ رہاتھا۔

''کبہوگی بیہ شام۔''اس نے اکٹاکر اخبار واپس میز پر رکھا اور گھڑی کو دیکھا جو دن کے تین ہجا رہی تھی۔ پھرنہ جانے کیا ہوا کہ اس کے لب آپ ہی آپ مسکر الشخصے۔

000

گل نے دو تین مرتبہ اجیہ کانمبر ملایا تھا گراس نے ریبیو ہی نہ کیا۔ اس وقت اس کی جھنجلا ہٹ مزید بردھ گئی 'جب اس بار لر 'جمال وہ کام کرتی تھی کی ہیڈ میڈم نشی نے اے کئی شوٹ کے سلسلے میں مری ساتھ چلنے کا کہا۔ وہ ان ہے کانٹر یکٹ کی دجہ سے انگار کرنے کی مجاز نہ تھی۔ سونہ جاتے ہوئے بھی اسے ان کے ساتھ جانا ہی تھا اور وہ جلی بھی گئی۔

عام طور پر توگل اس تبدیلی کو بے پناہ پسند کرتی تھی گر آج کل وہ جس ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی وہاں یہ تبدیلی کوفت آمیز بے زاری کے علاوہ اس کے لیے اور کچھ نہیں تھی۔وہ شدت سے کراچی لوشنے کی منتظر تھے۔۔

کیمہ کے بعد نعیہ اور سائرہ واپس لوٹ گئیں۔ مہ اور سائرہ واپس لوٹ گئیں۔ مہ اور سائرہ واپس کا ارادہ رکھتی مصی کی دعوت کے بعد واپسی کا ارادہ رکھتی مصیونیات شروع ہو گئیں۔ سائر نے آئی روز مرہ کی مصونیات شروع ہو گئیں۔ سائر اپنی جائے انہیں ہنی مون پر جائے کا مشورہ دیا۔ سائر اپنی جلدی ہنی مون پر جائے کا مشورہ دیا۔ سائر اپنی جلدی ہنی مون پر جائے کو تی میں۔ نہ تھا اس کا کمنا تھا کہ تھوڑی بست انڈر اسٹینڈ تک کے بعد ہی وہ ہنی مون پر جاکر خود

عَلَّ حَوْمِينَ وَالْجَلَّ عُلِي 200 عَلَيْهِ مِن وَالْكِلِينَ وَالْكِلِينَ وَالْكِلِينَ وَالْكِلِينَ وَالْكِلِينَ عَلَّمُ وَالْمِنْ وَالْجِلِينَ وَالْجِلِينَ وَالْجِلِينَ وَالْكِلِينَ وَالْكِلِينَ وَالْكِلِينَ وَالْكِلِينَ

'ہاں بس نموں ہی ہار مجھائی جان کی شادی میں بزی تھی ذرا۔" وہ یوں بولی گویا شادی کاسارا بار اس نے اليخ نازك كندهون يرافهار كهايهو- حالا نكه اليي بات بالكل نهيس تھى وجە صرف بىرىھى كەدەان دنوں عجيب سى دېنى كىفىت كاشكار بهورې تھى۔مەپارە كواپنے كھر میں چلتے پھرتے دیکھ کرلاشعوری طور پروہ اپنی مال کویاد كررى تقى -اگروه موتيس توكيا كمريون بي بي جيان سا لگتا۔مہیارہ جس طرح کھرمیں دلچیسی لے رہی تھیں بہ اسے بہت اچھالگ رہاتھا۔وہ بھی مالی کے سرر کھڑی ہو کر لان میں لگے بودوں کی کانٹ جھانٹ کروا رہی ہوتیں۔ مجھی شریف سے اپنی تگرانی میں گھر کی صفائی كروارى موتيں - تو بھى كچن ميں كھڑى لالى كى مدے ایک سے ایک ذاکفے دار پکوان تیار کردہی ہو تیں۔ان كالهريملي بهى بهت صاف متقراج مكتا ومكتا معجا مسنورا رمتا تھا۔ کھانے بھی لالی مزے دار اور ورائی والے بناتی تھی مگراس سب کے باوجود بھی کچھ کمی تھی جس کا احساس اب اجیہ کوشدت کے ساتھ ہورہا تھا۔اس کے پاس سب کچھ تھا مگریہ کمی اس سب کچھ پر حاوی ہوتی چلی جارہی تھی۔

' میلواب تو ہو گئی تا شادی اب چھوڑو۔ ویسے بھی مجھے تم ہے آیک انتائی اہم بات شیئر کرنی ہے۔"وہ آنكھيں تھماكر تجتس پھيلاكريولي-

"او کے اوکے ہمیا پوگی یا چھ کھانے کا مود ے-"اجید نے انٹر کام پکڑ کرشینا سے بوچھا۔

"في الحال يجه نهين البيته كوئي وُرنك منكوالو-"وه ہاتھ بردھاکر ریموث پکڑتی ہوئی بولی اور ٹی وی آن كرويا- جس وقت اجيه لالى كو اورى جوس لانے كى ہدایت دے کر پلٹی وہ کوئی ایڈین فضول سا گانالگاکراس

کے نزویک جنھتے ہوئے آزاد کرے ای میں تیز تیز

نے کچھ وزن حمیں برھالیا۔"اس

"اجھا۔" بل بحریس اس پر چھائی ساری بے زاری ہوا ہوگئ۔"تم ایسا کو اُسے بیس روم میں بھیج دو۔"وہ کمہ کر بلننے گئی۔

' لالی جیکیا کر بولی وہ صاب جی۔" لالی جیکیا کر بولی وہ آپ جانتی میں تاکہ صاحب آپ کی سیلیوں کا آپ کے المرے میں آگر بیٹھنالیند شیں کرتے۔"اس کی بات پراجیہ کے چتون سیکھے ہو گئے۔

« زیادہ بک بک مت کرد 'جو کہاہے۔ اس پر عمل کیا کرو' جاؤ جاکر بلالاؤاے یہاں۔" وہ اے جھڑک کر چھپاک نے واش روم میں مھس گئے۔ لالی مجھے کیا، والے بار ات چرے پر سجائے شینا کواس کے کمرے میں پہنچا گئی۔ جس وفت سرپر تولیہ کیلئے تکھری نکھری فریش سی اجیہ باہر نکلی کاؤچ پر بیٹھی کئی فیشن میگزین کی ورق گردانی کرتی شینانے میگزین سائیڈ پر رکھ کر استخفا

لتنی در نگادی میں کب سے تمہارا انظار کررہی

. "وه مسكرا كربولى " د كتناا نظار كرليا ' فورا" تى تو نكل آئى مول ميں ... "وه اس كے پاس جبيھتى ہوئى يولى۔

دخیر\_اتے دن سے کہاں غائب ہو'نہ فون کیا'نہ خرخرلی؟"اجيه نے بھي جوابا"خفل آميز ليج ميں كما-° شادی اٹینیڈ کرکے یوں غائب ہو تیں 'جیسے گدھے کے

"نه يوجهو\_ وه بائم الماكر نفي مين سريلاتي مولي بولی یہ آغاجب استینس سے لوٹا ہے بجھے کیے لےنہ جانے کمال کمال کی سیریں کرتا پھردہا ہے۔ یونو ميرے ديد تو خرائے براس ميں بري رہے ہيں اور مام

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نے بغور اسکرین پر برہنہ تھرکتی ہیروئن کو دیکھے کہ

'پلینہ۔"اجیہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ہے ساختہ كها- "اب تم كرينه نامه نه اسارث كردينا-" تب بي لالى نے وستک دی اور اندر آگر فریش جوس اور ممکین كاجوركه كرملث محى

" خیرجانے دو۔" شینا کاجو کی پلیٹ اپنے نزدیک کھسکاکر یولی" تم تو ہو ہی ہے و قوف ' پتا نہیں آغا کو تم میں کیا دکھائی وے گیاہے کہ جب سے تہماری ایک جھلک دیکھی ہے 'بالکل باگل ساہو گیاہے''

"ایکسکیوزی کیا کماتم نے؟"جوس کے گلاس کی طرف ہاتھ برمھاتی اجیہ کیک لحظہ تھم سی گئی، اسے نگاس نے سننے میں کچھ غلظی کی ہے۔

" بال نو اور كيا اس دن شادى په سميس د مكه كروه جیسے دیوانہ ہی ہوگیا ہے تمہارا۔ ہروقت مجھ سے تمهاری باتیں کر تارہتا ہے۔ وہ تواسی رات تمهار انمبر مجھ سے مانگ رہاتھا مرمیں نے اسے بتایا کہ تم کتنی كنزرويولۇكى موئىميى براىي نەمان جاۋ ويسے ميں اتنا ضرور بتادول- آغاز شنگ ہے۔ ویل ایجو کیٹا ہے۔ امریکامیں اینابرنس کردہاہے کوئی کی نہیں ہے میرے بھائی میں۔اے شاوی کرنے کے لیے عرصے سے کسی آئیڈیل کی تلاش ہے اور وہ کہتاہے کہ تم اس کے آئیڈیل پر بوری ارتی ہو۔ خبراب تم بناؤ ' پھر میں دے دوں اے جمہارا نمبر۔"اس کی کتر کتر زبان بلا تکان

چل رہی تھی۔ سننی سی اس کی رگ دیے میں دوڑ گئے۔جو بھی تفااجیہ کواس کی یہ پیش کش انجھی کلی تھی۔ 'دکیا حیٰپ کا روزہ رکھ جیٹھی ہو۔ بتاؤ بھی' آغا بچھے لینے آ تابی ہوگا 'براہے آب ہوہ تم سے بات کرنے وہ شوخی ہے بولی۔ اجبہ کے کان کی لوس

گاڈ سیک متم بالکل سیونشیز کی دہائی کی کوئی اسٹویڈی كمي كمي سأنس لينے والى ميروئن لگ ربى مو- آغا بہت انسمائرہ ہوگاتم سے۔وہ شرماتی ہوئی او کیوں کی شرم بهت انجوائے كرتا ہے۔" وہ بات كرتے كرتے اہے موبائل کے بیخے برجو نک کررگ گئی۔ 'وحلو بھی۔ آغا آگیا ہے میں تو چلی۔" وہ فون سننے کے بعد بولی اور گلاس میں بچاہوا جوس یوں ہی چھوڑ کر

اینامنڈ بیک اٹھاکر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وواوکے 'بائے۔۔اچھاوہ جلد ہی حمہیں کال کرے

گا ٹھیک؟"اس نے ایک مرتبہ پھر پوچھا تو اجیہ نے میکا تکی انداز میں سرملا کراس سے باتھ ملایا۔ وہ ابھی تک اس کے کے لفظوں کے سحریس جکڑی ہوتی تھی۔ وہ اے بول ہی محرزدہ ساچھوڑ کر کمرے کاوروازہ عبور كر كئي-لاؤرنج ميں بيٹھے تنيوں نفوس نے اس جينز ميں مجنسي لڑكى كو تاپنديدہ نگاہوں ہے ديکھاجو ابھى ابھى

اجيدك كرے سے بر آمد موتى مى-"ديكهائم في مدياره" وقارصاحب في تاراضي بھرے کہجے میں کہا۔ وقعیں سخت عاجز ہوں اجیہ کی نت نی دوستیوں سے- اگر میں اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر تاہوں تووہ مجھے تاراض ہونے لگتی ہے تم بى بناؤ ميں كيا كرول-" وہ واقعی اس كی دوستيول ئے شخت نالاں تھے۔

ووكونى بات نهيس بهائي صاحب درابهي بجي بي تو ے "آستہ آستہ سمجھ جائے گی۔ یوں بھی بن مال کی بچی ہے۔ کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں تھا۔اب ماشاء الله ميرب بني آئي ہے بہت سلجي ہوئي سمجھ دار لکي ہے وہ مجھے۔ دیکھئے گاان شاءاللہ اجیبے کے لیے اس کا سانھ بہت مفید ثابت ہوگا۔"مہارہ سلی دینےوالے اندازمیں پولیں۔

سنتاسائر میرب کے ذکر ہر ہے چین ساہوگیا۔ دو دن ہوگئے تھے آئے گئے ہوئے نہ جانے وہ کیا کر رہی ہوگ۔ اس نے سوچااور بتا نہیں یہ سوچ اسے کیوں مزید مضطرب کر گئی گو کہ وہ ہر گھنٹہ در دھ گھنٹہ بعدات فون کر رہاتھا مگر پھر بھی کوئی چیجن ہی تھی جواس کے ول کو مطمئن نہیں ہونے دہے رہی تھی۔وہ ان دونوں کے پاس سے اٹھا اور ایک مرتبہ پھراپنے کمرے میں آکر اسے کال ملانے لگا۔

\$ \$ \$\$

وقت تھا۔ ماریہ اور میرب کامیرب کی شادی ہے پہلے کا معمول تھا کہ وہ دونوں چائے کا براسا کی شادی ہے پہلے کا معمول تھا کہ وہ دونوں چائے کا براسا کی لے کراس وقت میرب کی چھت پر جبل قدی کیا کرتی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ فائدائی مسائل ویگر دوستوں کے معاملات کا لج اساتذہ وغیرہ کی باتیں بھی ڈسکیس کی معاملات کا لج اساتذہ وغیرہ کی باتیں بھی ڈسکیس کی معاملات کا لج اساتذہ وغیرہ کی باتیں بھی ڈسکیس کی معاملات کا لج اساتذہ وغیرہ کی باتیں بھی ڈسکیس کی معامل کے ساتھ میرب یہاں رکنے آئی تھی یہ معمول پھرسے دہرایا جارہا تھا۔

"اجھی توشادی کو صرف ہفتہ 'دیڑھ ہفتہ گزراہ۔ ابھی تک توبظا ہرسب ٹھیک ہی ہے؟"اس نے چائے کا گھونٹ کے کر کہا۔

"تمهاری نند 'وه کیسی ہے تمهارے ساتھ 'آئی مین اس کاروبہ بچھے تو خاصی نک چڑھی سی لگتی ہے۔ "ماریہ تاک چڑھا کر بولی۔

''ارے نہیں۔۔'' میرب نے مدافعانہ انداز میں کما۔''ایسی نہیں ہے وہ'البتہ لگتی پچھ اس طرح کی

ہے۔" "نیہ کیابات ہوئی بھلا الگتی ہے الی ہے نہیں؟" ریہ نے کچھ چرکر ہو چھا۔

ماریہ نے کچھ چرکر پوچھا۔ "ار دیکھو۔ وہ محض دو ماہ کی تھی تو سائر کی مماکی فہتھ ہوگئی تھی۔ تم تصور تو کرد کہ انگل نے کیسے کتنی مشکلات جھیل کراہے بالا ہوگا' بھر خالہ 'بھو پھی بھی قریب نہ تھی' ماں کی محروی کے سائے تلے ملی بردھی ہے دہ۔ بس اسی لیے اس کی مختصیت میں پچھ تمی بھی

رہ گئی ہے۔ جمال تک میں نے اندازہ لگایا ہے 'وہ موڈی ضرور ہے ' بے مروّت نہیں۔ ہاں البتہ جذباتیت سی ضرور ہے ' بے مروّت نہیں۔ ہاں البتہ کے انداز میں ہمدردی کی جھلک نمایاں تھی۔ کے انداز میں ہمدردی کی جھلک نمایاں تھی۔ ''توانکل کو استے پر اہلموز فیس کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ والے تھے ' اجیہ کی خاطر معیدی شادی کرلیتے۔''وہ بولی۔ وسری شادی کرلیتے۔''وہ بولی۔

ر الت صرف اجیه کی ہوتی توشاید کر بھی لیتے ،گرچھ سالہ سائر بھی تو تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں سائر ان کے اس فیصلے سے ڈسٹرب نہ ہوجا ئیں۔ سائر نے تو بسرحال اپنی مما کو دیکھ رکھا تھا۔ ان کی محبت کا ذا گفتہ انہیں کسی دوسری عورت سے تو نہ مل سکتا تھانا۔"وہ ہمدردانہ ہوئی۔

"بی میرب..." ماریہ شوخ سے لیجے میں یک دم شلتے صلتے رک کردولی۔ "یہ تنہیں ایک ہی ہفتے میں اس کی فیملی کی مسٹری بھی بتا چل گئی اور تو اور تم تو تاک تک سسرال کی ہمدردی میں ڈوب چکی ہو۔" اس کی بات پر میرب دھیمے سے ہنس دی۔ پھر پچھ تو تف کے بعد سنجیدگی سے گویا ہوئی۔

"بات ہمدردی کی ہے بھی۔ میری نظر میں مال جیسی ہستی سے محرد می دنیا کی سب سے بردی محرد می ہے ماریہ۔ میرا بجین اجیہ اور سائز سے مماثل ہے۔ شاید اس لیے میں ان کا درد کچھ زیادہ محسوس کر رہی ہوں۔ بھر مجھے تو تمہاری ای کاساتھ بھی میسر تھا۔ مگراجیہ اور سائر یہاں بھی محرد م رہے۔"

سائریمال بھی محروم رہے۔"

"ہول۔ یہ تو تم تھیک کمہ رہی ہو۔" ماریہ نے متفق ہوکر سراثبات میں ہلایا۔

"خیر۔ یہ بتاؤ تمہارا ہنی مون کا کیا پلان ہے۔"
ماریہ نے اس کا فسردہ چردہ کیے کر موضوع بدلناچاہا۔

"سائر کا کمنا ہے کہ بہلے تھوڑی انڈر اشینڈ نگ ہوجائے ہمارے مابین ' بجر سوچیں گے۔" میرب نے ہوجائے ہمارے مابین ' بجر سوچیں گے۔ "میرب نے جھے جو نے کما۔

"جوجائے ہمارے مابین ' بجر سوچیں گے۔ "میرب نے جھے جو نے کما۔

"جھے کا خالی کپ منڈیر پر رکھتے ہوئے کما۔

"جھے تمہیں دیکھے کر میرب "شادی سے قبل تو جیرت ہوتی ہے۔ تمہیں دیکھے کر میرب "شادی سے قبل تو جیرت ہوتی ہے۔ تمہیں دیکھے کر میرب "شادی سے قبل

غروين والجياف **204 المراز 20**5

READING Section



کیول نہیں ریبیو کرری تھیں۔" وہ ٹھیرے ہوئے تبھیر کہج میں استفسار کرنے لگا۔ "وہ سائر میں چھت پر ہوں 'فون نیجے ہی رہ کیا تھاتو اس لیے ریبیونہ کرسکی۔ "اس نے وضاحت دی۔ "اچھا۔ اس نے کہا' بھر ٹھیر کر پوچھنے لگا'کون کون ہے چھت پر؟"

'' ''میں اور ماریہ تھے اور ہائے۔۔'' وہ نسبتا ''جھت کے اند میرے کوشے میں آگریات کر دہی تھی 'اجانک کسی کے ہاؤ کرنے پر جواب دیتے دیتے بُری طُمرح محصا

"خداکی پناہ سعد۔" وہ بیٹ بکڑ کر دہرے ہوتے سعد کو دیکھ کر بے پناہ خفگ سے بولی۔" تم نے تومیری جان ہی نکال دی۔" ابھی تک اس کے بدن پر کیکی طاری تھی۔

دربس دیمه لیا تمهارا جگرائم نے مجھے بہت ایوس کیا ہے لڑی۔"وہ اس کے ڈر کراچھلنے پر ہنتے ہنتے ہے حال ہوا جارہا تھا۔سوا پنا کارنامہ عاشراور ماریہ کوسنانے ان کی طرف چل دیا۔

الم الم المحموف تعین تم سوری تهین وسرب کیا۔ او کے مجربات ہوگی ابنا خیال رکھنا۔ " سائر نے تھنڈ نے تھار کہتے میں کہ کر رابطہ منقطع کردیا۔وہ جو کچھ کہناچاہ رہی تھی۔ اس نے بڑی پریشان کن جرانی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں موجود سیل کو دیکھا۔ بھرخود سے کال ملائی۔ اس کافون بند ہوچکا تھا۔ دیکھا۔ بھرخود سے کال ملائی۔ اس کافون بند ہوچکا تھا۔

دکیاوہ برگمان ہوا ہے؟" یہ بہت جلد اسے سمجھ آجانا تھا۔ یک دم ہر شے سے جی اجات سما ہو گیا تھا۔ آجانا تھا۔ یہ موہ سرجھنگ کران کی طرف برقمی 'جمال وہ نتیوں کسی بات پر قبقے لگانے میں مصوف تھے۔ کسی بات پر قبقے لگانے میں مصوف تھے۔

دسیامیں نے آغاہے بات کرلینے کی ہی بھرکے پچھ ملط تو نمیں کیا؟ "شینا کے جانے کے بعد بھی وہ کافی در تھیں تم نے اس بند ہے کے متعلق اور اب اپا حال دیکھو۔۔ "مارید نے شرارت آمیز کیج میں کہتے ہوئے مصنوعی ماسف سے سرملایا۔ "تمہماری گفتگو کا محور و مرکز ہی سائرین کررہ گیاہے۔ پتانہیں یہ شادی کے بعد لؤکیوں کو کیا ہوجا آئے چھچ ہے۔۔"

" چھ دن بعد بوچھوں کی تم سے کہ کیا ہوجا آ ہے۔" میرب منہ پر بدلہ لینے والے انداز سے ہاتھ چھیر کربولی۔

"دویسے میں سنجیدگ سے پوچھ رہی ہوں کہ آخرابیا کیا ہوجا تا ہے کہ جب دیکھو تب لڑکیاں 'وہ یہ کہتے ہیں' وہ یوں کرتے ہیں۔ کہتی نظر آتی ہیں بتاؤ۔" وہ استفسار کرنے گئی۔

"شاید محبت ہوجاتی ہے۔ نکاح کے بولوں میں واقعی اثر ہو تاہے۔ میرا تجربہ توبیہ ہی کمہ رہا ہے۔"وہ محموس کیج میں بولی۔

"اورائے ۔۔ تعنی سائر کو ہوا یہ خوش گوار تجربہ؟" وہ جانچتی نگاہوں ہے اسے دیکھنے گئی۔

"ہاں کوں ہمیں اس سے شکر فی ابوں پر شرکمیں مسکر اہث بھیل گئی۔ جب سے یہاں آئی ہوں سیکٹوں مرتبہ بجھے کال کرچکے ہیں 'یہ انداز سحبت نمیں تواور کیا ہے۔ "وہ الثالی سے پوچھنے گئی۔ "اے محبت نہیں بنی نئی شادی کا خمار کہتے ہیں۔ " ماریہ نے جیسے تپ کر کما۔وہ اس کے لیجے پر بے ساختہ بنس دی۔ تب ہی اس کا بھائی عاشر 'میرب کا موبائل ہاتھ میں لیے اسے ڈھونڈ آ ہوا جھت یہ چلا آیا۔ "میرب تبہارا فون کب سے نئے رہا ہے۔ سائر کی کال آرہی ہے۔ دیکھواسے کوئی اہم پات نہ کرنی ہو۔"

۔ عاشر نے موبا کل اے بکڑاتے ہوئے کہا۔ ''اب تم میرڈ ہو میرب 'الی باتوں سے لاہروائی اچھی نہیں ہوتی۔'' وہ اے سرزلش کرنے لگا'تبہی فون بھر بجنے لگا تو وہ دونوں ہاتھ منڈیر پر رکھ کرنیچے جھا کمتی اربیہ کے ہاس چلا آیا۔ ''میرب نے سرعت نون ریسیو کیا۔ ''میرب نے سرعت نون ریسیو کیا۔

' میرب نے سرعت سے فون رہیلیو کیا۔ ''مہلو۔ سب خبریت تو ہے' کہاں تھیں تم مخون

عَنْ عُولِينَ وَ الْحَالِينَ وَالْحَالِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينِ وَالْحَلِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَلِينَا وَالْحَلِينَ وَالْحَلْمِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلْمِينَ وَالْحَلْمِينَ وَالْحَلْمِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلْمِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَلِينَا وَالْحَلِينَ وَالْحَلْمِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلْمِينَ وَالْحَلْمِينَ وَالْحَلْمِينَ وَالْحَلْمِينَ وَالْحَلْمِينَ وَالْحَلْمِينَ وَلْمِلْعِلَيْكُولِي وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَا وَالْحَلِينَ وَ

بهلاكيسے ميراول و كھاسكتي ہو۔ابالٹي سيدهي سوچوں كو خيرياد كه كرريليكس كو- من ميليد اور دوده بجواتی موں۔"وہ اس کا ماتھا چوم کرنم آ محمول سے بوليس يج توبية تفاكه نه جانے كيول مياره كاول اجيه اور سائز کود کھے کر کٹ ساجا تا تھا۔اجیہ نے اثبات میں سر بلایا اوربید کراون سے سرنکا کر آجھیں موندلیں۔مہ ياره جائي موت درواند بندكر كئي-مجمى مجمى ول اتناخالى خالى ساكيول لكنے لگتا ہے۔وہ بشت سے سر نکائے سویے گئے۔ تب ہی کمرے کی برسکون فضامیں اس کے موبا کل نے ارتعاش پیدا کیا۔ المنکھوں ہے ٹیکا آنسو انگلی کی بور سے جھنگ کر موبائل كى اسكرين ديكسى -وبال كوفي انجان نمبر تفا-كى روزے اے کوئی انجان تمبرے کال کررہا تھا۔ سوئے قسمت كه وه الحماي تهيب ياتي تعي-اسے فون ریسو کرے کما۔ "زے نعیب۔ کیامی اجیہ سے بات کرنے کا شرف حاصل كررما مول-" زندكى سے بھربور شوخ آواز!اجيه چونک كرسيدهي موني تهي-"ككسكون بات كررما بي؟"اس كى آوازا ككنے کی۔ایناول اسے کانول میں دھڑ کتا سنائی دینے لگا۔ "خاکسار کو آغاشایان کما کرتے ہیں زمانے والے آب کا جو جی جاہے نام دے بھیے محیت کی زبان میں جارانام مجنول فرماد وميو كجه بعى موسكتاب شرطب کہ آپ کیلی شیریں یا جولید بننے پر راضی ہوں۔

كياخوب صورت و دلنشين انداز تكلم نقا' اجيه عش "سن رہی ہیں تا آپ؟"اس نے جیے اس کی

سلسل جب بجور ہو کر پوچھا۔ "جی میں میں رہی ہول "آپ کہے۔"وہ کچھ توقف

تک اس اده رس میں ربی ایک طرف دل اس ہے بات کرنے پر ماکل تھا تو دوسری جانب دماغ کی

. واول مول ... بيه غلطي بحول كربيمي مت كرنا-"وه سوچتی رہی الجھتی رہی اللی کھانے کا کہنے آئی اس نے انکار کردیا۔ مہ پارہ متفکر سی ہوکراسے پوچھنے چلی

یابات بینا طبیعت تو تھیک ہے تمہاری؟"وہ نیم درا زاجیه کی پیشانی چھو کر پولیں۔

"جي خاله جاني" تھيك ہوں ميں بالكل.. آپ بینصیں۔"اس نے اپنے بھوے بال سمیٹ کرجو ژا

'' کچھ پریشان سی لگ رہی ہو۔ سب خیریت تو ہے '' تا؟"انمول نے مولتی نگاہوں سے اس کاستاہوا مم تحسين چهره ديکھ كرسوال داغا۔

ومنيس أليي كوئي يات سيس- موسم تبديل مورما ے 'شاید ای کا اثر مجھ پر بھی ہوگیا ہے۔''آجیہ نے اپنے بھوے بال سمیٹ کرجوڑے کی شکل میں قید

د اپناخیال کیا کروجان ... دیجھوِتو کتناسامنه نکل آیا ہے۔ یقینا "حمہیں نظر بھی خوب کلی ہوگ۔لگ بھی تو بالكل شنرادى ربى تحسيل تم- مين تواكب بل كے ليے حق دق بى روكى تھى لگا جيسے كل مجسم سامنے جلى آئى ہو۔ خیرابھی وضو کرکے معود تین پڑھ کردم کے دی ہوں' نظرو ظرسب اتر جائے گی۔ کرم دودھ ججوارہی ہوں کی کر میلید لے کرلیٹ جانا تھیک ہے بیا۔" وہ اے شفقت سے پیکار کربیا سے اتھیں۔ تبہی يتحصي اجيد فان كأباته تقام ليا-"خاله جاني آپ بهت اطهي بين اگر مهي مين

ں میری جان-"وہ اس کا جاند جرہ اسے ہاتھوں



برا مان کر بولی۔ دو سری جانب اس کا قبقیہ بروا جان دار تھا۔

''خوب خوب وہ جیسے مزہ لے کربولا۔''بیوٹی و دبرین کا کامبنیشن شافد تاور ہی دیکھنے کوملتا ہے۔ خبر آپ سے پاس برین نہ بھی ہو یا تو چلتا۔ میں تو آپ کے حسن جہاں سوز پر مرمثا ہوں' مجھے اور کسی شے ہے کیالیتا دینا۔''

" "میں جران ہوں" آپ اسٹیٹس میں رہ کر بھی اتن ثقیل اردو کیسے بول لیتے ہیں۔" وہ تخیر سے آنکھیں پھیلا کر یولی۔

" کیابدنداتی ہے۔ یمال حال دل بیان کررہاہوں اور آپ میری زبان و بیان پر سوال اٹھا رہی ہیں۔ افسوس صد افسوس۔" وہ مایوسی سے سرملا کر بولا۔ تو وہ مجھ کنفیو ژسی ہوگئی۔

" بھرخاموشی ایس نے آپ کی خاموشی سنے کے لیے تو فون نہیں کیا۔وہ تو میں چتم تصور میں روز ہی سنے کے لیتا ہوں۔ "وہ کچھ جھنجلایا تھا۔

"امل میں میری سمجھ میں ہی نہیں آرہاہے کہ میں آپ سے کیابات کروں؟"وہ جیسے بے بی سے بولی مقی۔

"اس وقت میرے سامنے ہوتیں۔ میں تمہاری اس وقت میرے سامنے ہوتیں۔ میں تمہاری معصومیت بر تمہیں ضرور خراج پیش کریا۔"اس کا لہجہ آنچ دیتاتھا'وہ قطرہ تعطنے گئی۔ لہجہ آنچ دیتاتھا'وہ قطرہ تعطنے گئی۔ "آپ اسٹینس میں کیا کرتے ہیں؟" وہ بو کھلا کر

پوچھ میں۔ " دسجھک مار تا ہوں۔" وہ چڑکر بولا۔ تب وہ یک وم نس دی۔ نرم پھوار سی ہنسی۔ آغا شایان کا تن من بھیکنے لگا۔

" سنواجیہ فاروقی۔ تم بچھے بری طرح بھا گئی ہو۔ میں زیادہ لاگ لیٹ کرنے کا قائل سیں 'صاف کوبندہ ہوں'تم سے ملاقات کرنے کا متمنی ہوں۔ کیا جھے سے مل سکوگی؟" اب کی بار اس نے صاف صاف بات کے نے کی ٹھاڈ ۔

'کیابندے ہوتم؟ پہلی ہی مرتبہ میں اظہار محبت کر ڈالا اور اب ملنے کی فرمائش' ایسا بھی بھلا کہیں ہو آ ہے؟''وہ استعجابیہ لہجے میں کرم گئی۔

" میری طرف تو ایسائی ہوتا ہے اور یہ ہی طریقہ بجھے پہند بھی ہے۔ میں ان لوگوں میں ہے سیں جو کتنی ہی فون کال محض یہ اندازہ لگانے میں ضائع کردیتے ہیں کہ آیا محبوبہ کے ول میں ان کے لیے نرم کوشہ ہے یا نہیں۔ میں تیزر فار دنیا کابای ہوں۔ ای کوشہ ہے یا نہیں۔ میں تیزر فار دنیا کابای ہوں۔ ای لیے ڈائر کیک تم ہے یوں بات چیت کردہا ہوں اب ہم بناؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟" اس کے لیجے ہے لگ ہی بنیں رہا تھا کہ وہ پہلی بار اجیہ ہے گفتگو کردہا ہے۔ اجیہ اس کے دو ٹوک اور کھرے انداز گفتگو ہے متاثر ہوئی اس کے دو ٹوک اور کھرے انداز گفتگو ہے متاثر ہوئی اس کے دو ٹوک اور کھرے انداز گفتگو ہے متاثر ہوئی

" او کے ہیں کل بتاؤں گی محکی؟" وہ جلدی سے بولی اور دو سری طرف وہ کھل کر مشکر اویا۔ "محکیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھنا 'بائے۔"اس نے کمہ کرفون بند کردیا۔

دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ ''ہاں آجاؤیہ۔'' وہ اس کیفیت کے زیرِ اثر ہولی۔ آنے والی لالی تھی۔ اس نے دودھ کا گلاس نیمیل پر رکھا' میلیٹ نکال کراسے پانی کے ساتھ دی۔ جواس نے بلا خیل و ججت نگل بھی تی۔ کب لالی یا ہر گئی اسے خبر نہیں۔

محبت تواپنا آپ بھی بھلاد جی ہے۔اے آگر ارد گرد کاہوش نہیں رہاتھاتو یہ کچھ ایسانجیب بھی نہ تھا۔

عَلَمْ وَالْحِيثُ 207 اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَ

READING Section

PAKSOCIETY

تاحد نگاہ تک جتما بلتا صحرا پھیلا ہوا تھا۔ سورج سوا نیزے پر پہنچا' بوے طیش و حقارت سے بینچے دیکھے رہا تھا۔

ایسے میں وہ کوئی بانچ یا چھ سال کا بچہ تھا جو نیکر اور بنیان پنے اس قہریار ضحرا میں یا بیادہ سن تنا بھاگ رہا تھا۔ سربر آگ انڈ ملتا سورج اور زمین پر تن لاوا بنی چادر اس کے بیر جھلسا رہی تھی مگرنہ جانے ۔ کیمی دیوا تھی سر جھائے دور افق کی کیمرے بیاں کوئی آنچل سا چلا جارہا تھا۔ دور افق کی کیمرے بیاس کوئی آنچل سا پھڑ پھڑا آباد کھائی دیا اور اس کے بھائے میں شدت پیدا ہوگئی۔

المراس المحد و المحدول المراس الما المراس المراب المراب المراب المحد المحدد ال

مورت بول مودرہوی سربہ بالا اے حوصلہ ہوا تھا۔ یکافت موسم بدلا۔ آگا گئے سورج کاگلا سرمئی اور نارنجی بادلول نے دبادیا۔ ہوائیں سرسرانے لگیں۔ جلتے خٹک پیڑوں کی آگ سردیڑنے لگی۔ اس نے لیک کر پھڑ پھڑا آساڑھی کا پلوتھام لیا۔ وہ اب پر سکون ساہو کر مسکرا رہاتھا، مگریہ کیا۔ یک بیک ہمیں۔ ان آنکھوں کا نرم ناٹر غائب ہو کیا اس کی جگہ تھیں۔ ان آنکھوں کا نرم ناٹر غائب ہو کیا اس کی جگہ تھیں۔ ان آنکھوں کا نرم ناٹر غائب ہو کیا اس کی جگہ تھی موجود کی آنکھیں بدل تھیں۔ ان آنکھوں کا نرم ناٹر غائب ہو کیا اس کی جگہ تھی کا ہاتھ اٹھا اور آیک زنائے دار تھیٹر کی صورت اس کا ہاتھ اٹھا اور آیک زنائے دار تھیٹر کی صورت اس کی ہو ہو لے بھولے کو لوں والے نیچے کے گال پر بڑا۔ وہ کی ہولے کے سے گال پر بڑا۔ وہ

وسنپولے ۔۔ تو دیکھنا ایک دن تیرا گلا گھونٹ دول گی۔ آ ، اب میرے نزدیک آ۔ "وہ دونوں بانہیں پھیلاکر آئے بردھی۔ای دفت ایک اور دجود نہ جانے کمال سے نمودار ہوا اور وہ بھی گلابی ساڑھی والی کی تقلید میں اس کی جانب دونوں بانہیں پھیلائے بردھا۔ تقلید میں اس کی جانب دونوں بانہیں پھیلائے بردھا۔ د'آؤسائر! میرے پاس آؤ۔۔ آؤنزدیک آؤ۔" د'آ ، اب آ میرے قریب 'چھری سے تیرا گلا کان دوں گی'آگر اپی زبان کھولی تو۔" وہ بے تحاشا

الفاظ بول رہی تھی۔ ''نہیں۔۔۔ نہیں مجھے چھوڑ دو۔۔۔ چھوڑ دو۔''وہ اپنی جان بچانے کے خیال ہے دوڑ پڑا۔

قبقے لگا رہی تھی۔ بے ربط سے محرول دہلانے والے

بلی در سائر ٹھہو۔ میں بھی آئی ہوں ' بنچے فون بھول گئی تھی ناچھت پراکیلی تھی۔"وہ مکاری سے آنکھیں مٹکا کر بولی۔

مرور الموسد "الموسد" كما تها وه بننے لكي -" الله من سد الله تم دونوں الله تعدا كے ليے تم دونوں الله تحصے جھوڑ دو۔ " وہ دونوں ہاتھ كانوں پر ركھ كردوڑ رہا اللہ اسان اب بارش برسا رہا تھا۔ انگاروں كى بارش برسا رہا تھا۔ انگاروں كى بارش س

"ہاہاہ" آآب آنزدیک آ۔"
"ساڑھ ساریہ کے ساتھ آکیلی تھی ہاہا۔"
دونوں آوازیں مرغم ہوری تھیں۔ وہ دوڑتا رہائی سال تک کہ وہ دونوں بہت دوررہ گئیں۔ کی چیزے اس کا باؤں الجھاتھا۔ وہ منہ کے بل زمین پر آرہا۔ آیک جھٹے ہے سائر کی آ تھے تھلی تھی۔ اس کی سانس دھو تھی کی مانند چل رہی تھی۔ سرسے پیر تک باوجودا ہے سی کی مانند چل رہی تھی۔ سرسے پیر تک باوجودا ہے سی کی مانند چل رہی تھی۔ سرسے پیر تک باوجودا ہے سی کی مانند چل رہی تھی۔ سرسے پیر تک باوجودا ہے سی ارد کرد زماہ دو ڈائی اور دونوں ہاتھوں پر سر کر الیا۔ پچھ ارد کرد زماہ دو ڈائی اور دونوں ہاتھوں پر سر کر الیا۔ پچھ دیر بعد حواس بیجا ہو ہے تو اٹھ کر کمرے کے فرج تک دیر بعد حواس بیجا ہو ہے تو اٹھ کر کمرے کے فرج تک



عار سومہیب سناٹا بکھرا پڑا تھا۔ آسان کی گود جاند سے

وكيول آخر كيول أيه بهيانك خواب ميرا بيجها كيون بي چھوڑ دیتا۔ میں کب یک اس خواب کا بوجھ ڈھو یا رموں گا۔"اس نے سکریٹ کا ایک گراکش لے کر گاڑھادِھواںِ فضامیں بھیرا۔

زندگی کتنی آگے بردھ تنی مگریہ خواب آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ میں اپنا دامن اس سے کیوں نہیں چھڑایایا اور میرب... ہال میرب بھی تو تھی آج اس خواب میں۔ وہ بھی میرا پیجھا کررہی تھی۔ خواب الهام ہوا كرتے ہيں 'توكيا آج كايہ برسوں برانا خواب ميرے کے کوئی آشارہ ہے؟ کیامیرباس غورت کی جگہ لینے والى ب؟ اف خدايا ميس كياكرون؟ "اس نے بے چيني سے آسان کی طرف سراٹھاکرویکھا۔ گویا کہ وہاں سے جواب كاطالب مو-

مريس تووقار نهيس مول بمجھ دير مضطرب رہے یے بعد اس کی بادای ساحر آنکھوں میں چک یں لہرائی ئى-بال.... آگروہ اس عورت كى جگہ بھى آگئى ميں تب بھی سائر ہی رہوں گا 'و قار ہر گز نہیں بنوں گا۔و قار شاید مجبورتها یا مم مهت مگرسائر فاروقی نه می مجبور ہوسکتاہے اور نہ ہی بے بس اور سے بات وقت آنے پر میں بہت اچھی طرح ثابت کردوں گا۔اس نے جینے تہیہ کیا سگریٹ زمین پر پھینک کر چپل پہنے پاوس يوں مسلى جيسے وہ چھم تصور میں کسى كاسر كچل رہا ہو۔ آسان پر نمودار ہوتی سفید دھاری نے بڑی مشکل ے یہ تاریک مظرد کھاتھا۔ چرند پرند ناء خوالی میں مشغول ہو سے تھے جرکی اذان بلند ہونے می وہ

نے پار بھری دھوس اے والدابراہیم

كل دات اس برب مدكران كزرى تقي-سارًكا بند فوان بند ہی رہا۔ وہ اس کی تاراضی کی وجہ سجھنے سے قاصر تھی۔ اور کچھ کچھ خود بھی اس سے ناراض ہی تھی۔ آگر کوئی شکایت تھی تو کہنا چاہیے تھاریہ کیا کہ فون بند كرديا-اب مقابل بريشان مو أربهد بري مشكل ہے اس کی آئکھ لگی تھی۔ فجری نمازیعی قضامو گئے۔وہ كف افسوس ملى ساز هے نوبے اپنے كمرے سے باہر آئِی تھی۔ان کی ملازمہ رکھی صفائی ستھرائی سے فارغ ہو کراب تاشتے کی تیاری کردہی تھی۔ میرب نے اس کے ساتھ مل کرعاشرکے من پند میے کے پراتھے بنائے۔ میز لگوا کر اور رکھی کو تھوڑی دیر بعد جائے لانے کا کمہ کروہ میزر آجیمی-ابوہ ابراہیم صاحب کو بردی نفاست سے سیب کاف کاف کروے رہی تھی۔ سائھ ساتھ يمال وہال كى اتيں بھى كردى تھى-ووں ہوں بس بھی۔"ابراہیم صاحب نے اب

مزید ایک قاش این طرف بردهاتے ہوئے و کھے کرنفی میں ہاتھ ہلایا انہوں نے ایک ہاتھ سے اخبار پکڑر کھا

"ایک سیب تو بورا کھا کیجے بابا۔" وہ اصرار کرنے کلی۔ '<sup>9</sup>بی صحت کا آپ ذرا بھی ۔ دھیان نہیں رکھتے ہیں۔جب کھائیں کے پئیں کے منیں توصحت بھلاخاک ہے گ-"وہ تاراضی سے بولی-"بالكل فهيك كهه ربي مو؟" إلى ويت تكمرا نكمرا سفید کاٹن کے شلوار کرتے میں کیلے گھتے بالوں میں انگلیاں جلا ماعاشر کری تھینٹ کر بیٹھے ہوئے بولا۔ تميري توايك نهيں سنتے تتم ہی چھ سمجھاؤ۔"وہ اب آگے رکھی پلیٹ میں گرماگرم پراٹھا ہائ پاٹ

ے نکال کر کھتے ہوئے بولا۔ دكيا سنول برخوردار! تم مانت مو ميري بحو مي تہاری بات سنون اُاب کی مرتبہ وہ بھی خفکی سے

ارے کیا ہوا خریت؟" میرب نے چونک کر رغبت سے براٹھوں سے انصاف کرتے عاشر کود یکھا۔

والے اندازمی بولا۔ د میں شادی کا بوچھ رہی ہوں ہتم چھٹیوں کا کمہ رہے ہو۔ بھلا یہ کیابات ہوئی؟" وہ ناراضی آمیز کہج میں یولی۔ و بھئی شادی کے لیے بھی تو چھٹیاں در کار ہوں گی یا سیں۔"عاشرنے جیے برے بے کی بات ک-وواب اتني چھٹياں ليتار ہاتو ڪئيں وہ لوگ ميري مكمل چھٹی ہی نہ کردیں - یوں بھی آج کل میری ممینی میں ڈاؤن سائزنگ زوروں پرہے۔" وہ نیچلا لب جینچ کر شرارتی نگاہوں۔اے دیکھتے ہوئے گویا تھا۔

"تم بھی عجیب بات کرتے ہو'شادی اتنی آسانی ہے تھوڑی ہوتی ہے؟ ابھی تولئری ہی نہیں دیکھی گئی، باقى معاملات توبعدى بات بي-"وه جيساس كى ساده لوحی پر مسکرانی سی-دفاوی دیکھنے کی زحمت مت کرنا۔"اس نے ٹوکا۔ ''تاریخ کیسے کریں گے؟' ووری نہیں دیکھیں سے توبیند کیے کریں گے؟"وہ

ر. ''وه میں پیند کرچکاہوں۔''وہ قطعی کہجے میں بولا۔ "رئيلي ميرب نے خوشگوار حرت سے كما۔" كھنے ہو بورے مکال بیند کی؟ کیسی ہے؟ وہیں لندن میں یا یماں پر تمہارے کی دوست کی بن ہے؟"خوشی ہے تھنگتی آواز میں سوالات کی بوجھا و کردی۔ "ميراخيال ہے كه دس باره اندازے اور لكالوشايد جواب تک رسائی ہو ہی جائے۔"وہ جیسے پڑ کر بولا۔ "سوسورى-"وه جلدى سے بولى-"مچلوتم بى بتادو كون ہے۔وہ؟"اس نے مشاق كہج ميں يو جھا۔ "سائر کی بهن-اجید-"وه نهایت سکون سے بولا۔ اورجائے کا آخری کھونٹ بھر کربلیٹ پرے سرکادی۔

"باباتم سے خفامیں کیا؟"وہ مسکرا کر ہوچھنے گئی۔ان دونوں کے مابین کسی نہ کسی وجہ سے بھی بھی اختلاف رائے ہوجا تاتھا'وہ نیمی سجھی۔

«میں تو نهیں جانتا تم خود ہی پوچھ لو۔" وہ تجامل عارفانہ ہے کویا ہوا۔

" آپ ہی بتادیں۔" وہ ان کے نزدیک نیم گرم دودھ كا گلاس ركھ كريونى-جووہ بنا پچھ كے اٹھا كرغٹاغٹ يى گئے اور نیپ**کن**ے منہ صاف کرکے اپنا اخبار سنبھال کم اٹھ کھڑے ہوئے۔

"میں اپنے کمرے میں جارہا ہوں۔ تم اسے اچھی طرح سمجھاؤ مجھ سے گھر میں چھائے ساتے مزید برداشت میں ہوتے۔ بہتر ہوگا کہ بیانے کے کوئی فيصله كرك-"وه جاتے جاتے اسے اصل بات سے آگاہ کر گئے۔ میرب کے چرے پر مسکراہٹ تھیل

الحِماتوليدبات ہے۔"اس نے اپنے سے دو تین سال بوے مربے تکلف بھائی کی جانب مخرارت آمیز نگاہوں سے دیکھ کر کھا۔

"ہوں۔بات تو نیمی ہے۔"عاشرنے اقراری انداز

' 'توتم بابا کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ آخراس میں حرج ہی کیاہے 'یو کے میں اچھی جاب ہے تمہاری کو توتمهارے کے میں کوئی اوکی دیکھوں؟"میریے خلوص ول سے پیشکش کی۔ رکھی جائے رکھ کر بلیث رہی تھی اے رکنے کا اشارہ کیا اور چائے بناکراہے کی تھاکر بولی "بیایا کودے آؤ۔"

''اس کی ضرورت نہیں۔''وہ قبقہ لگا کرانے لیے

"بيه توغلط بات بعاشر-" وه فهمائش ليح مين

کرد۔ " ماشر نے بکی ی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ٹوکا میں زرا آیک کام سے اپ دوست کی طرف جاربا ہوں آیک کھنٹے تک واپسی ہوجائے گی۔ انظامات کے سلسلے میں کوئی بات ہو تو بھے فون پر کانٹہ کھٹے کرلیا۔ باقی میں آکر دیکھتا ہوں "و کے۔" دہ کمہ کرمیز سے اٹھے میا۔ میرب نے ملکے سے اثبات میں سمہلا دیا بھرا نہائی تیزی ہے بڑے بڑے نوالے نکلتی ماریہ کی جانب

''ماریہ آرام ہے کھاؤ' اور آنی ہے کہورات کی وعوت کی اتن شیش مت لیس سب ہو ہی جائے گا۔''وہ رسان ہے بولی۔

"اییائے کہ بیہ بات تم خود آگرای سے کمددد۔"
نوالہ چبانے کے دوران مشورہ دیا گیا۔ "میری توسیں
گی نہیں۔ انہیں کون سمجھائے کہ بی بی میرب شادی
کے دو ہی ہفتے بعد ان کی محبول کو احسان مجھنے کئی
ہیں۔"دہ طنزیہ لہج میں بولی۔

" "میرامطلب ہر گزید تہیں ہے؟"میرب سرعت سے کھیاہٹ آمیز لہے میں بولی۔" آئی کی محبول کو میں احسان ہر گزنہیں مجھتی۔مارید کیاتم مجھے اتنا کم ظرف کردانتی ہو؟"اس نے متاسف لہے میں سوال

" دربس بس زیادہ ملکہ جذبات بننے کی ضرورت نہیں۔ای نے تہ ہیں رات کامینوڈ سکس کرنے کے لیے بلوایا تھا۔ لیکن روسٹ اور بریانی وہ خود بنا کمیں گی۔ میٹھا وغیرہ ہمارا شیون بنا لے گا۔ چائینز وہ کسی آچی می جگہ ہے منگوالیس گی۔ سے کہاب اور یوٹی میری نبیٹ کرچکی ہیں وہ۔ڈ نرے پہلے کوگی (شیون) انہیں بار بی کرچکی ہیں وہ۔ڈ نرے پہلے کوگی (شیون) انہیں بار بی چائے نکالومیرے لیے ذرا۔ "اس نے نشوے ہاتھ اور جائے نکالومیرے لیے ذرا۔ "اس نے نشوے ہاتھ اور

''بن بس بہر سب تو تو چ ہے۔'' ''باقی ہاتیں تم ای ہے ڈسکس کرلو۔ابھی چلو' پھر شام میں تنہیں پار لر بھی جاتا ہو گا۔''وہ اسٹونگ جائے کا کھونٹ بھر کر یولی۔ ''تگر''اس کے آگےوہ کو کلائکارہوگئی۔ ''کیوں کیا کہیں انتخد ہے؟'' وہ ہنوز سجیدگی سے بوچھتا کیا۔

دوننیں تاہی توکوئی بات نہیں تمرشاید سائراس کا رشتہ یہاں کرتا پہند نہ کریں۔ دہرا رشتہ جوڑنے میں بہت سی ویجید کیاں پیدا ہوجائے کا اندیشہ ہوتا ہے۔" وہ ایک مصندی سانس بھرکر ہوئی۔

" خیر- خیر- "وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ملکے تھلکے لیجے
میں گویا ہوا۔" وہ جیسے واقعی پند آئی ہے مراس کا یہ
مطلب نہیں کہ میں سب کو داؤ پر لگا کرا ہے پانے کا
مشمنی ہوں۔ رشتوں کی نزاکتیں اور باریکیاں شاید میں
اتن نہیں سمجھتا محریح بھی یہ جانتا ہوں کہ الیی شادیاں
بعد میں سائل بھی پیدا کر علی ہیں۔ تم بالکل فکر مت
بعد میں سائل بھی پیدا کر علی ہیں۔ تم بالکل فکر مت
مناسب سمجھو تو معالمہ پروسیڈ کرتا و کرنہ نہیں 'میں
مناسب سمجھو تو معالمہ پروسیڈ کرتا و کرنہ نہیں 'میں
مناسب سمجھو تو معالمہ پروسیڈ کرتا و کرنہ نہیں 'میں
میں کوئی دلیے نہیں رکھتا۔ "وہ لیمین دلانے والے لیج
میں بولا۔ وہ لیمین نہ بھی دلا آئی بھی میرب اپنے بھائی
میں بولا۔ وہ لیمین نہ بھی دلا آئی بھی میرب اپنی جان
میں نوا ہوں گئی ہاں تھی۔ وہ اس پہ اور بابا پر اپنی جان
میں نجھادر کر سکنا تھا۔ یہ تو تھیں ایک بھوٹی ہی خواہش
کو انجھی طرح جانتی تھی۔ وہ اس پہ اور بابا پر اپنی جان
میں نجھادر کر سکنا تھا۔ یہ تو تھیں ایک بھوٹی ہی خواہش
میں نہیں ہی ہیں۔ اس کے محبت بھرے انداز پر میرب کی آئی میں
میں بھی نجھادر کر سکنا تھا۔ یہ تو تھیں ایک بھوٹی ہی خواہش

"دمیں جانی ہوں تم ایک بہت ایجھے بھائی ہو۔" وہ
ثم آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکرائی۔
"ہوں تو سمی۔" وہ بھی مسکرادیا۔ تب ہی تیز تیز
بولتی اریہ ڈا کھنگ اریا میں داخل ہوئی۔
"دواہ جناب واہ بیمال اظمینان کا بیمالم ہے کہ ابھی
تک ناشتہ ہی تمام نہیں ہوا۔ اور وہاں ہماری والدہ اجدہ
نے رات ہونے والی دعوت کی فکر میں ہمیں تھیک
سے ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا۔ چلولڑ کی بتاؤ کا شتے میں
کیا ہے ' بوے زوروں کی بھوک کی ہے اور سمال بوی
اشتہا آنگیز خو شہو چگراتی پھررہی ہے۔" ماریہ نے ب

Section

305 7. 212 出来的过去

"کس خوشی میں؟"اس کے چتون شکھے ہوئے ۔ کمیں اور تعالہ بیات مہارہ بھی محسوس کیے بنا نہ رہ "اپنی چوتھی کی دعوت کی خوشی میں۔" وہ ترنت سکیں۔ "اپنی چوتھی کی دعوت کی خوشی میں۔" وہ ترنت سکیں۔

مجھیا بات ہے بیٹا! کوئی مسئلہ ہے تو ڈسکس کرلو' اپنے اعصاب پر طاری کیے کیوں بیٹھے ہو؟'' وہ نری سے پولیں۔

دوکمہ دیے ہے ہو جھ ملکا ہوجا آہے۔"و قارمتانت سے بولے

کی بار بردھ بھی جاتا ہے بابا کی گنا۔اس نے من ہی من سوچا۔ تاہم بولاتو بدکہ۔

" آپ لوگ ناحق بریشان ہورہے ہیں میں بالکل محیک ہوں ۔دوپہر کو تھوڑی نینڈ کے لوں گا تو مزید فریش ہوجاؤں گا۔"

" الله تعلیہ کے لیے کہ تک لکانا چاہیے تو بچ تک ٹھیک رہے گا؟" مہ پارہ و قار صاحب ہے اتیں کرنے لگیں۔وہ ان دونوں کی تعلقو سے بے نیاز چائے کے سب لیتا ہوا نجائے کیاسوچ رہاتھا۔اس کا ندا نہ اسے بھی نہ ہوسکا۔

0 0 0

یہ ایک متوسط علاقے کے متوسط درجے گے گھر
میں اتری صبح کا منظر تھا۔ سامنے لائن سے بے تین
کشادہ کمرے۔ ہر آمدے اور بڑے سارے صحن کے
سیدھے ہاتھ پر بنے باور چی خانے ' عسل خانے پر
مشمثل اس گھرکے مکینوں کے مزاج میں شرافت
سادگی اور اخلاص بدرجہ اتم پایا جا یا تھا۔ جے عبد الحمید
جن کی محلے ہی میں چلتی ہوئی پرچون کی دکان تھی۔
جن کی محلے ہی میں چلتی ہوئی پرچون کی دکان تھی۔
ماری محلے ہی میں چاتی ہوئی پرچون کی دکان تھی۔
ماری مسرے وسفید چرو۔ محلے میں ان کی بڑی عزت
ماری شریک حیات ہی ہی رقبہ بڑی نیک اطوار'
ان کی شریک حیات ہی ہی رقبہ بڑی نیک اطوار'
ان کی شریک حیات ہی ہی رقبہ بڑی تیک اطوار'
ان کرنے کے بعد اپنے والد کی دکان سنبھال رہا تھا۔
ان کرنے کے بعد اپنے والد کی دکان سنبھال رہا تھا۔
ماری میٹرک میں تھا۔ قاسم کے بعد تازو' چند الور
ماری میٹرک میں تھا۔ قاسم کے بعد تازو' چند الور
ماری میٹرک میں تھا۔ قاسم کے بعد تازو' چند الور
ماری میٹرک میں تھا۔ قاسم کے بعد تازو' چند الور
ماری میٹرک میں تھا۔ قاسم کے بعد تازو' چند الور
ماری میٹرک میں تھا۔ قاسم کے بعد تازو' چند الور
ماری میٹرک میں تھا۔ قاسم کے بعد تازو' چند الور

بوق''میں گھرمیں بی تیار ہوں گ۔''وہ چبا چبا کر ہوئی۔
''ال اور ماشاء اللہ ایسا ہوں گی کہ سائز تھائی چیخ مار کر
بھا گیں گے۔ برسی آئیں روحانہ اقبال کی جان نشین۔
آئی لاننو تک تو لگانا آ نائمیں تمہیں۔''اس نے گھر
کا۔ گمراس کا دھیان کہیں اور اٹک گیا تھا۔ سائز اور
اس کے بند فون کی جانب اس کی ناراضی کی جانب اور
ناراضی کی تا سمجھ میں آنے والی وجہ کی جانب اور
ناراضی کی تا سمجھ میں آنے والی وجہ کی جانب ماریہ
ناراضی کی تا سمجھ میں آنے والی وجہ کی جانب ماریہ
ناراضی کی تا سمجھ میں آنے والی وجہ کی جانب ماریہ
ناراضی کی تا سمجھ میں آنے والی وجہ کی جانب ماریہ
ناراضی کی تا سمجھ میں آنے والی وجہ کی جانب ماریہ

"کیابات ہے بیٹا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تہمارئی۔" رات بھر نیند تامہران رہی تھی۔ زبن مختلف سوچوں میں گھرا تھک ساگیاتھا۔ توابیا کیوں کر ممکن تھا کہ ذبن کی تھکاوٹ چرے اور بے خوالی آ تکھوں سے عمیاں نہ ہوتی۔ گوکہ وہ اپنی جانب سے آچھی طرح شاور لے کر اور فرایش ہو کر ہی ناشتے کی میز پر آیا تھا مگر کچھ آ تکھیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے چرے نہیں من پڑھناجانی ہیں۔ان ہی آ تکھوں نے یہ سوال پوچھاتھا۔ ہیں۔ان ہی آ تکھوں نے یہ سوال پوچھاتھا۔

بیں میں اور مسلم اور مسلم اور مسلم اور مسلم اور مسلم مسلم اور مسلم مسلم اور مسلم مسلم اور مسلم اور مسلم مسلم الگاتے ہوئے بولا۔ الگاتے ہوئے بولا۔

"گیر تمهارا چره ستا ہوا کیوں ہے؟" انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ "سن نیند بوری نہیں ہوئی رات میں اور کوئی بات نہیں۔"وہ اپنے ازلی شجیدہ و مخاط انداز میں بولا۔ "نو بیٹا ابھی تھور ااور سولیتے تم۔ اتن جلدی کیوں ماگ گئے۔ یوں ہی تشکیم تشکیم سے جاؤ کے کیا رات میں ابنی دلمن لینے۔ "میارہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "خواری جاگنا میری عادت ہے۔ میں جاہوں نہ

عَوْلِينَ وُلِي عُلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

«چھوڑیں اماں! ابا کا واقعی پیر مطلب نہیں تھا۔ " چندااوچنداجلدي بابرآكرناشتاكو كالج يحدير مورى ب-"قاسم فے کو بجوار آواز میں پکارا۔ تب بی بدی ى كالى چادر من ملفوف چندابيك تقام الى -"مجھے ہیں کھایا جا تامیج ہی مبح پر اٹھا۔ میرے ليے ڈیل رونی منگوالیا کریں۔"اس نے دسترخوان پر

"تاشكرى لى حلق من الكيتے بين كيا تيرك پرانھے۔ "ایس کی بات پر بی بیمنا کئیں۔ "ہاں اشکتے ہیں میرے حلق میں اب جلومانو کھا

چکی ہو تو۔"وہ بڑے احمینان سے کمہ کر کھر کے بیرونی وروازے کی سمت برحی-مانونے حیک جاب ماشتاحن كيالوررى يريزى الني سفيد جادر او ژه كريك تقام

اس کی تقلید گی۔ "خداحافظ الإ\_"اس في مركر الماكوكما "خدا حافظ بجيول في المان الله-"انهول في ملائم آوازيس جواب ديا-

"دیکھا شنرِادی کو معلق میں رنق ا نکتاہے اس

"چھوڑو نیک بخت ۔ اِب نہیں کھاتی اگروہ کوئی چیزشوق سے تومت زیردسی کرو-بال بھی قاسم ادکان ے روز کے آیا کرو ڈیل روئی۔ بیے میں اوا کرویا کروں كا كھاتے ميں مت لكھنا۔ ٣ نهول نے كويا بات اى حتم كردى اور وسترخوان ہے اٹھ كھڑے ہوئے تازو حیب جاپ برتن سمٹنے گئی۔ ہاشم کو اسکول سے در بوربى تفى وه بھى سب كو خدا حافظ كهتا دروازه عبور كر

امہو بہو تمہاری چھوٹی پھوپھو کی شکل ہے۔ اپنی چھوٹی بھن کو دیوانوں کی طرح جاہتے تھے جیخ صاحب۔ کرنا 'ورنه تو تمهاری اس کھر بیس کوتی جکه نه

اس کی نسبت اس کے ماموں زادے طے تھی۔مانواو چندا بالترتیب کالج کے پہلے اور دوسرے سال میں ھیں۔مانوخاصی پڑھا کولڑ کی تھی۔ جبکہ چندا۔ اس کا ول زیادہ تر غیرنصابی سر کرمیوں میں لگتا۔ کالج کاکوئی بھی رنگارنگ ایونٹ ہو اس کے بغیرادھورا

هرکے تمام افراد خانہ صحن میں بچھی دری پر بیٹھے

ناشتہ کررہے تھے۔ ''ارہے کوئی چندا کوتو آواز دو۔اس نے نہیں کرناکیا ''ارہے کوئی چندا کوتو آواز دو۔اس نے نہیں کرناکیا ناشتہ؟ میخ صاحب نے رات کی رونی جائے سے نکل

وہ شنزادی تیار تو ہوجائے پہلے۔"بی بی نے کھھ بزارى سے مرجعكا۔

''گھرکے تمام افراد خانہ کو ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے اس سے برکت ہوتی ہے۔"وہ زم روی سے تاصحانه اندازم بولے

مسب ہی ساتھ کھاتے ہیں سوائے اس شزادی کے ان نیک بختوں سے زیادہ آپ کی نصیحتوں کی ضرورت اس مهارانی کو ہے۔" وہ تأبیندیدہ کہتے میں

''اری نیک بخت\_؟نبراس کے لیے ایساکٹو البجہ اختیار کیا کر۔جب اللہ سائیں نے اس کامزاج ہی دوسرے طرح كابنايا بي تواے سمجھانا اور سكھانا بھي دوسرے طریقے ہے بڑے گا۔ بس کھ نازک مزاج ہے میری چندائل کی بری نہیں۔ یوں اسے جھڑک جھڑک کراس کادل نہ میلاکیا کر۔"

"اولى الله-" بي بي كويا كرنث كماكر إجهلين "تو آپ ہے کمنا چاہتے ہیں کہ میری دجہ ہے وہ بکڑے مزاج کی بن گئی ہے۔ اس میں بھی میری بی کو تابی ہے۔واہ

ہوگ۔اپے بچول کی طرح رکھا اے گریاں ماں ہوتی ہے ادھر تمہاری دادی ختم ہو کی بے جاری ایک سال
میں ہی ان کے پیچھے چلی گئے۔ برسوں غم زدہ رہے
تمہارے ابا۔ تم لوگ کی پیدائش پر البتہ سنجس کئے گر میہ
اس نامرادی دفعہ تو ایسے خوش ہوئے گویا ہفت اقلیم کی برا
دولت ہاتھ آئی ہو۔ بس اس کافا کدہ اٹھاتی ہے۔ "بی بی بینی بینی
جو کہانی سنا رہی تھیں قاسم اور نازو کے لیے نئی نہیں بینی
جو کہانی سنا رہی تھیں قاسم اور نازو کے لیے نئی نہیں وال

وهونے چل دیں۔

"مرب نے اسی کیسی لگ رہی ہوں؟"میرب نے کچھ کنفیو زہو کر ماریہ سے دریافت کیا۔ وہ ابھی ابھی ڈرائنگ روم سے نکل کر ڈنر کے انظامات وغیرہ کا جائزہ لینے کی غرض سے باہر آئی تھی کہ اس کے پیچھے میرب چلی آئی۔

دو بزاروں روپے پارلر میں جھونک کر تہیں اچھا ہی لگنا ہے۔ اچھی بلکہ بہت اچھی لگ رہی ہو۔"وہ رکھی کو برتن نگانے کی ہدایت کرکے اس کی جانب پلٹ

روں۔ ''واقعی ۴ چھی لگ رہی ہوں تا؟'' اسے نجانے کیوںاطمینان نہیں ہواتھا۔ ''افوہ'' وہ جبنجمال گئی۔''کیاسائر بھائی کی آنکھوں نہ نہیں جا اس تم سریں اچھی لگ رہی ہوجہ یوں

نے نہیں بتایا کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہوجو یوں پوچھتی پھررہی ہو۔اب جاکر بیٹھواپے سسرالیوں کے پاس۔ میں ذرا نیبل لگوا کر آتی ہوں سب کوبلانے۔" وہ مصوف سے انداز میں بولی۔

ومين مدوكرواوك؟"وه اندرنه جانے كے ليے يول

ی بوں۔ ''یاں۔ ضرورت ہی خمیں ہے ابھی بیں کراول کی سب کچھ مربہت جار ہی خمیس بدلہ چکانے کاموقع ملنے والا ہے تب یون خالی نہیں بیٹھنے دوں گی۔'' وہ وحمکا نے کئی تو میرب خوشدلی ہے اس کا اشارہ سمجھ

"ضرور\_ خرور\_"

وہ ناچارڈرائنگ روم میں چلی آئی۔وہاں اس وقت میرب اور سائر کی فیملی کے علاوہ ماریہ کی فیملی بھی براجمان تھی۔ماریہ کی امی سعدیہ 'مہ پارہ کے ساتھ بنیجی میرب ہی کا ایس سعدیہ 'مہ پارہ کے ساتھ بنیجی میرب ہی کی باتیں کررہی تھیں۔مہ پارہ کوان کا میرب نے لگاؤ اچھالگا 'جبکہ و قار اس کے اور ماریہ کے والد وغیرہ آیک طرف بیٹھے ہیشہ کی طرح مکی طالات وغیرہ پر تبھرہ کررہے تھے۔مائر 'حاشر اور سعد نجانے وغیرہ پر تبھرہ کررہے تھے۔وہ بے زار بیٹی اجیہ کے اس تک گئے۔

"در بھابھی پوراکنگ سویوٹی فل... میکاپ کمال سے کروایا ہے آب نے؟" وہ دلی سے پوچھنے گئی۔ واقعی موو اور گولٹن کلر کے لانگ فراک اور پاجا ہے میں نوک بلک سے ورست وہ بے حد خوب صورت لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہ بے ساختہ شجیدہ بیٹھے سائر کی جانب اتھی۔ وہ بھی اسے ہی و کھ رہا تھا۔ گربیہ نگاہیں ستائٹی یا پرشوق نہیں تھیں۔ وہ اسے و کھ کر وہے ہے مسکرانی۔ اس کی مسکراہٹ میں انبائیت وہے ہے مسکرانی۔ اس کی مسکراہٹ میں انبائیت تھی جو آبا "اس کے خوب صورت لبوں پرجو چیز نمودار ہوئی وہ مسکراہٹ کے علاوہ سب کھ تھی۔

اور لائٹ بنگ لائگ ہوں کا دورہ ہے ہیں۔ انگ رہی ہو۔ "اس نے پار
سے اس کا دورہ ہا گال تھی ہیں۔ دافعی شاکنگ پنگ
اور لائٹ بنگ لائگ شرٹ ٹراؤزر میں وہ کوئی البراہی
لگ رہی تھی۔ تب ہی تو بار بار عاشر کی نگاہیں چوری کا
ار تکاب کررہی تھیں۔ تب ہی بار یہ نے کھاٹا لگنے کا
املان کیا۔ وہ لوگ ڈا کمنگ ٹیبل تک آئے خوش
گوارہا حول میں کھانے کا آغاز ہوا۔
گوارہا حول میں کھانے کا آغاز ہوا۔
سے دوسہ میں کیا رسائے" سعد نے قاب اس کے

نزویک رکھ کراخلاق ہے کہا۔ ''آپ زحمت مت کریں 'مجھے جو چیزور کار ہوگ' میں لے لوں گا۔ سائر نے کھھ الیمی رکھائی ہے کہا کہ سعد کے لب یک دم بھنچ گئے۔ میرب بے دلی سے لقمے لینے کلی۔بالا تحر کھانا تمام ہوا۔ پھر قہوے کا دور چلااور آخر

غَرْ خُولِينَ دُّالِحِيْثُ 215 مِيْرِ 100 وَكُولِينَ وَالْكِيثُ الْكِيْثُ فِي 215 مِيْرِ الْكِيْثُ فِي الْكِيثُ

Regilon

ں وابسی۔ **50Clety COM** وہ اس کی آنھوں میں میرب کا سامان سعد اور عاشر نے گاڑی میں رکھ جھانک کر یوچھنے لگا۔

''کیول کمہ آپ کا روبیہ میرے ساتھ ناریل نہیں ہے۔''وہ جمانے والے انداز میں یولی۔

. دوکیا کهناچاہتی ہوتم۔۔ایب نارمل ہوں میں۔"وہ درشتی ہے بھاڑ کھانے والے لہج میں بولا۔

''خدانخواستہ''وہ سرعت سے بولی۔''میں نے بہ تو نہیں کہا۔''وہ سراٹھائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ''تو پھر کیا کہنا چاہتی ہوتم؟'' وہ اکھڑے کہے میں

''سیدھاساسوال ہے میراکہ آپاگر جھے نفا ہیں تواس کی وجہ کیا ہے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوگئ ہے تواس کی نشاندہ ی جیجے۔اس طرح خاموش رہنے سے تو بات نہیں ہے گی۔''وہ پریشان کن لہج میں بولی۔ یک گخطہ سائر نے اس کے چربے کی جانب بغور و یکھا گویا اس کی بات کی گمرائی جانجی تھی۔

و میں میرس پہ ہوں۔۔ چلو' وہ کمہ کر میرس کی طرف چلا گیا۔ معندی سانس بھر کر میرب نے تقلید کی۔ اس نے سکریٹ سلکا کر آیک کمرا کش لیا اور وھواں فضامیں بھیرویا بھرغیر مرئی نقطے پر نظر جمائے

دمیں نے شادی کی رات ہی تم پرواضح کردیا تھا کہ میرے نزدیک عورت کی خوب صورتی کی کوئی دیلیو نہیں مجھے اس کا کردار اٹریکٹ کرتا ہے 'مگر لگتا ہے بات تہمارے سمجھ میں نہیں آئی۔"وہ مجمعے میں

"آپ کیا کہنا جاہ رہے ہیں' میں سمجھ نہیں ہاری۔"میرب نے واقعی اجھ کراہے دیکھا۔

دسیں صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں مجھے لڑکوں سے
تہماری ہے تکلفی بالکل پند نہیں۔ اب سمجھ میں
آئی بات۔"اس نے فضا میں تکتے تکتے اچانک ہی
سردن موڈ کراہے دیکھا۔
"ریہ کیسی بات کررہے ہیں آپ میں بھلا کب کی
لا سر رکلف موڈ کراہے ہیں آپ میں بھلا کب کی
لا سر رکلف موڈ کرائے ہیں آپ میں بھلا کب کی

میرب کا سامان سعد اور عاشر نے گاڑی میں رکھ دیا۔ وہ اپنے بابا کے گلے گئی ۴ پنا خیال رکھنے کی تاکید کرتی رہی۔ سب ایک دو سرے سے الوداعی کلمات کہنے گئے۔ مدیارہ نے شاند ارڈ نر پر سعدیہ بیگم کابہ طور خاص شکریہ اوا کیا۔ اور انہیں بھی جلد ہی اپنے ہاں آنے کی دعوت دے ڈالی۔ میرب نے سعدیہ بیگم اور ماریہ دونوں ہی کاشکریہ اوا کیا۔ حسب معمول وہ خفگی ماریہ دونوں ہی کاشکریہ اوا کیا۔ حسب معمول وہ خفگی دکھانے لگیں۔

در الله المحتى ميرب... بين مجى جاؤ گائى ميرب... بين مجى جاؤ گائى ميرب... ما شرخ التى التى التى التى الته حافظ الله حافظ التى مى التحول سے عاشر نے اسے الواع كما اور گائى ميں بينے كاشاره كيا۔ وہ ملے جلے احساسات ميں گھرى گاڑى ميں آبينى ۔ گاڑى سائرى الحراس كے ساتھ كى سيث پر تحى اس فرائيو كردا تھول سے سائر كود يكھا۔ وہ بنوز شجيدگ و ب كائمونه محسوس ہوا۔ وہ كردن موثر كرا ہرد يكھنے كائى كانمونه محسوس ہوا۔ وہ كردن موثر كرا ہرد يكھنے كى ۔ وقار اور مہ پارہ آپس ميں يمال وہال كى باتيں كرر ہے تھے جبكہ اجيد النے سيل پر مسبحنتى ميں كرر ہے تھے جبكہ اجيد النے سيل پر مسبحنتى ميں ميں مدن تحق

راستہ یو بنی تمام ہوا گھر پہنچ کرسب اپنے اپنے کمروں کی جانب بردھ گئے۔ اس کا سامان کار سے شریف نکال کراس کے کمرے میں رکھ گیا۔وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے میں چکی آئی اور چپ چھوٹے وہ مار ڈریسنگ روم سے وہیلی ڈھالی شرٹ اور ٹراؤ ڈریس پر آمد ہوا۔وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ اس سے ماراض تھا وجہ بتائے بغیراور یہ چیزا سے جھلا ہے میں میں میں۔ وہ سگریٹ کا پیکٹ اور لا کشر سائیڈ مبدل کرری تھی۔ وہ سگریٹ کا پیکٹ اور لا کشر سائیڈ مبدل کے اور لا کشر سائیڈ مبدل سے اٹھاکر ٹیمرس پر جانے لگا۔

میسل سے اٹھاکر ٹیمرس پر جانے لگا۔

ا ہیں۔ "کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟" وہ پچھ جھجک کر ۔۔اب کی باروہ پلٹا۔

ع المال الما

ایشو" پرائی شادی کے محض دو ہفتے بعد ہی جھڑا کھڑا کرلیتی۔ نیانیا تعلق تھا ایک دو سرے کو سیجھنے میں ایک دو سرے پر اعتماد کرنے میں وقت تو لگنا تھا اور پھریہ بھی تھاکہ سائر نیانیا شو ہر بنا تھا' سواس لحاظ ہے بھی اس کے لیے خود غرض ہو رہا ہوگا۔ بس نہی سب سوچ کر اس نے اس بات پر مزید بحث مناسب نہیں سمجھی۔ چند ٹانیسے سائراس کی جانب کھوجی نگاہوں سے دیکھا رہا پھر مک دم بولا۔

یک دم بولا۔ ''الس او کے 'جاؤ۔۔۔ چینج کرلو۔'' ''او کے۔'' وہ مڑکراندرجانے گئی۔ سائر کی پر سوچ نگاہیں کالی سیاہ جادر پر چیکتے نگینوں پر تھیں اور اس کے ماتھے پر ابھری رگ اس کی سوچ کی گرانی کی غمازی کررہی تھی۔ رات بھیگ رہی تھی اور وہ جھلس رہاتھاان دیکھی آگ ہیں۔ وہ جھلس رہاتھاان دیکھی آگ ہیں۔

(باقى آئدهاه انشاءالله)



اس نے اپنے رگ دیے میں اتر تی محسوں کی۔ "سعد افریانہ میں ہے؟" وہ مسخوانہ انداز میں بولا۔ "سعد؟" میرب نے تعجب سے دہرایا "اس کا یمال کیاذ کر؟" وہ بھی مسخوانہ انداز میں بولی۔ "فزکر تواس وقت اس کا ہورہا ہے۔" وہ زور دے کر بولا۔

''مگرکیوں؟ میں سیجھنے سے قاصر ہوں۔'' شدید پریشانی کے زیرِاٹر وہ بولی۔

" " اتن پیچیده بھی نہیں کہ تم سمجھ ہی نہ سکو... اس کی تمہارے ساتھ ہے تکلفی مجھے بالکل پیند نہیں ' اب آگئ بات تمہاری عقل میں یا ابھی بھی کسی تشریح کی گنجائش ہے۔ "وہ اسے دیکھا ہوا طنز آمیز کہے میں بولا۔

میں۔ مگروہ تو میرے بھائیوں کی طرح ہے۔" اس کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ وہ یہ فضول بات من کر کس طرح کے ردعمل کامظاہرہ کرے۔ دفتمہارا ایک بھائی ہے محیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں؟"وہ کرختی ہے بولا۔

ورائین ہمارے مابین تو بجبین ہے بہت ہے تکلفی اور دوستی ہے ہداور بات کہ اس بے تکلفی نے بھی حد سے تجاوز نہیں کیا۔ میں تو جران ہور ہی ہوں کہ آپ ایسا سوچ بھی کیے سکتے ہیں۔" وہ شدید رنجیدگی ہے۔

بوں۔ "" میری بیوی ہو کر میرے سامنے کسی غیر کوڈی فینڈ کررہی ہو۔" وہ سخ بستہ کیجے میں منتفسرانہ نگاہوں سے اے دیکھے کر کہنے لگا۔

وہ ہو گھلائی۔ "دہمیں ایسی کوئی بات مہیں۔ اچھا ٹھیک ہے آگر آپ کو اس بے تکلفی پر اعتراض ہے تو میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ "وہ اس کی غلط فئمی دور کرنے کے لیے جلدی ہے بولی۔ دینے کو اس کے پاس بہت ہے والا کل تھے اور وہ دے بھی دہی گر اجائک ہی اس پر منکشف ہوا تھا کہ وہ جنتی وضاحت کرتی وہ مزید خدشات میں گھر تاجا آلوروہ اتی وضاحت کرتی وہ مزید خدشات میں گھر تاجا آلوروہ اتی

عَدْ حُولَيْنَ وُالْجَلْتُ 217 مُر 2015 عَمْر 2015 عَدْ

## www.Pafesty.com

لگرہی ہے 'باقی گزنز' آنمیال وغیرہ کن خوش گہوں میں معروف ہیں 'کھانے میں کیا کچھ ہے اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ فنکشن بخیر و خوبی تمام ہوا۔ مہمان رخصت ہونے لگے۔ ممانی نے سرخ سرخ آنکھوں کے ساتھ بٹی کورخصت کیا اور بجائے اس کے کہ دیر تک ای شغل میں معروف رہیں 'نمرہ کے کان میں آ تھیں۔

" فاقب نهیں آیا نال ...؟" " بج \_\_ج \_\_ ممانی! میں رابطہ کررہی ہوں۔" وہ بری طرح گزیردا گئی۔ " اے اب رہنے دو۔اے ہم اجھے بھی کمال لگتے تمرونے زبور کا ڈباتیز آواز سے بند کیاوہ بھی جان بوجھ کر 'اگرچہ صاحب کی توجہ حاصل کرنے کے اور بھی کئی طریقے تھے لیکن یہ خاص الخاص طریقہ ناراضی سے مشروط تھا' جب یہ امر مجبوری آپ زبان کا سمارا نمیں لے سکتے۔ نمرہ گزشتہ رات سے ٹاقب سے ناراض تھی۔ کوشش تواس کی بھی تھی کہ ٹاقب سی ناراض تھی۔ کوشش تواس کی بھی تھی کہ ٹاقب سی طرح اس کی طرف متوجہ ہو تاکہ بات کا آغاز ہو سکے اور وہ اپنا غصہ نکال پائے لیکن ہوا کیا؟ ٹاقب نے بھنوس سکیر کرایک عصیلی نگاہ اس برڈالی۔ بھنوس سکیر کرایک عصیلی نگاہ اس برڈالی۔ بھنوس سکیر کرایک عصیلی نگاہ اس برڈالی۔ سکتیں ۔۔۔ ساری توجہ ہٹادی۔"

### فرج بخارى



ہیں ورنہ سسرال کامعالمہ ہوتو کوئی ذمہ دار داماد ہر گزاییا منیں کر سکتا۔ مہندی کی رسم میں بھی تمہیں گیٹ پہ چھوڑ کر مڑگیا تھا تال….؟" "اف …!" نمرہ شرمندگی ہے گڑ گئی۔ ممانی تو

ادھار کھائے بیٹھی تھیں۔وہ توسمجھ رہی تھی کہ ٹاقب کی پچھلی رات والی لاہروائی کا انہیں پتانہیں چلاہو گا۔۔ لیکن توبہ!ان کی عقابی نظر ۔۔ سب یو نہی تو نہیں بدکتے

ان ہے۔ وہ شرمندہ شرمندہ می گھرلوث آئی۔امی ابونے ہی اے گھرڈراپ کیا۔ ٹاقب آئس سے آچکا تھااورا کیلا نہیں 'ماتھ دوعدو دوست بھی تصدا ہے غصہ بی کر الٹا چائے بھی بناتا پڑگئی اور جب تک وہ کمرے میں اس نے ابی بھاری بھر کم آواز بیں سخت خفگ سے نتھنے بھلائے تو نمرہ نے لب بھنیچتے ہوئے ہے ساختہ چھلک پڑنے والے آنسووں کو سختی سے رو کااور کمرے بھلک بڑے والے آنسووں کو سختی سے رو کااور کمرے

سے باہر صلی ہے۔ " یہ ہے میرانصیب ۔۔ "اس نے کچن میں آکر بیلن پنجا (اندر کی کڑواہث مسلسل اٹھائٹے پر آمادہ کررہی تھی) تب ہی تو پہلے ڈبا بھر بیلن ۔۔۔ سمجھل ا ۔ نریک اور این اور بھی شاکل کی شادی

سی کی است نمروکی اموں زاد بمن شاکلہ کی شادی سے سے دو ای کے ساتھ سیکے سے ماموں کے گھر گئا۔ فاقب نے آٹھ بیجے ڈائر کیکٹ شادی ہال پنچنا تھا لیکن وہنسیں آیا اور نمرو کا تمام وقت گھڑی موبا کل فون اور سیسے کی طرف دیمھنے میں صرف ہوگیا۔ دلمن کیسی

218 ﴿ مُرَا وَالْحِيثُ الْحَالِينَ وَالْجِيثُ 218 ﴾ مُرَا وَ2015

READING Section

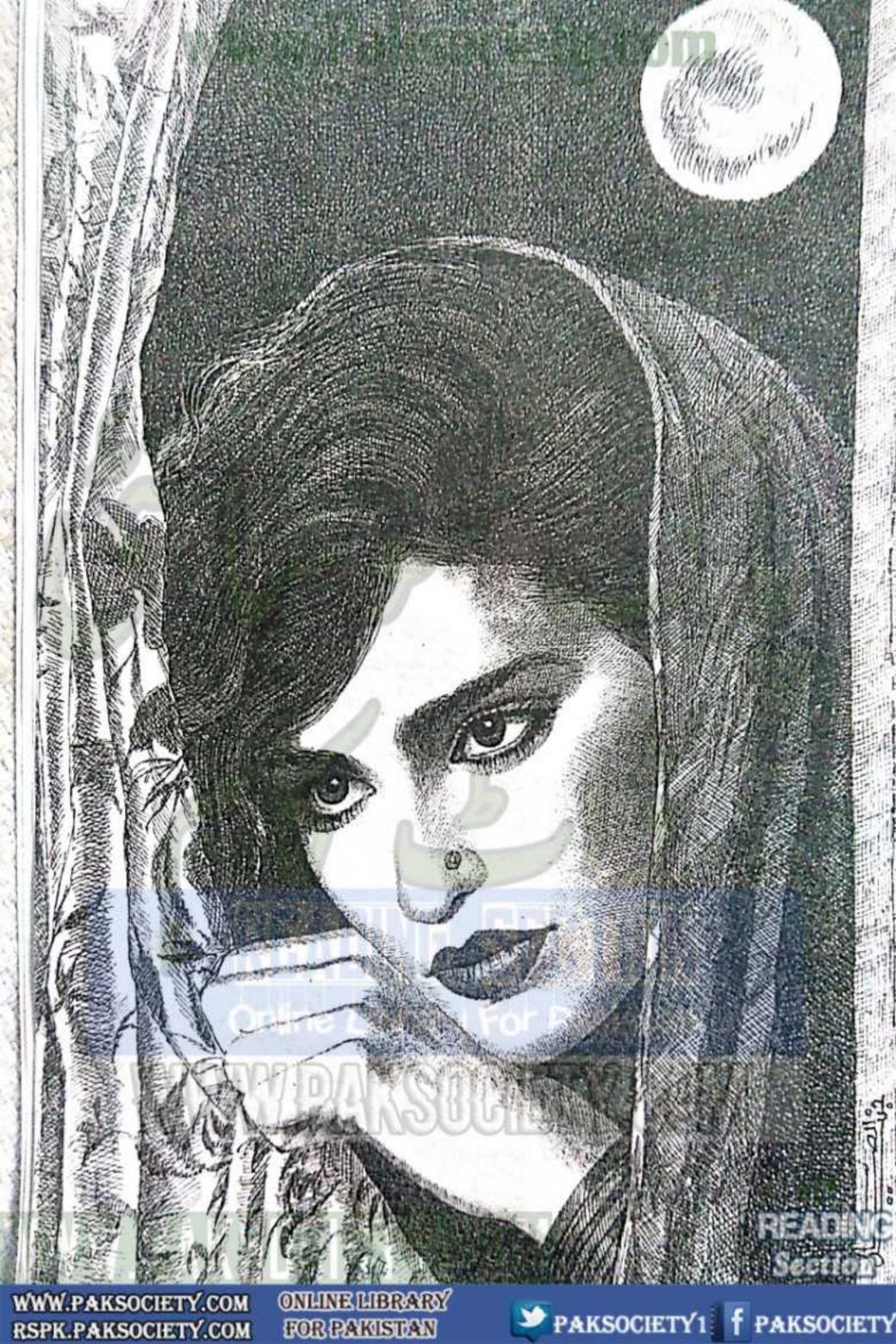

"تو چرکیا کروں؟" تمونے سرے سے مایوس اور ول كرفة نظرآنے لكي۔ " کچھے تو ہوشیار بنو نمرہ۔ تمہاری شادی کوا**ب ج**ار سال ہو گئے ہیں۔ آس پاس نظرر کھا کرو ' دوسری عورتول سے مچھ سیھو۔ شوہر جیسی عجیب و غریب مخلوق کو قابو کرنے کے لیے ساری حسیس بیدار رمھنی يرتى بير- بردم چوكس رے والى عورت بى كامياب رہتی ہے۔ کسی بات کو آگنور مت کیا کرد۔"جتنا ہر معاملے میں در گزرے کام لوگی انتاشو ہر تمہاری طرفِ ے لاروا ہو تا جائے گا۔جوعور تیں ہمہ وفت شوہر کو بریشان رکھتی ہیں "مجھووہی کامیاب ہیں کیونکہ ان كے شوہرڈرتے ہيں ان ہے۔" تموباجي محبت سے چُور کہج میں اپنی زندگی کانچوڑ بیان کرنے لکیں۔ نمرونے ان کے کار اُم کسے کروے بانده كراجازت ل- اقب عديد تاراضي كاول اى ول ميس تهيه كيااور كامول ميس مصوف موكئ-بوں تو ٹاقب سے اسے کوئی بہت بری شکایت نہ تھی۔ بیچھے مڑ کر دیکھتی تو جار سالہ ازدواجی زندگی کچھ زیادہ اویج بچ کاشکار سیس تھی۔اس کی اور ٹاقب کی ارینج میرج ہوئی تھی۔ ٹاقب کا رشتہ اس کی عاصمہ بھابھی کے توسطے آیا تھا۔وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا۔ اس کی بردی بوسف اور نام کی وجہ سے رشتہ جھٹ بٹ قبول كرليا كيابة التب فطريا "ذرا كعردارسا تفايست كم تھلنے ملنے والا مسی صد تک سرومزاج۔۔ م عمر نمرہ آغاز میں ہی دب سی تی سیے دیتے رہے والي ثاقب كى تتخصيت سے وہ پہلے دن ہى اليي مرعوب ہو گئی کہ چار سال گزرنے کے بعد بھی شوہراس کے لياك معمدى رہا-دوسرى شكايت اے ثاقب كى لایروائی اور مجوی سے تھی۔ اینے ہر معاملے میں معاملات ہے اس قدرلاروای پرتنا ایک عجیب روش تھی۔ نمرہ کے تعلقات 'اس کا کہیں آناجانا' دوستیاں

واپس آیا' نمرہ سوچکی تھی۔ سوچا مسبح سورے نمٹ کے گی۔ کیکن صبح اپنی دانست میں جو "تیر"اس نے ڈیا زور سے بینے کر مار اتو اس کار زلت بھی کیا خاک نگلاتھا۔ الناؤانث كماكر كمري س تكانايرا اويرس بابع دار بیوبوں کی طرح ناشتہ کروا کے شوہر کو آفس رخصت تم بھي تال نمي!جب باراضي اتني شديد تھي تو بالشيخ بكأفي كيا ضرورت تھى ايك دن بھوكا آفس مجيجو پھرديھو'كيے رائے پر آناہے۔"تموياجی۔ " آپ بھیجتی ہوں گی عدیل بھائی کو بھو کا۔ ہمارے بال ايساكوني رواج تهيس-"وه طنزا "مسكراني-"اس کو تاہی کی ذمہ دار بھی تم جیسی عور تیں ہوتی ہیں۔ پہلے دن ہے ہی شوہروں کوانسے اوسی استعان ہ بٹھا دیتی ہو کہ زندگی بھرکے لیے وہ وہاں سے اترنے گا تام ي تهيس ليت-"تمومزيد غصبه كما كئ-" آپ بھی تاں باجی!" وہ روہائسی ہو گئے۔ میں نے تو اس کیے قون کیا تھا کہ آپ سے بوچھوں اب ممانی کی تاراضی کیے دور کروں اور آپ ہیں کہے۔ "ارے جھوڑو ممانی کو نہوہ پہلے بھی خوش ہوئی ہیں اور نہ آگے بھی ہوں گی۔ تمہارا جانا بھی بہت تھا' بش بھول بھال جائیں کی چھنی روز میں ' بھر تمہارا کون ساوہاں معمول کا آتا جاتا ہے۔" تمویے یل میں اس کے سرے بوجھ اتارا۔ "میں توبیہ سمجھار ہی ہوں که ثاقب کو زیادہ سریہ مت چڑھایا کرو۔ بعد میں حمہیں،ی نقصان اٹھانا پڑے گا۔" "رہے دیں باجی۔ بجھے تو لگتا ہے سارے شوہر اسے بی ہوتے ہیں۔ بیوبوں کے معاطے میں لاروا مدوهم اور تجوس."





ئے موتے کامول کی نذر ہو

جاتے اور ان سب سے سوااس کی تنجوی ۔۔ یوں تووہ ہر

"سوری یار "تمهاری قتم "مجھے ابھی یادی آرہا ہے کہ وہاں تو مجھے بھی جاتا تھا۔" وہ سخت شرمندگی سے سر

"ایکچو کلی تمهارے جاتے ہی فرحان اور ساجد کا فون آگیا۔ فرحان کا آج انٹرویو تھا۔ اے ہر چیز (purchase) سے متعلق کچھ تفصیلی انفار میشن جاہیے تھی اور ساجد کی آج بہت اہم بریز نشیشن تھی۔ تم أو جاني مودونوں ايے كاموں كے ليے بيشہ ميرى طرف بھاکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ریسٹورنٹ بلایا لین میں نے برے مزے سے انہیں کمہ دیا کہ گھرر يكم اور يج سيس بي- بالكل فرى مون يمال آجاؤ-. والله وبن ميں تبي خيال تھاكه تم معمول کے كسى فنكشن مي كئ مواور من اب فارغ مول بالكل ذبن ے نکل گیاکہ بیاتو قیلی فنکشن ہے اور میری شرکت بت ضروری ب

وه شرمنده سابس يرا-"بال ایک میری بی باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں اور تو کچھ نہیں بھولتے" وہ بھڑک ابھی۔" کیکن آپ میرے بارے میں سوچتے ہی کمال ہیں۔ آپ کے معمولات میں میں شامل ہی شیں ہوں۔ " بھئ! سوچتا بندہ اس کے متعلق ہے جو دور ہو۔

اب تم سامنے ہو 'پاس ہو' تہمیں کیسے سوچیں۔۔ "وہ ملك ملك اس كاغصه فصند اكرنے لگا۔

"بت مصوف رہے گی ہو۔ میں نہ آول تو تهيس شايدايك سال بھي ميراخيال نه آئے۔ "ميرين بهت محبت سے بغلگیر موئی تو نمرہ شرمندہ بنسی مبنس دی ۔

معاملے میں تھیک ٹھاک میسے خرج کرنے والا بندہ تھا نہ مجمی کھرمیں کھانے پینے کی کمی آنے دی نہ مہمان وارئ نه لین دین مبس ایک نمرو کو چھوڑ کے اے یاد حمیں بھی ٹاقب اس کے لیے کوئی تحفہ لایا ہویا آتے چاتے اے خود ہے نمرہ کے لیے کوئی چزیند آئی ہویا مجمعی کوئی مونی رقم اس کے ہاتھ پہر تھی ہو۔ نمرہ کو ہمیشہ

ہی رو' پیک کرر قم نکلوانی روتی۔ عاشر نیندے جاگ کیا تھا۔وہ خیالوں کی دنیا ہے باہر آئی اور اس کافیڈر بنانے لگی۔شام کواس کاارادہ تو میں تھاکہ ٹاقب کے آتے ہی پھٹ پڑے گی۔ لیکن وہ عین کھانے کے وقت پہنچا۔اب وہ کھانے کی تیبل پر کیابولتی اور جب برتن سمیث کروایس پلٹی تواس کے كجه بوكنے سے پہلے ہی ٹا قب شروع ہو گیا۔

وداکر شہیں شادیوں وغیرہ ہے فرصت مل گئی ہو تو کی دن خاور صاحب کے ہاں چلیں ؟ ایک مہینے ہے زیادہ ہو گیا انہیں عموے آئے 'تمہاری ان کی بیکم سے علیک سلیک بنہ ہوتی تو میں اکیلے ہی مبارک باد وے آیا لیکن وہ قیملی کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے ' أكيلاجا تاعجيب سالكول كا-"

حد ہو گئے۔ نمرودل ہی دل میں سوچ کریا ہر چلی گئے۔ کوئی جواب نہ یا کر پہلی مرتبہ ٹا قب نے اس کی طویل خاموشی کا نوٹس لیا۔ تب آیک دم احساس ہوا کہ بیکم

صاحبہ تو پچھلے چوہیں گھنٹوں سے جیپ کے روزے پر ہیں۔وہ عاشر کو کود میں کیے پیچھے آگیا۔

ودكيابات ٢ ياراض مو؟ "سوال خاصي حرت ليے ہوئے تھا۔ نمونے ایک خاموش نگاہ ڈال کر کام جاری رکھا۔

"ارے\_!کیا ج کے-"وہ ایک بار پھر جران ہو گیا «کس بات پر خفاہو بھئی؟"لہجہ خاصی نری کے ہو۔

"اچھاا کے منے ہیں ذراجائے کی کیتی رکھ دول

جو لیے ہر۔" وہ کئن کی طرف بڑھ گئے۔ سامنے میز پر

موبائل فون اٹھایا اور اسے دینے گئن میں آئی۔
موبائل فون اٹھایا اور اسے دینے گئن میں آئی۔
موبائل اسے تھا کرواپس آئی۔ نمواب بمن سے

موبائل اسے تھا کرواپس آئی۔ نمواب بمن سے

باتیں کررہی تھی۔اس کی اونچی آوازڈرا نگ روم تک

آرہی تھی۔

"بس باجی ۔ آج بھی وہی پہلے میل والی

روش ہے ٹاقب کی۔ تحفہ نہ دینے کی توجیعے قسم ہی کھا

روش ہے ٹاقب کی۔ تحفہ نہ دینے کی توجیعے قسم ہی کھا

وائی ان کی بلاسے۔"

وائی ان کی بلاسے۔" وہ دو سری طرف کی بات

مار کو کی ہے انہوں نے بھلے میں جل کڑھ کر آدمی رہ بات

مار کروائی۔

من کروائی۔

من کروائی۔

من کروائی۔

من کروائی۔

مار کی کی جات کی حکم میں اور انس مدس کر

"ہاں میح کمہ رہی ہیں۔"وہ دوسری طرف کی بات من کر ہوئی۔ "کام کاج تو کر چکی ہوں۔ فی الحال بس میرین کے ساتھ بیٹھی تھی۔" "جی 'جی دو ابھی آئی ہے۔"

"چلیں تھیک ہے۔ میں پھرفارغ ہو کرخودہی کال کرلوں گ۔"نمرہ نے اجازت لے کرفون بند کردیا۔ "ایک بات کھوں نمرہ! ائنڈ مت کرنا۔" جائے بینے کے دوران میرین نے بولنے کے لیے تمید

"ہاں ہیں ہو۔ "ہموجران ہوکراسے دیکھنے گئی۔
"ہم جھنی جماعت سے دوست ہیں تال ... ؟"
"ہاں!" ہمو مسکرائی۔ "غالباً گیارہ سال ہوگئے
ہیں ہماری دوستی کو۔"
"ان گیارہ برسوں میں بہت سے موقعوں پر تم نے
میں شاید میں نے تمہاری رہنمائی کی ہوگ۔الیت جب
میں شاید میں نے تمہاری رہنمائی کی ہوگ۔الیت جب
سے ملنا جلنا کم ہوا ہے تو آیک دو سرے کے معاملات
سے ملنا جلنا کم ہوا ہے تو آیک دو سرے کے معاملات
سے آگاہی بھی کم کم ہویاتی ہے۔ بسرحال دوستی کارشتہ
کم یا زیادہ ملنے سے مضبوط اور کمزور نہیں بنما وہ تو آج

دونوں کا ایک دو سرے سے لمنا جانا شادی کے بعد بھی قائم تھا البستہ مہرین نے بچ کہا تھا زیادہ تر وہی نموے ملنے اس کے کھر آجاتی بھروہ شادی کے بعد اسلام آباد بھی چلی کئی تھی۔ لمکان اس کا آنا میپنوں بعد ہو باتو وہ نمروکے کھر آنے کا ٹائم بھی ضرور نکالتی تھی۔ نمرونے عاشر کے کھر آنے کا ٹائم بھی ضرور نکالتی تھی۔ نمرونے عاشر کے کھر آنے کا ٹائم بھی ضرور نکالتی تھی۔ قالین پر بٹھا دیا ۔ اریبہ 'مرین کی بیٹی تھی اور عاشر سے تھوڑی ہی بڑی تھی۔ تھوڑی ہی بڑی تھی۔

روں ہیں۔ "اور یہ ٹاقب بھائی کیسے ہیں 'سوری ہیں دن تم کچھ بتانے کئی تھیں لیکن مجھے میری ساس نے بلالیاتو فون بند کر کے جاتا پڑا 'تمہاری بات بھی پوری سن نہیں یائی۔ "

به می مورد اب به بهال تو روزنت نے مسائل کا سامنا ہے۔ "نمرو پیمیکا ساہنس دی۔ مهرین نے بغور اس کاچرو پڑھا۔ کاچرو پڑھا۔

کاچرو پڑھا۔ "کل تمہاری شادی کی سالگرہ تھی تال ۔۔ کیسے منائی محیا گفٹ ملائ مرین نے اپنی دانست میں موضوع بدلا۔

برود میال سالگرہ نمیں منائی جاتی 'ول جلائے جاتے ہیں۔" نمرہ کالجہ پھرے تلخ ہوگیا۔"اور تحفہ ایم تو جانتی ہو 'واقب تحفے وغیرہ دینے پر زیادہ نقین نہیں جانتی ہو 'واقب تحفے وغیرہ دینے پر زیادہ نقین نہیں

उसरीका

نتیجته" ہو آگیا ہے۔ جانی ہو؟"اس نے صوفے کی بشت ے نیک لگاتے ہوئے سوالیہ نگاہ نمویر والی جوابا "وہ چپ ہی رہی۔ مرین نے ایک سرد آہ مینچی۔ ا میم این مل کی بھڑاس اینوں کے سامنے نکال کم چند ہی گھنٹوں میں مزے سے شوہر کے ساتھ ہنس بول رے ہوتے ہیں۔ آخر رشتہ جو ہے 'ساتھ کھانا پینا من فراق سب مجھ روثین کے مطابق جاری ہوجاتے ہیں لیکن جن ہے ہم نے اپنی پریشانی شیئر کی ہوتی ہے ان کے زہنوں پر ایک مجیب تصویر نقش ہو جاتی ہے۔ يقين كرو ' بجهلے جار سالوں ميں ميري ذہن پر بھی اقب بھائی کی ایسی دہشت سی طاری ہو گئی ہے کہ ان كاسامناكرنے كے خيال سے بى ميراول ورجا آہے۔ "اوہ!" نمرہ خاصی شرمندگی سے مسکرائی 'بات کافی در بعداس کی مجھ میں آئی تھی۔ "اورجهال تك مال باب أور بهائي بهنول كالتعلق ب توظاہرے کہ ہمارے کیے ان کی محبت فطری امر

"اورجهال تک مال باپ اور بھائی بہنوں کا مسی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے کیے ان کی محبت فطری امر ہے اب اگر ہروقت ہم ان سے اپنے شوہر اور سرال کی برائیاں کرتے رہیں تو انہیں گئے گاکہ کسی بہت غلط آدی ہے انہوں نے اپنی بخی کارشتہ استوار کر دیا۔ دو سرے وہ صرف ایک پارٹی کی بات سنتے رہتے ہیں۔ ٹاقب بھائی کاموقف جانے کا انہیں بھی موقع نہیں ملااور نہ آگے اس کا امکان ہے۔"

"فاقب نے ان سے کیا کہنا ہے۔ مسائل کاشکار توایک میری زندگی ہے۔ "نمونے خفگی سے مند بنایا تو میرین مسکرانے کئی۔ میرین مسکرانے کئی۔

"العنی اقب کو تم ہے کوئی شکایت نہیں۔۔؟"
"آف کورس!" نمرونے کندھے اچکائے۔" میں
نے کب انہیں شکایت کاموقع دیا۔ زندگی تومیری خوار
ہے۔" وہ نورا" اس کی نفی کرنے گئی۔ میرین نے ایک
سمراسانس لیا۔

"ائی ڈیئر نمواجب دوانسان ایک رشتے میں زندگی بحرکے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ڈورے جاتے بیں توایک دوسرے سے شکایت اختلاف یا مگراؤپیدا ہونا ایک نیچیل می بات ہے۔ میاں اور بیوی شادی خمہیں آیک مشورہ دول ؟" مہرین نے پچھ زیادہ ہی طویل تمہیدباندھی جس پر نمرہ کو مزید تعجب ہوا۔ " یار!تم میرے کان بھی تھینچ سکتی ہو'مشورہ دیناتو بہت معمولی بات ہے۔ کھل کر کہو۔"

"مجھے لگتاہے تہمیں آپ پرسسل میٹرز ذراسوج سمجھ کردو سروں ہے شیئر کرناچاہیں "ائی مین اپنی اور ٹاقب کی ہر چھوٹی بڑی بات اوروں ہے بیان کرنے مت بیٹھ جایا کرو بلکہ میں ذرا زیادہ کھل کر سمجھاتی ہوں خصوصا "اینے میکے والوں ہے۔"

"ارے! تمرہ حقیقتا "حیران ہو گئی۔"اب باجی اور ای سے بردھ کر کون میراویل و شرہو گا۔ان سے توسب کچھ کمہ لیتی ہوں۔"

" کی تو ... " مهرین نے عجلت میں بات کاٹی " وہ تمہارے ویل وشر (خیرخواہ) ہیں 'اسی لیے تو کمہ رہی موا یہ "

'' دسیں مجھی نہیں۔'' ''دیکھو' تمہاری باجی اورای تمہارے ساتھ تو نہیں رہتیں 'تمہاری صبح ہے شام تک کی روٹین انہیں تمہاری زبانی معلوم ہوتی ہے تال۔''

"بال ظاہر ہے۔" "تواگر تم انہیں اوکے کی ربورث دو تو انہیں کون جائے گاکہ ٹاقب کارویہ تمہارے ساتھ ایسا ہے یا دیسا

ہا ہے ہو ہے ہو ہے ہو ہے ہو ہے ہو ہے ہی ہوتی ہو تو اپنے ول کا بوجھ ہاکا کرنے کے لیے ای اور بس سے ہریات کہ ڈالتی ہو۔ تہماراغصہ تو کسی حد تک شعنڈ اہو جا آئے گئین ان کے دلول میں عاقب کے لیے نفرت کے جذبات براہ جاتے ہیں اور مان کے برے دو بے ان کے بمی جذبات بعد میں جمی ان کے برے دو بے کی صورت میں فاقب پر ظاہر ہو گئے تو تہمارے لیے مان سے ماقب کی صورت میں فاقب پر ظاہر ہو گئے تو تہمارے لیے خاموں سے متعلق ہی شیئر کرتی ہوگی و شیل سے کہ ای فاقب کی کسی بات سے خوش ہوتی ہوگی و شیک ہے کہ ای فاقب باجی کو بتانے کی نوبت آتی ہو کیو تکہ زیادہ تر تو ہم منفی باجی کو بتانے کی نوبت آتی ہو کیو تکہ زیادہ تر تو ہم منفی باجی کو بتانے کی نوبت آتی ہو کیو تکہ زیادہ تر تو ہم منفی باجی کو بتانے کی نوبت آتی ہو کیو تکہ زیادہ تر تو ہم منفی باجی کو بتانے کی نوبت آتی ہو کیو تکہ زیادہ تر تو ہم منفی باجی کو بتانے کی نوبت آتی ہو کیو تکہ زیادہ تر تو ہم منفی باجی کو بتانے کی نوبت آتی ہو کیو تکہ زیادہ تر تو ہم منفی باجی کو بتانے کی نوبت آتی ہو کیو تکہ زیادہ تر تو ہم منفی باجی کو بتانے کی نوبت آتی ہو کیو تکہ زیادہ تر تو ہم منفی باجی کو بتانے کی نوبت آتی ہو کیو تکہ زیادہ تر تو ہم منفی باجی کو بتانے کی نوبت آتی ہو کیو تکہ زیادہ تر تو ہم منفی باجی کو بتانے کی نوبت آتی ہو کیو تکہ زیادہ تر تو ہم منفی باجی کو بتانے کی نوبت آتی ہو کیو تکہ زیادہ تر تو ہم منفی باجی کو بی خوب کی طرح دو سروں پر ڈالتے ہیں۔ اور

عَوْنِن دُالْخِتْ 223 هُـُرُ ﴿ 2015 اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

वस्ति।

ہوتے ہیں۔ آگر ایسانہ ہو آبو آسے دن میاں ہوی میں طلاقیں کیوں ہوتیں۔ ہو ہی سلاہے کہ تمہارے کے طلاقیں کو جائز ہوں۔ بعض شوہردانعی ہوتے ہیں۔ ای لیے بہت پریشانی اور انیت کا ہاعث ہوتے ہیں۔ ای طرح بہت ساری ہویاں ایسی ہوتی ہیں جو شوہروں پر جگہ عذاب کی طرح مسلط ہوتی ہیں۔ کی بیشی تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی کاموازنہ تمہاری لا نف سے ہمیں کر سکتی کو تگہ احس اور ٹاقب ایک جیسے نہیں ہوسکتے۔ بچھے کچھ اور مسائل کا سامنا ہے جمہیں کچھ اور سیجھنے کا طریقہ ہوسکتے۔ بچھے کچھ اور مسائل کو دیکھنے اور سیجھنے کا طریقہ تبدیل کرو۔ جاتی ہو میں اپنے مسائل کیو دیکھنے اور سیجھنے کا طریقہ تبدیل کرو۔ جاتی ہو میں اپنے مسائل کیے حل کرتی

رو المحسل بھی مسائل کا سامنا ہے ؟ نمو نے آئکھیں بھیلائمی۔ "مجھے تو لگتا ہے احسن بھائی اور تہماری لا نف اتنی آئیڈیل ہے کہ کسی مسلے وغیرہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہو آ۔ " نمو نے بے ساختہ اتنی معصومیت کما ہے ساختہ میرن نے قبقہ دلگایا۔ معصومیت کما ہے ساختہ میرن نے قبقہ دلگایا۔ اسکول والا بچینا ابھی بھی تہمارے اندر سے نہیں گیا" یار ہم بھی انسان ہیں۔ کوئی فرشتے اندر سے نہیں گیا" یار ہم بھی انسان ہیں۔ کوئی فرشتے یا مجسے تو نہیں کہ بنا کسی اونج بچے کے زندگی گزرتی چلی جائے وجہ صرف اتنی ہے کہ میں اپنے مسائل کو یادہ ہائی لائٹ نہیں کرتی۔ "

"اور تہمارے مسائل ہیں کیا؟"

"سب سے بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ بچھ ہی ہو
جائے گھر میں صرف احسٰ کی چلتی ہے۔ ان کا کما
حرف آخر ہو باہے۔ بہت سے معاملات میں میں ول
سے قطعا" کنوینس نہیں ہوتی لیکن انہیں قائل
کرنے کی کوشش بھی ہے کار جاتی ہے۔احسٰ وہی
کرتے ہیں جو انہوں نے سوچ لیا ہے۔احسٰ وہی
عادت ہے کہ گھر کے سب ہی معاملات اس عادت کی
جینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ بچوں کامعاملہ ہو کہیں آنے
جاتا کا ہو کردے میسے کے ملے ملائے کام کاروبار 'شانیگ'
ہوجاتی ہے ان کی یہ عاوت۔"

سے پہلے دو الگ الگ ماحول کے پروردہ ہوتے ہیں۔ ان کی عادات 'خصوصیات 'رئن سنن کے طور اطوار ایک دوسرے سے میشرمخلف ہوتے ہیں۔اس کیے تسي بھي حوالے سے كوئى بھى اختلاف بيدا ہوسكتا ہے ثم اگر اپنا محاسبہ خود کرنے بیٹھو گی تو ضرور پیر بات سوچنے میں حق بجانب ہو شکتی ہو کہ جا قب کو تم ہے كوئى شكايت شيب ليكن أكر ثاقب كي نظرے تمهاري مخصیت کا جائزہ لیں تو ہو سکتا ہے تمہارے اندر بہت ی خامیاں ہوں۔اب بیہ تو دیکھنے سے نظریے یہ ہے۔ تم ثاقب بھائی کو اکھڑ 'بدمزاج کارروا منجوس اور جانے کیا کیا سمجھتی ہو لیکن ٹاقب بھائی کا ہر گزاہے تعلق سے خیال نہیں ہو گا۔ اپنی شخت مزاجی کووہ لیے یے اور ریزرو رہے سے تعمیر کرتے ہوں گے اور بچوسی کو کفایت شعاری ہے ... صرف وہی کیا<sup>'</sup> ہر ی کے پاس این خامیوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی معقول جواز ضرور ہوتا ہے۔۔ اس کیے اپنا محاسبہ اپنی نظرے نہیں بلکہ الکے کے نقطہ نظرے کرنا جا ہے۔ میں منہیں ایک مثال دیتی ہوں۔ جیسے میں جانتی ہوں که تم بهت مهمان نواز اور دوست دار مو-اب بظاهر تو بدایک خوبی ہے لیکن اگر تمهارے کھرروزے حساب ي يا يا المرانول كى آمرورونت مونے لگے اور تم لوگوں كا بجث ان خاطرداریوں کی نذر ہونے لکے توکیا او بھائی اے تمہاری خولی گردانیں گے ... ؟ ہوسکتا ہے وه این خیرخوا مول مین ان الفاظ مین تمهار اذکر کریں کہ میری بیوی کی شاہ خرچیوں نے میرا دیوالیہ تکال دیا بيد صرف أيك مثال باليب بشارعادات خصائل ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کا نظریہ ہرایک مخص كالك موتاب" "لعنی تهمارے خیال میں میرا ثاقب کا گله کرناغلط بز واقعی عام ازدواجی معاملات Regilon

2015 元 224 出头的

وب کی۔ مین کی باتوں نے ول پہ کہ ااثر کیا تھا اور ایساکہ کئی دن گزرنے پر بھی وہ معافی ' در گزر ' ول بڑا کرنے ہے کہ معافی ' در گزر ' ول بڑا کرنے ہیں وہ معافی ' در گزر ' ول بڑا کہ کئی دن گزرنے پر بھی اس کے اور ٹاقب کے بچ کوئی قابل ذکر معاملہ زیر بحث نہیں آیا اور جس دن حالات رو بین کی سطح ہے اوپر نیجے ہوئے تب تک نمرہ حالات رو بین کی سطح ہے اوپر نیجے ہوئے تب تک نمرہ کے حالات رو بین کی سطح ہے اوپر نیجے ہوئے تب تک نمرہ کے سنری فرمودات نکل کی سطح ہے اوپر نیجے ہوئے تب تک نمرہ کے سنری فرمودات نکل کی سطح

### 0 0 0

اقب نے اپنیاس خاور صاحب کو مبارک باد
کے لیے آنے کا دن اور وقت بتا دیا۔ نمرہ کو بھی ساتھ
جانا تھا تب ہی جانے سے ایک دن پہلے نمرہ کی ای نے
فون پر قرآن خوانی کی دعوت دی جوانقاق سے عین اسی
وقت تھی 'جب نمرہ نے ٹا قب کے ساتھ خاور صاحب
کے بال جانا تھا۔ ای کے دعوت نامے نے اے اتنا
برجوش کیا کہ جھٹ اس نے ٹا قب کو آفس کال ملالی
کے اگر باس کے بال جانے کا ٹائم 'تھوڑا ادھرادھر ہو
سکتا ہے تو وہ جلدی کچھ کر لے۔

ٹا قب کو اس کی عجلت پر غصہ تو بہت آیا لیکن بنا کسی تبصرے کے فون رکھ دیا۔ خاور صاحب کے ہاں جانے کا ٹائم ادھر ادھر کرنے کا توسوال ہی پیدا نہیں ہو یا

تفاده اس كے باس تھ 'تمذیب كانقاضائی تفاكہ جو ٹائم آیک باردے چکاتھا' ہر حال میں اب ای پر ہی جایا جا آگا۔ شام كوالبتہ نمرہ كوخوب كھرى كھرى سنتارہ ہیں۔ وہ كتنا برا لكوں گاہ كتاكہ سورى سرااب ہم ہفتے كی شام كو نہیں بلكہ اتوارى شام آئیں گے۔وہ كہیں گے تو شام كو نہیں 'اب ظاہر ہے 'گھر آنے والے مهمانوں كو پہلے نہیں 'اب ظاہر ہے 'گھر آنے والے مهمانوں كو پہلے کہاں ہے ليكن ميراامپريشن تو خراب موجائے گانال…"

ور الکین ای کے ہاں قرآن خوانی کی تقریب بہت بوے بیانے پر ہور ہی ہے۔ اگر سکی بنی ہی موجود نہ ہو توسب کمیا کہیں گئے آپ کے ہاں کے ہاں تو صرف ہم دو مہمان ہوں محے۔ جب جاہی جا سکتے ہیں۔ ہماری مسکرائی تو نمرہ بھی ہنس پڑی۔

" تہماری عجلت پندیوں ہے میں واقف ہوں۔
لمہ بھر بھی بات تہمارے بیٹ میں گئی نہیں ہے لیکن
بمرحال یہ توانسان کی طبیعت پہ منحصرہ۔ بعض لوگ
اگر ہریات دل میں رکھتے جائیں تو مسلسل جلنے کڑھنے
اگر ہریات دل میں رکھتے جائیں تو مسلسل جلنے کڑھنے
اور بریشان رہنے ہے بیار بھی پڑ کہتے ہیں جمتر ہو آ ہے
کہ بندہ ایسی با تیں دوستوں ہے شیئر کرکے ہلکا بھلکا ہو
جائے۔ بھر ہمارے دوستوں کی ہماری بھی ذندگی میں
ماضلت بھی کم ہے کم ہوتی ہے۔"
مراضلت بھی کم ہے کم ہوتی ہے۔"

بات ول میں رکھنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ ہال لیکن

تمهارے کے بید ذرامشکل ہے۔"میرین شرارت سے

عَدْ حُولَيْن دُالْجُنْتُ 225 ﴿ 2015 عَبْرُ \* 2015 عَبْرُ \* 2015 عَبْرُ \* 2015 عَبْرُ \* 2015 عَبْرُ

وجہ ہے ان کا کوئی شیڈول وعیرہ تو متاثر نہیں ہورہ وهوال دهار تقرير كاسامنابهي كرنابرا ليكن وه كوينكم كأكرم وہ بولتی جلی گئے۔ کھاکر جیھی رہی۔

"تم ہے بحث بے کارہے نمرہ!" ٹا قب نے ٹائی بیڈ بر تجينكي " تههاري موني عقل مين ميرااتناساجمله نهيس سارہاکہ بات اِن پر امپریش کی ہے۔ کیسا وعدہ خلاف اورال مینو ڈلکوں گااین بی بات سے پھرتے ہوئے"

"توميسامي كوكياجواب دول ....؟"

وہ نارمل سے قدرے اونے کہے میں بول رہی فى-ايخاتب ولهج يركنثرول يأنامشكل مور بانفا-اي نے بتایا تھا کہ سب ہی گزنز 'ممانیاں 'خالا ئیں 'پھیھو آنے والی ہیں۔ نمرو کوسبسے زیادہ شاکلہ سے ملنے کا شوق ہو رہا تھا۔ اس کی شادی کے بعدید ان کی پہلی ملاقات ہوتی۔ نئی دلهن کے انداز اطوار 'بات چیت بنسنابولنا مجمى ليحه كتنادل كدكدان والاموتاب نمره تو وہاں ایک طرح سے سب کی میزیانی کے فرائض انجام دیتی اور بهان دا قب صاحب بطور مهمان بھی لے جانے کو تیار شیں تھے رات کو بستر رکیلی تب بھی ذہن ای اکھاڑ کھاڑ میں لگارہا۔

جانے دوسری بیویاں ایسے موقعوں پر کیسے اپن بات منواتی ہیں۔ایساکیا کہتی ہیں کہ شوہراہنے ہاس سے مکر کینے پر جھی تیار ہو جا آ ہے۔ ایسی حادی 'بات منوانے والی بیویاں تو شوہر کی مجبور یوں کو خاطر میں ہی شیں

لاتيں... تف ہے ہم ير نمرو بتول - وواي آنسو پيتي خود کولعنت ملامت بھیجتی جیے تیسے سوگئی۔ انگلے روز ٹاقب کے آفس چلے جانے کے بعد ای کو فون کرکے اپنے نہ آنے کا بتایا جس پر انہوں نے خوب شوروغوغا كيالميكن وه خاموشي سيستنى ربي جفت بحث مباحة كالفتيار وأظهاروه ممكن سمجهتي تفى اتناوه مجھیلی رایت کر چکی تھی۔اس سے زیادہ جھکڑے کے

پانچ بجے ٹاقب آیا تووہ خود بھی تیار ہو چکی تھی اور عاشر کو بھی تیار کروا دیا تھا۔ ٹا قب نے جلدی جلدی فریش ہو کر کیڑے تبدیل کے اور بناوفت ضائع کے خاور صاحب کے ہاں جانے کے لیے نکل پڑے۔ نمرہ نے وہاں زیروسی اپنا موڈ 'بات چیت کے کیے بنایا۔ زياده ترتوبيكم خاور كوبي بولنے ديا كيونكه وہ خودذ ہني طور پرای کے ہاں بیٹی ہوئی تھی۔

خاور صاحب نے اسیس رات کے کھانے ہر روکنے کی بہت کوشش کی لیکن فاقب نے مرو ما استھی ہای نہیں بھری۔ نمرہ کو اس کے مسلسل انکار کی وجہ تب تو مجھ میں نہیں آئی لیکن جب ان کے ہاں سے ٹاقب نے گاڑی سیدھے اس کی ای کے گھر کے سامنے روکی

تودہ 'خوشگوار جرت سے اسے دیکھنے لگی۔ "مم قدر كيات توين ليكن تقريب كالهتمام شايد ور تک ہے؟" فاقب نے تائد طلب تظروں سے ويكهانونمون مسكرابث دباكر حصث سملايا-" پھرتو يقينا" ہم وقت ہے پہلے ہی پہنچے۔ اچھااگر صرف لیڈیز انوا یکٹر ہیں تو مجھے نہیں سے اجازت دو۔ جب لين آول گالو چھدر بيشہ بھي جاول گا-" "جی 'جی !" نمونے فورا" ہای بھری ۔" صرف

عورتول كابلاوا تقا\_ "اوے 'چرجاؤ۔"اس نے آگے براہ کرعاشر کا گال چوما اور نمروات کیے باہر نکل آئی۔ اس کی اجاتک آریریال اس کا کافی برجوش استقبال ہوا۔ قرآن خوانی بچھ دریسلے ہی ختم ہوئی تھی اور اس وقت سب خوش کیموں میں مصروف تھے۔ شائله توچندروزمین بی ایک دم بدل کئی تھی۔ پتلالمباسا غنة دس دن ميں بھرا بھراسا لکنے لگاتھا۔وہ کزنر کے ساتھ ہسی زاق میں شرکہ

نمره....؟"وه اس وقت عاشر کو

يوى كاظم مانے والے شو ہركے طور برجائے تھے اور یہ سے جھی تھا۔ رہید نے ہمشہ خوب فخرے سمیل کی اطاعت كزارى كاذكركيا تفا-اوربيه وبي سهيل تفاجس کا رشتہ پہلے نمرو کے لیے آیا تھا۔ نمرو کے اس وقت ایک ساتھ کی رہتے آئے ہوئے تصاور میرث لسٹ ر سہیل کا نمبر تیسرا تھا۔ بھراس کے لیے تو ٹا تب کو يند كرليا كيااور سيل كي اي في ميد كارشته مانك لیا۔خالہ نے توجھٹ ہاں کرلی کیونکہ اب وہ ربیعہ کے رشتے کے لیے کھے کھ فکر مندرہے کی تھیں۔ربعہ کی کامیاب ازدواجی زندگی دیکھے کر بھی کبھیار تمرہ انجانے میں اپنا موازنہ اس سے کر جیمی تھی۔ بیہ خیال بھی ضرور آجا آگر اگر فاقب کے بجائے سمیل کا رشته قبول كرليا جا تاتو آج ده ايك نوكر ٹائپ شوہر كی ہوی ہوتی۔ البتراس خیال کے پیچھے سہیل کے کیے كسى يىندىدگى كامر كزكوئى دخل نىيى تقا-"لين كيون؟ سهيل بعائي كيون شين جاتي كه تم منزه کی شادی میں جاؤ۔" وربس یار 'بلاوجهِ منزواوراس کی فیملی سے بیر کھاتے ہیں۔ اب ان سے کون بحث کرے۔" وہ کچھ طرح "ہوں-"مرونے سرملایا-"میری کیا مدجاہیے؟

"وه المحجو تلى بدخادى برتومس اب تميس جاوى گ-منزوے ایدوالس میں معذرت بھی کر چکی ہوں۔ وہ خفاتو بہت ہوئی لیکن میں نے کمہ دیا کہ سمیل کے كنك كى عين اى ون شادى ب كين مسئله بيب نمو کہ صرف شادی پرنہ آنے کے لیے معذرت کردیے ے بات نہیں بنتی ، مجھے منزہ کووش تو کریارا کے گانال .. اس نے مجھے میری شادی پر بہت قیمتی اور خوب اس نے مجھے میری شادی پر بہت قیمتی اور خوب ر تواحسان ہوا تال۔۔اب شادی میں شریک نہ ہوتا تو تحفه بھی نہ دوں تو بتاؤ 'گتنی بری ."نمو تحض اتنای که یائی

" نبیں کام کاج سب کر کیے "بس اب عاشر کوسلا ربی تھی۔"اس نے کود میں لیٹے عاشر کے بالوں میں انگلیاں پھیریں - رہید اس کی خالہ زاد تھی اور بہت الحجمي دوست بمحى فارغ او قات ميں اکثر ہي اس كافون آجا آ۔ پھروه دونول ہو تیں اور دنیا جمان کی اتیں۔ ومناقب بعائى أفس محته موت بين؟ "بال اس وقت تو آفس بي موتي بس-" "اكلي مو كمريد ؟"اس كانداز كچه مخاط ساتفاـ نمواس مے انداز پہلے چو تی پیربنس بری۔ ودكيا واك كي نيت ہے ... كيسے مفكوك سوال كر رنى بوج» "بال-ربيه بهي بنس پڙي-" واکابي سجھ لو۔ دراصل ده قدرے ری۔ "مجھے تم سے کچھ ضروری کام تفااس کیے یہ سب بوچھنا پڑا۔" "بال بھی 'بالکل آگیلی ہوں۔ خبریت توہ بالک " يار مجھ ميں سيس آ رہا كيے كهول" وہ كھر جهجهک کردک کئے۔ "كمه بهى چكو كياسپينس پهيلاري مو-" "وه میری فرینڈ ہے تال منزہ 'جانتی ہو تال تم۔" "بال وه نوشله کی بمن جود اکثرین ربی تھی۔" "بالكلوبى...اس كى شادى بــــا مخ<u>لم ہفت</u>۔" " اچها زبردست .... کیا وه واکثرین حمی اور شادی کہاں ہورہی ہے۔" "شادی بھی ڈاکٹر ہے ہی ہو رہی ہے۔ ایک طرح ے لومین سمجھ لو- کافی خوش ہے-"ربعہ تفصیل "اجما\_ تم كجه بتارى تھيں- نموكاد هياناس كى رازداری والیات کی طرف کیا۔ "بال ایک چو کلی سیل نہیں جائے کہ میں منز کی شادی میں جاؤں۔ شوہر کی کائی چیتی تھی۔ سہیل کو مجمعی آیکہ

"تو پھردہیں۔ جب اس الزام میں کوئی ہجائی ہی نمیں ہے تو سہیل بھائی کو ایسائٹ کیوں ہوا؟"
" پا نہیں کیوں ۔۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ پھیلے دنوں سہیل کی اتفاقا" مدٹر سے بات ہوئی۔ وہ پاسپورٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ سہیل وہاں کسی کام سے گئے تو مدٹر نے انہیں پہچان لیا۔ بہت عزت سے پیش آیا جائے وغیرہ پلوائی۔ بس اس بے چارے کا پیش آیا جائے وغیرہ پلوائی۔ بس اس بے چارے کا

قسور انتاسا تفاکہ اس نے میرا نام کے کر کما" آپ
رہید کے شوہر ہیں 'الیے کیے جانے دے سکتے ہیں
چائے تو بینی بڑے کی وغیوہ "
سلین تمہارے نام کاحوالہ دینا کوئی ایسا پواجر م بھی
نسیں۔ اب ظاہر ہے کہ تم اس کی بمن کی ووست ہوتو
تعارف کے لیے اے اتنا تو بتاتا ہی تھا۔ "نموا بھی بھی
جران تھی۔
جران تھی۔
پیچان گیا تھا لیکن آپ اے نمیں جانے تھے تو ظاہر
پیچان گیا تھا لیکن آپ اے نمیں جانے تھے تو ظاہر
ہیاں گیا جات ہوچھوں نموا پلیزائنڈ مت کرتا۔ "نمو

کیونکہ رہیعہ کی تمہید کا ابھی بھی کوئی سرااس کے ہاتھ
'' دراصل مجھے تم سے پچھ رقم ادھار جا ہے
تھی۔'' بالا خرسیبینس ٹوٹا۔ 'میں نے منزہ کے لیے
جوچزیند کی ہے اس کے لیے کم از کم مجھے بارہ 'پندرہ
بزار جائیں۔ کیاتم ابنی رقم بجھے دے سکوگی۔۔ ؟''
''آوہ!''نمونے سرملایا'' ہاں ابنی رقم تو میرے پاس
ہ آئی جا ہے ؟''
تتم کموتو میں آج دن میں ہی اپنی نند کے بیٹے کو
تتمہارے گھر بھیج دیتی ہوں۔ تم اسے دروازے پر ہی
رقم دے دینا۔''
ماقب کے ہاتھ بھی اسے بجوا سکتی تھی لیکن رہیعہ
فاقب کے ہاتھ بھی اسے بجوا سکتی تھی لیکن رہیعہ
فاقب کے ہاتھ بھی اسے بجوا سکتی تھی لیکن رہیعہ
فاقب کے ہاتھ بھی اسے بجوا سکتی تھی لیکن رہیعہ
فاقب کے ہاتھ بھی اسے بجوا سکتی تھی لیکن رہیعہ
فاقب کے ہاتھ بھی اسے بجوا سکتی تھی لیکن رہیعہ

المرائد کا بیا۔! "ممرہ چھ سوچ میں پڑتے۔ رقم تو ہ اقب کے ہاتھ بھی اسے بھوا سکتی تھی لیکن رہید نے خود ہی تحق سے ٹاقب کو بتانے سے منع کردیا تھا۔ دسنو تم علی کو نہیں بھیج سکتیں وہ تواب کا کج سے آنے والا ہو گا۔" نمرونے اجنبی لڑکے کے آنے سے بہتر سمجھا کہ رہیدہ کے بھائی کو بلوالے۔ علی اس کا خالہ زاد تھا اور اکثر ہی گھر آنا تھا۔ در نہیں نہیں !"رہیدہ نے علمت نے نفی کا۔

دونہیں۔ نہیں آئیں آئیں۔ نے علت نفی کی۔ موسلی سے کہوں گیاتوہ ای کوہنادے گا'پھردہ مجھ سے وجہ موسلی ہے اور آگر انہیں بتا جلا کہ سہیل مجھ پر شک کرتے ہیں تو ان کی راتوں کی نیند ہی اڑ جائے گی۔" رہیعہ روانی میں بول گئی۔

ربیدروان کی بول کا۔

"دواصل میں ۔ 'نمواک دم جو گل۔ کیماشک ربید ہے'

"دواصل میں ۔ "ربید عبلت میں بتاتو بیٹھی کیک

اب سوچ میں پڑگئی تھی۔

"دہم دوست ہیں ربید 'پلیزہتاؤٹل ۔ الی کیابات

ہے ؟ "مموصرف نظر کرنے کے موڈ میں ہر گزنمیں
منی پور قم دے کردہ اس کے ذاتی معالمے کا حصہ بنے

دالی تھی کی کو کوئی مسئلہ ہوجا باتودہ بلاوجہ پیش سکتی

دالی تھی کی کو کوئی مسئلہ ہوجا باتودہ بلاوجہ پیش سکتی

" پلیز نمو! به بات کسی سے کمنامت 'نه کا کب بعائی سے نہ خالہ اور شمویا جی وغیرہ سے '' " وعدہ رہا' تمہاری بات صرف مجمعہ تک رہے ک



لجھاٹر تھاکہ اس نے خود کوبازر کھا۔اے جیرت ہو کی "بات صرف اتني بي ہے تال ... آئي مين "تم مجھ می من کرکہ رہید نے سیل کی اتن بری خامی کاؤکر ے اصل بات جھالونسیں رہیں۔؟" ی سے نمیں کیا تھا محی کہ اپنی ای اور بہنوں ہے " مجهد الوشه كي محتم نمو والتدجو كهابات صرف اتني بھی شیں۔ نموالی باتوں سے متاثر توبست ہوتی تھی لیکن اپنے ملکے بیٹ کاکیا کرتی۔ چند ہی دنوں میں پھر و بس بس-" نمو كاتوول بي وال كيا- ربيعه نے بھول بھال كر ليے ليے حال احوال باغنا شروع كردى۔ ایی بیٹی کانام لے دیا تھا۔ کسی شک کی تنجائش ہی کمال بهرحال اس وفت توربيعه كي باتون كا اثر غالب تغاايس ى ـــ كىن-"وە كىھىسوچ كرچونكى-ليے بنالى سے چھے كے مفيرى آمر كانظار كرنے كلى "ممنے فورا" اتن آسانی ہے اپن بی کانام لے لیا اوردہ ایک بچے تھوڑا پہلے بی آگیا۔ توسهيل بعائى كوبهى يمي فتم كهاكر يقين ولادو-"السلام عليم نمروباجي إستمون كيث كمولاتواس " کھا چکی ہوں۔" رہیمے نے محندے انداز میں نے مسکراکر جھٹے سلام کیا۔ بتایاتو نمرہ کی حیرت سے چیخ نکل گئی۔ "اس نے اتنی بڑی قسم کا بھی یقین نہیں کیا۔" "وعليكم السلام سفير ... آواس في راسته جمورا-سولہ 'سترہ سال کے اور پیچے کیے ' بینڈ سیم سے سفیہ " بس تمرو کیا بتاؤں 'جے شک کرنے کی عادت ہووہ ے دود انتین مرتب ربعہ کے کھر فل چکی تھی اس کے قسموں کا بھی یقین نہیں کرتے۔ سہیل کی عادت نے زندگی عذاب بنار کھی ہے۔" "منتم نے پہلے بھی ذکر نہیں کیا؟" نمرہ کو وہ ساری مروت بھائی۔ " شكريه باجي- ليكن اس وقت ذرا جلدي ميس ہاتیں یاد آنے لگیں۔ جن میں اس نے سہیل کی "اجها كوكى بات نهيس "بيالو-" نمون إلته ميس تعريفوں كے بل باندھے تھے۔ بكرے نوٹ اس كى طرف برحائے۔ ربيد كودے ديا ودكيا فائدہ بتائے كا\_اس كى عادت توشيس بدل اور ہاں میں کن لو 'احتیاط الحجی چیز ہے۔ "نمونے جائے گی ایک ایک کوبتانے ہے۔"ربعہ نے محندی بهى مسكراكر تنبيهه كى اوروه سملا كربلث كيا-اقب اس معالے کا کوئی ذکرند کرنے کا پختہ "مول-"مرونے آستے اکدی-اراں کرتے ہوئے وہ کھرکے کام کاج میں مکن ہو گئی اور "اچھا" بھرکیا سوچاہے میرے کام کا۔ ؟"ربید اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی تو یمی کہ ربیدے " تھیک ہے " تم اپنی ندے بیٹے کو بھیج دو- لیکن ا قب كوند بتان كاوعده ليا تقله عام حالات من أكرجه وہ ایسے وعدے آرام سے توڑویا کرتی تھی لیکن آج جلدی بھیجنا اور نام کیا ہے اس کا ۔۔ سوری میں بھول سوچ کچھ مخلف تھی۔اپنے پاس کچھ رقم پس انداز كرنے كى عادت اے شروع سے بى تھى اور شادى غیرنام ہے اور تقریبا" ایک بے کے آس یاس کے آغاز کے دنوں میں ٹاقب کو بھی پتا ہو ٹاتھا کہ نمرہ سے رہے ہیں۔ایے میں مو

آستہ آستہ ہم ولواس معلم میں عقل آگاور اس نے بچائی گئی رقم کا کھول کھول کر تذکرہ کرنا چھوڑ دیا میں طرح اسے شائیگ وغیرہ کے لیے روپے نکلوانے میں سمولت ہوگئی۔ آج بھی ٹاقب سے ذکرنہ کرنے کا پختہ ارادہ اس لیے کیا کہ ٹاقب کو ہرگزاندازہ نہیں تقاکہ اس کے پاس بچیس ہمیں ہزار جمع ہو بھے

"اور... كيارباون؟" فاقب نياتهون كو آليس من رگرتے ہوئ ذائينگ نيبل بر نظر ذالي-"بال جي ... بالكل نھيك اور مصوف ... "وه مسكرا كرسامنے بيشے تئي-"كرسامنے بيشے تئي-"نہيں جاتا ہوا؟ اى كى طرف يا ماركيث؟" فاقب نزبيل اتفائى-"نہيں ... آج تو گھر بر ہى رہى-" ماتھ ساتھ سوالات بھى جارى تھے - نمو ہر گر نہيں چو كى كيونكہ يہ وہ سوال تھے جو فاقب معمول كے مطابق روزى يوچھاكر ناتھا۔ "جى نہيں "آيا بھى كوئى نہيں-" مطابق روزى يوچھاكر ناتھا۔ "جول -" وہ مزيد سوالات كا ارادہ ترك كركے گھانے ميں مشغول ہو گيا اور وہ چھوٹے چھوٹے

" وروازہ اندر سے بند کرکے بیشا کرد نموں ہے۔

ہانگنے والی عور تمیں تو منہ اٹھا کر کمرے تک آجاتی

ہیں۔" روبینہ باجی باہر سے بولتی ہوئی کمرے میں

آئیں۔

"جیوہ زبیدہ ابھی کام ختم کر کے نکلی ہے۔ میں بس

با ہری آنے والی تھی۔"اس نے گود میں سوئے عاشر کو بیٹر یہ لٹاکر کچھ دہر تھیکا۔ مند یہ لٹاکر کچھ دہر تھیکا۔

انہوں نے خود ہی ہا ہر کی راہ لی تو نمرو نے دل ہی دل میں شکر کیا۔ اگر وہ بہیں ڈیر ہے الیتیں تو نمرو مروت کے مارے کچھ بھی نہ کمہ پاتی۔ روبینہ اس کی بڑی نند تھی اور نندوں والی تمام روایتی خصوصیات سے لیس بھی ۔۔ نمروان کی اکثر تندو تیز ہاتوں کے جواب میں خاموش رہنے میں ہی عافیت جانتی کیونکہ ان کا تعلق ہو گئے والوں کی اس جماعت سے تھاجن سے جیتنا تا ممکن ہو آ
والوں کی اس جماعت سے تھاجن سے جیتنا تا ممکن ہو آ
ہے۔ان کا گھریاس میں ہی تھا اس لیے اکثر کام کاج نمثا کر آجا اگر کام کاج نمثا

" جائے بناؤل باجی!" باہر آگر بھی وہ مودب می کھڑی رہی۔ "المدین سندستانت آئے در سرکما تھا۔ بیٹھو تم

"ارے نہیں... ناشتہ آج دیرے کیا تھا۔ بیٹھوتم " خاصاحکمیداندازتھا۔ نمرہ فوراسبیٹھ گئی۔ "کل کون لڑکا تمہارے دروازے پر آیا تھا؟" پہلا سوال ہی غضب کا تھا۔

نمو کاول ڈوب کرسیدھا پسلیوں سے جا عکرایا۔" کک نے کون اٹرکا؟"

"ارے وہی 'جے تم نے ہزاروں روپے پکڑائے اور وہ گلی میں ہی گنتے گئتے چل پڑا۔ ایک اور دھاکہ --نمرہ کی توشی کم ہوگئ۔ اوندھاسیدھا جواب ابھی منہ میں تھاکہ وہ دوبارہ بولنا شروع ہو گئیں۔

" صبح میں نے ٹاقب سے پوچھالو کھنے لگا۔ احمر علی صاحب کے گیٹ پر کوئی ہوگا۔ بتاؤ بھلا محوئی ایسے بھی کسی کی بات کو جھٹلا تا ہے ۔وہ اپنے فرفر انداز میں بولے چلی گئیں اور نمرہ کے رہے سے اوسان بھی خطا کردیے۔" ٹاقب کو بھی بتا چل گیا؟"

231 ESBOR

نوالے بنا كرعاشركو كھلانے لكى۔

"ای سلسلے میں ہا رہے ہوں کے محملا اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ بڑی ملطی کی ٹاقب کو نہ ہتا کر۔ اب جھوٹ پہ جھوٹ پول کر معالمے کو مزید خراب نہیں کروں گی۔ ان کے بچھ کہنے ہے پہلے ہی جج ہتا دوں گی۔ کروں گی۔ ان کے بچھ کہنے ہے پہلے ہی جج ہتا دوں گی۔ وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کرتی کجن سے روانہ ہوئی۔ اگر چہ بے دوت بولا کمیا ہج بھی و قار کو شدید تھیس پہنچا تا گرچہ بے تیار کرچکی اگر چہ بہت ممکن تھا کہ ٹاقب کی نظروں میں ہمیشہ کے سے بیار کرچکی سے بھروسے کے قابل نہ رہتی۔ لیے بھروسے کے قابل نہ رہتی۔

" آریو اوک ... ؟" فاقب نے عاشر کو بیڈی بر بیٹھاتے ہوئے ایک کمری نظراس کے چرب برڈالی۔ حالے کیے انداز تنے فاقب کے بھی دہ اس مے بخت لہجے ہولادیا۔ لہجے سے ڈرجاتی تو بھی ایبار هم پر سکون ابھے ہولادیا۔ بس ایک رعب کا حصار تھا جس میں شادی کے اول دن سے مقید تھی۔نہ بھی فاقب نے اس حصار کو تو ڈرکر میں کو دوستانہ انداز میں اپنی قریب کیا اور نہ اسے بھی ہمت ہوئی ایباکرنے گی۔

"یمال آؤ۔" وہ سینے یہ ہاتھ باند ہے اس کو دیکھ رہا تھا۔ نمرہ نے گھبرا کر نظرافھائی۔ ٹاقب نے آنکھوں کے اشارے سے دوبارہ بلایا۔ برط ہی دوٹوک انداز تھا ۔۔ چرے یہ مہری سنجیدگی الگ ۔۔ نمرہ اپنی کرزتی ٹانگوں پر قابو پاتی قریب آئی۔۔

"کوئی آیا تھا آج ....؟" "جی آج ...."وہ ذراساری -" آج توبس معلی یاجی ہی آئی تھیں -" "کوکی لائے اس نے "کافی سے میں میں ہے ہیں۔

"کچھ کماانہوں نے۔"کافی اپ سیٹ لگ رہی ہو؟" وہ بغوراس کود مکھ رہاتھا۔ نمرہ تقریبا "رودینے والی ہو گئی۔اوراس بھیکے لہجے میں آغاز لیا۔ "د" وہ ٹا تب اصل میں۔" تھوک نگلتے ہوئے اس

نے تمیدباند سے کی وشش کی۔ " پتا ہے بچھے۔" ٹاقب نے اس کی بات کائی۔ "ضروران ہی کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو۔" ٹاقب دوقدم چل کراس کے نزدیک آیا "میں آج مبح آفس جانے کے لیے نکلا تو دہ اسے وروازے پر کھڑی تھیں۔

نکال دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور یہاں بردی بس کے کے کا تی ی قدرے کہ کھڑے کھڑے کمدویا ، نمو نے کہا ہے کل کوئی شیس آیا تھا عد ہو گئی۔۔"رولی باجي ايخ مخصوص لفه مار انداز مين سيده سيده اے لناڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں لیکن نمیو کا سائیں سائیں کر تا واغ ہر کزان کی بے لگام تفکلو کی طرف متوجہ حمیں تھا۔ رویی باجی نے ٹا قب سے بھی بات کر لي تھي- جانے کيا کچھ سوچتے ہوئے آفس محتے ہوں گے۔واپس آگر پتانہیں کیٹی تفتیش کریں۔ باجی کوتو انهوں نے ٹالنائی تھا کیونکہ کھر کی باتیں باہر شیئر کرنے ے اے سخت چڑتھی 'بھلے وہ باہروالے سکے بھائی بسن ہی کیول نہ ہول سنہ تو ٹاقب ووسرول کے معاملات میں مراخلت کرتے تصاور نہ اینے معاملے میں دوسروں کی بے جا مرافلت پند کرتے تھے اس کیے روبی یاجی کوفی الفور ٹال دیتا نمرہ کی سمجھ میں آ رہاتھا ليكن كفروابس آكر بهى ده بات كواسي طرح آيا كمياكريس محسيه كمناخاصام شكل تفا-

وہ باتی کے چلے جانے کے بعد اجانک ہی بری طرح تاؤ کا شکار ہوگئے۔ دماغ کچھ ایسے الجھ ساگیا کہ کوئی بھی کام وہ دن بھر میں ڈھنگ سے نہیں کرپائی۔ روزانہ وہ ٹاقب کے آنے ہے پہلے فریش ہو کر'صاف لیاس تبدیل کر کے ہلکا میک اب بھی کرلیا کرتی تھی

لیکن اس روز ذہن ایسے دباؤ کاشکار ہواکہ دوان ہی ملکج

سے کپڑوں میں بنا محکمی کے دروازے پر آئی۔عاشر
دوڑ کر باپ کی ٹاعوں سے لپٹا تو اس نے مسکراتے
ہوئے ہاتھ میں پکڑا سامان نمرو کی طرف بردھا دیا اور
عاشر کو اٹھالیا۔ وہ سامان کے شاہر زلیے خاصی غائب
دیا تی ہے کہن میں آئی۔
دیمرے لیے کھانا فی الحال مت نکالنا۔" ٹاقب
نے باہر ہے ہی اونجی آواز میں کہا۔ وہ بنا جواب و یہ

على خولتن والخشاف 2019 المرام 2015 المرام

वसिका

لكى توده الميند كريابا مركى طرف بريره كيااور نمره جوبري دير سے آنسووں کا گولا روکے خود پر منبط کیے کھڑی تھی، المعجد باته مِن مُصِ كَلِي ندامت "شرمندكي" بجهتاوا" افسوس علن كياكياتها آنسوؤل ميس بعطياس كا جرم بهت معمولی تھاآگر سامنے آجا آاتو معافی متلافی ور گزرسب ممکن تھے ۔ دنوں اور ہفتوں میں جس کے معمولی تاریک سائے بھی چھٹ جاتے لیکن اسے تو رونا ٹا قب کے بھروسے پر آرہاتھا۔

نمره کی ذات پر اس کا اعتماد جو آسان کو چھو تا د کھائی دیا تفااور دو ہے۔ کنیسی کم ظرف تھی کہ جار سال اپنی میں مقال میں ایسی کم ظرف تھی کہ جار سال اپنی ازدواجی زندگی کاموازنه ربیعه اور سهیل کی زندگی نے کرتی رہی۔ وہ مسیل جس نے ناحق رہید کی زندگی اجرن كرر تھى بھي-ايك سلجى ہوئى شريف عورت كو خوداس کی این نظر میں بے اعتبار بنادیا تھا۔

اہے سوچ سوچ کر جرت ہو رہی تھی کہ حساب كتاب كى لىك مين اعتيار ، يقين اور بعروس جي موضوعات اب سے پہلے بھی ذہن میں کیوں نہ آئے تصے کیا ایک عورت کی زندگی میں ہر چیزہے بردھ کریہ مان اہم نہیں کہ اس کاشوہراس پر بھروساکر تاہے۔

" بھئ "تہيں تو توفق نہيں ہوتی کہ دو گھڑی مال ے مل آؤ۔ تموایک ہفتے میں دو چکرنگائی۔ پر تمهارا جواب سیں ۔ سوچا آج خود ہی مل آؤل۔ "ای لشم بھتم تھلے سنجالتی دروازے ہے ہی بولتی ہوئی اندر آئیں۔ نمومکراتے ہوئے آگے برھی۔ "بسائ ایک وروزیس آنے بی والی تھی۔" "اچھاچھوٹدوہ سب۔ادھر آؤ۔۔ تمہارے کے كه لائي مول-"وه كليل كريد بر بيته موس يرجوش اندازم ركهاموم

مجصه ويكحالة اندربلاليا كنف لكيس كل كوثى الزكاتم لوكول كوروازے ير آكر نموے بزاروں روے لے كيا-مجصے بری منسی الی میں انہیں با قاعدہ بازو سے بکڑ کر كيث تك لايا اور كهاكه آب كے كيث ہے ديكھنے ير ہارے اور احمر علی صاحب عے گیٹ کا فرق ٹھیک ہے محسوس نہیں ہو تا دونوں کے سفید گیٹ تقریبا"ایک جیے ہیں اور اہنے پاس پاس ہیں کہ دور سے دیکھنے پر ہر کز آندازہ نہیں ہوتا کس کے دروازے پر کیا المكثيوي على ربى إور جارب بال أكر يحصل روز کوئی آیا ہو تاتو نمرہ ضرور مجھے بتاتی ۔۔ یقینا "تم ہے بھی وہ میں پوچھنے آئی ہوں گی ... ہے ناں؟" او الب نے تأسيع المات تمون آست سراتبات ميس بلايا-و تمهارااب سیٹ ہوناجائز ہے۔انہیں ایس طرح بناتصدیق اتن بری بات نہیں کرنی چاہیے تھی 'اب ان کی تیجرتو تم جانتی ہو۔"

"لكن التب إ" نمون بقيّم لهج ير قابويات موئ لب كھولنے كى كوشش كى تو اا تب نے ابنا ہاتھ اس کے ہونٹوں یہ رکھ کرروک دیا۔

" باجی کی طرف سے میں معذرت کر ناہوں... تم پر كوئى انظى المحائ توميس اس كى انگليال تو ريخ كى جرات بھی رکھتا ہوں لیکن روبینہ باجی میری بری بہن ہیں۔ان سے بدتمیزی یا بحث مجھے زیب نہیں دی ۔

بلیزتم این آپ کو بلکان مت کرد- تسارے اور میرے درمیان انڈر اسٹینڈنگ کاجولیول ہے وہ یاجی کی سمجه میں نمیں آسکنا۔ میں انہیں نہیں سمجھا سکناکہ تموريس جواندهااعمادكر مامول-"وهاس بربوري بهي اترتی ہے۔ دہنہ جھے میں کھے چھاتی ہےنہ جھوث بولت بمرب بین بھے میری یوی کسی جوان اڑے رین اروں کر گھتی ہے اک الغواور نے





# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ایسول کوبس کھرکے کام کروائے کے وقت ہی بیویاں دکھائی دی ہیں۔ جہال کچھ جیب و حیلی کرنا پڑ جائے تو ان جیسائنگ ول کوئی نہیں ہوتا۔" "شکر ہے وہ صرف روپے پیمے کے معالمے میں ننگ ول ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے شوہر کی محض اتن سر زاد سے گا کرنا رہے کے لیے شوہر کی محض

" سلرے وہ صرف روپے میے کے معاملے میں ملک ول ہے۔ زندگی گزار نے کے لیے شوہری محض اتنی ہی خامی بچھ گھانے کا سودا تو نہیں ہے۔ " وہ خلاؤں میں گھورتے ہوئے اپنے آپ مسکرائی تو عطیہ بیگم کواس کی ذہنی حالت میں کسی خرابی کاشبہ ہوا۔ بیگم کواس کی ذہنی حالت میں کسی خرابی کاشبہ ہوا۔ "دارے کیا بردبرط رہی ہو۔ شوہری کنجوسی کواچھا کے جارہی ہو۔ وماغ تو نہیں گھوٹے گیا؟"

ے جارہی ہو۔ داخ ہو ہیں ہوم لیا ؟؟ " نہیں ای ... "وہ بھکے بھکے لیجے میں پھر نہی۔ پکوں ہے ایک آدھ آنسو بھی ٹوٹ کر گراجسے وہ بھیلی ہے رگڑ کراں کے قریب آئی۔

" یہ جو دولت کی رہل ہیل دکھا کر ہو یوں کو ہواؤں میں اڑائے پھرتے ہیں تال ۔۔ اور جنہیں دکھے کر ہم رشک ہے صرف ہی سوچتے ہیں کہ ان جیساخوش نفیب کوئی نہیں ۔۔ ذرا ان یوایوں سے پوچیس نموہوں کی موجی ہے ان کے شوہروں کی سوچ گنی تنگ اکتنی جھوٹی ہوتی ہے بھی ہم ایسوں کے اندر جھانک لیس تو ہماری چیوں کا بھی دم گھٹ جائے ہی تو ہماری چیوں کا بھی دم گھٹ جائے ہی تو ہماری چیوں کا بھی دم گھٹ جائے ہی تو ہماری چیوں کا بھی دم گھٹ جائے ہی تو ہماری چیوں کا بھی دم گھٹ جائے ہی تو ہماری جیوں کی ہوئی جلی جائے ہیں ہوئی ہے جو رہ سے میں بولتی جلی ضرور تھا اس کے لیجے میں بجس نے عطیہ بیکم کی بولتی ضرور تھا اس کے لیجے میں بجس نے عطیہ بیکم کی بولتی ضرور تھا اس کے لیجے میں بجس نے عطیہ بیکم کی بولتی ضرور تھا اس کے لیجے میں بجس نے عطیہ بیکم کی بولتی

زبان کواچانک بریک لگادی تھی۔ نمونے آہستہ آہستہ اپنی اور رہیعہ کی تمام باغیں اور بعد میں پیش آنے والے حالات ان کے گوش گزار کیے۔ بھلے رہیعہ سے کیا عمد تو رہے کا جرم سرزد ہوا تھا 'لیکن ول نے کما شوہر کی برائیوں کو کھول کھول کر مسالا لگا کر میکے میں بتانے کی پاداش میں اب وہ ساری خوبیاں بھی کھل کر بیان کرتی چاہئیں جن پر پہلے اپنی نگاہ بھی نمیں بڑی بیان کرتی چاہئیں جن پر پہلے اپنی نگاہ بھی نمیں بڑی

و جونوں کپڑوں اور زبورات کے ڈھیروہ خوشی مجھی نہیں دے سکتے امی! جوشو ہرکی نظروں میں بھروسے اور اعتبار کی چیک دیکھ کر کل مجھے ہوئی ۔ آپ نہیں سوف لائی ہوں تہارے لیے اورا کیڑے کو ہاتھ تو لگاؤ۔ دیکھی ہے کمیں ایسی مکھن می لان۔ "انہوں نے باری باری دو سوٹ سامنے پھیلا کرستائش کے انداز میں نمرہ کو دیکھا جس کاچہوہ ہر قسم کے جوش سے خالی تھا۔

" تنہیں کیا ہوا۔ خیرتو ہے؟" مطیہ بیکم کو پہلی مرتبہ تشویش سیلاحق ہوئی۔

"ای یہ ڈریسز آپ تمویاتی کودے دیں۔ بچھان
کی ضرورت نہیں۔ "ارے کیا ہوا؟ وہ سب چھوڑ
چھاڑ پرشانی ہے انھیں۔ " ٹاقب ہے جھڑا ہوا کیا انہیں اس نے میکے والوں ہے کچھ بھی لینے ہے منع تو انہیں کرویا ؟" ای قدرے دور کی کوڑی لا تیں۔ نمو خیب کی چپ کھڑی رہ گئی۔ یہ اپنی دی ہوئی جراتوں کا نمیے۔ فیا کہ ای ٹاقب کے خلاف ہے تھا اور کے جارتی تھیں۔ ولی بی ولی میں اس نے خود کو کو سال سے تو ہو ہوگی ہیں وہ یویاں جوشو ہرگی تمام نواد تیاں خود تک محدود رکھتی ہیں۔ ایک کوروں کے شوہر نہ صرف اپنی سرال میں نمایت معتبر نواد تیاں نمام شوہر بھی دھیرے دھیرے یویوں کے شوہر نے ہیں اور شاید ایسی قدر و منزلت پاک آئے۔ آئے۔ ایسی قدر و منزلت پاک آئے۔ آئے۔ ایسی تا کہ ایسی تو ہوں گئی اس نے تو ہوں گئی ہول کی اس نے تو ہوں گئی ہول کی اس نے تو ہوں گئی ہول کے آئے۔ سال ہی آئی ہول کی اس نے تو ہوں گئی ہول کی ہو

کظر میں خوب بے وقعت کردیا تھا لیکن چو تکہ ابھی بگڑا سچے نمیں تھا تو اب یہ بھی اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ سکے والوں کی نگاہ میں ٹا قب کے مقام و مرجے کی تجدید اور تعین کرتی۔ دور اس کی اسے نبد سے ای ماقی فریجے

"ائیں کوئی بات نمیں ہے ای۔ ٹاقب نے پچھ نمیں کہا۔" میں کہا۔"

" تو پھر کیاسوٹ پیند نہیں آئے۔؟" " نہیں ای بیل آپ تکلیف نہ کریں ۔ مجھے ٹاقب می سیزن کے کیڑے دلائیں گے۔" دنی سیزن کے کیڑے دلائیں گے۔ "

''کہاں۔ دلائے گا۔''عطیہ بیلم کالبجہ پھرسے 'ع ا۔'' تیماری ضرور تیں اے نظر کمال آتی ہیں۔

Section

کھول کر ایک و سرے کی خامیاں گواتے 'وقت كزارف لكتي بي حيى كه أيك دن إيني بالمعول اين مضبوط قلع جيس كمركوز من يوس كرنے كاموجب بن جاتے ہیں۔ شاوی کے مئی مون پیریڈ میں ایک دوسرے کی تعریفوں میں زمین آسان کے قلامیملانے والوں کو چند سال گزرنے کے بعد لفظ " تعریف" ہے۔ جھجک محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر میاں ہر صبح ناشيج كي ميزريوي كي أيك جملي مِن تعريف كرت ہوئے آفس جائے اور بیوی شام کو تھے ہارے شوہر کی والسى ير كمريس اس كے موتے كى ايميت اور قدر و قیت بر چند لا سنیں بول دے تو یقینا" دور جاتے رشتوں کو بل میں پاس لایا جا سکتا ہے۔" دوست کی باتن ياد كرك وه اي آب من مسكراتي اجانك خود كو مھی بدلی بدلی می محسوس ہوئی۔ شکوے شکانتوں کے وهرافهات اس كاوجود بقى تفكف لگاتها لى بعريس اس نے ٹاقب کی چھوٹی موئی خامیوں کی مخفردی اینے سر ے ایار مجینی جے جاربرسوں ہے"میاو" سمجھ کرخود ہی اس کے بیچے دبی جارہی تھی۔ زندگی توبست خوب صورت بمت محسين ہے۔ ابھی جینے کے لیے اس میں اتنا فیول موجود ہے کہ گاڑی کو بجائے تھینچنے کے سولت سے چلایا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے اور ٹاقب کے ایڈر اسٹینڈ نگ لیول کو مزید ہائی کرنے کا پختہ عرم کیااور مسکراتے ہوئے ڈریٹک ٹیبل کے سامنے آجیٹھے۔ان خوشی سے مسکراتے لبوں کولپ اسٹک کی ضرورت تو ہر گز نہیں تھی لیکن عورت تیاراہے کیے كمال موتى ب-اساتومردى أتكمول ميس النائيت اور توجہ کے چند جگنو تلاش کرنے کی جاہ ہوتی ہے اور اب وه برجلنوابي منهي مي بحرلينا جابتي تهي صرف منگھار کرکے نئیں بلکہ اپنی ذاتی کو ششوں کے بل پر

جانتیں کل میری اپی نظموں میں میراقد کتاباند ہوااور وہ ٹاقب نے کیا۔ میں نے کھی خواب میں بھی نہیں سوچاتھا کہ ٹاقب میرے بارے میں اتن الحجی رائے رکھتے ہیں۔

کیا سیختے خوش نہیں ہونا چاہیے ای ؟" نمو کی آنگھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ رندھے تکلے ہے اس نے مال ہے سوال کیانوانہوں نے نمرو کا کال تھیتھیا کر بھرپور نائید میں سرملایا۔

المنافظ می آیک آیالفظ ہے جس کامفہوم معنی اور وضاحت کسی سے پوچھے جائیں توایک منفی مطلب کی صورت میں سامنے آئیں کے شاید لغت بھی اس کا کوئی مثبت معنی نہ دے سکے لیکن آیک غلط قہی نے میری زندگی جنت بنار کھی ہے اور آج تک مجھے اس کا

احساس بھی نہیں تھا۔ یہ وہ غلط قہی ہے جو ٹاقب کو میرے متعلق ہے۔ وہ علط قہی ہے جو ٹاقب کو میرے متعلق ہے۔ وہ علط قبیں میں ان سے بھی چھے اس کے بھروے کو نہیں چھیاتی 'بیشہ سے یولتی ہوں۔ ان کے بھروے کو تغییس نہیں پہنچا سکتی۔ جانے کب سے بید رائے ان

کے دل میں جگہ یا چکی ہے اور اس قدر پختہ ہے کہ انہیں میری کسی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ایک غلط فہمی وہ ہے ای جو سمیل کو رہید کے

متعلق بدا ہو گئے ہے۔ جس نے بلاوجہ رسعہ کی ذعری اجرن کر رکھی ہے۔ آج سے پہلے بھی دھیان میں

نمیں آیا کہ مرد کی شک کرنے کی عادت عورت کی زندگی کو کتنا کھو کھلا بنا سکتی ہے اور اعتبار کتنا مضبوط۔"

زندگی کو کتنا کھو کھلا بناطق ہے کور اعتبار کتنامصبوط۔ " نمونے ایک جذب سے ال کالماتھ بکڑا تو عطیہ بیکم نے مسکراکراس کی جمایت کی۔۔۔

کوئی ماں بھلا کیو نکرجاہے گی کہ اس کی بیٹی اور داماد میں فاصلوں کی دیوار او تجی سے او تجی ہوتی جائے البت بیٹی کی محبت میں وہ بھی بیات بھول بیٹھی تھیں کہ ان حی ہرمعا ملے میں بے جائد اخلت میاں بیوی کے رشتے میں کڑوا ہت کھولنے کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ نمرہ کے حق میں دعا کرتی کھر کوروانہ ہو کمیں۔

میں وہ میں نے ایک بار کہا تھا ''جوں جوں شادی شدہ اگری کا سفر طویل ہو تا جا تاہے 'ہم میاں بیوی کھول







وہ تی دنوں سے تاک میں تھی۔اس کاموبائل واحدامید تھاجواس کے ہاتھ لگ جا تا تو وہ معیز کومدو کے لیے بكار عتى اورجبِ سلطانه نے معيز كا تمبر مراد صديقى كودينے كے ليے موبائل نكالا توواش روم سے واپس آتى ، البيهانے كن اكھيول سے اسے موبائل واپس دروا زے سے لئلتے تھلے میں تھیٹرتے دیکھ لیا اور آج جب اسے موقع مل ہی گیا کہ وہ جلدی ہے معیز کانمبرملا کرا ہے مدد کے لیے پکارلیتی تو حلق میں آنسوؤں کا پھندا لگ گیا۔ جانے کماں سے آکے سلطانہ نے چیل کی طرح جھیٹامار کے اس سے موبائل چھین لیا 'بلکہ اس کے ساتھ ہی ابیسها کی بھی شامت آگئ۔منہ ہے گندی مغلظات بکتے ہوئے اس نے ابیسها کو مردانہ وارمارنا شروع کیا تھا اوروہ مضرتے حواس کیے بے بھی سے پنتی اپنا بچاؤ کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔

وواد حراو حرو کھتا 'بہت مختاط انداز میں فون بوتھ کی طرف برمھا تو ول دھک دھک کررہا تھا۔ جیب ہے معیز کے موبائل نمبروالی برجی نکال کراس نے بردی احتیاط کے ساتھ نمبرملانا شروع کیااور اسے جرت نہیں ہوئی 'جب اگلى بى بىل يە كال ائىنىدىكى كى-

Downloaded from paksociety.com

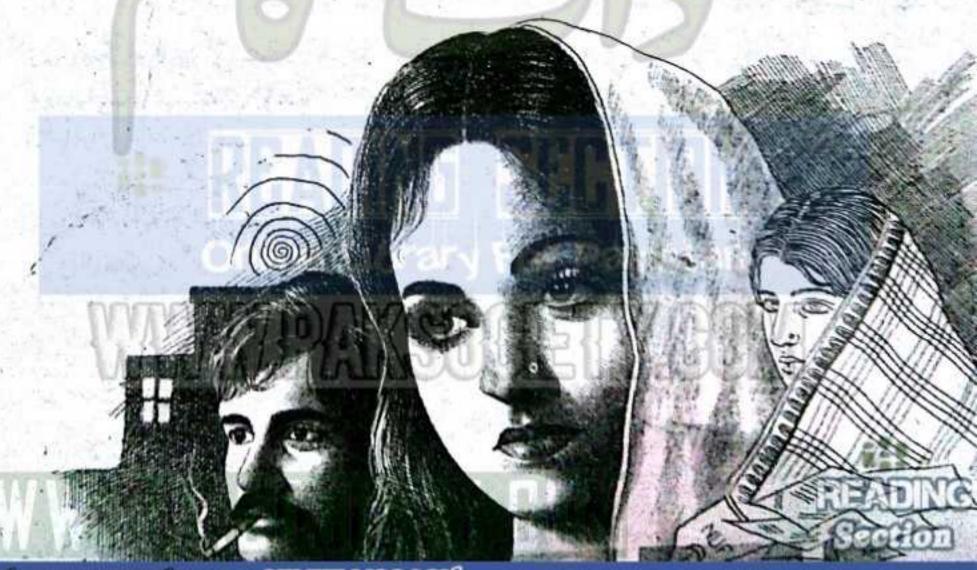

وسلو\_"مرادصديق كهنكهارا-



"جى ... آپ كون بول رہے ہيں؟"وہ الجھن آميز ليج ميں پوچھ رہاتھا۔ ''تعارف کوچھوڑواور میرے سوال کاجواب دو۔ اپنی بیوی تھے بدلے میں تم کتنی رقم دے سکتے ہو؟''ادھرادھر ویکھتے ہوئے دہ دیے ہوئے گر بختی ہے پُر لہجے میں بولا تومعیز کادل انجیل کر حلق میں آنا انکا۔ دیکھتے ہوئے دہ دیا ہوئے گر بختی ہے۔ پُر لہجے میں بولا تومعیز کادل انجیل کر حلق میں آنا انکا۔ "البيها ية تمهار سياس م ؟"وه ب يقين س يو چيف لگا- بهرتيز لهج مين بولا-"كون موتم \_ كيول مان لول من كدا ديها تمهار ياس بي "مانناتو حمهس برے گامنے... اور ہال... زیادہ ٹائم نہیں دوں گامیں... اسے غریب تو نہیں ہو کہ حمہیں رقم کا "بندوبست"كرنے كى ضرورت برائے۔"وہ غرآيا تھا۔ " دیکھو۔ تم جو کوئی بھی ہو۔ پہلے ابیسہا سے میری بات کرواؤ۔بس ایک بار مجھے اس کی آواز سنوارد۔ "معیز نے جلا کر کہا۔اے خوف لاحق ہوا مکیس وہ کال کا ثنہ دے۔ ''وہ بھی کرواؤں گا 'مگرتم کل شام تک بچاس لا کھ میری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچاؤ گے۔'' مرادصد بقی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے گلی 'شکار کی تڑپ'' زندگی'' ہے اس کی محبت کا پتادے رہی تھی۔ ''او کے ۔ڈن۔ 'لیکن آسے ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ میں تنہیں جمال کمو گے 'وہاں رقم پہنچادوں ۔''معہ نے تیزی سے کہا۔ واور ہولیس کواس معاملے میں ملوث کرنے کا مطلب تو تم اچھی طرح سجھتے ہو گے؟"اس کے لیج میں مخفی وهمكي كومعيز في الحيي طرح مجها تها-" تم بے فکر رہو۔ کیکن تم اے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔"معیدٰ کوئی ایسی بات نہیں کرتا چاہتا تھا جس ے اغوا کارا پناغصہ ابیسھار نکا گئے۔ "بالسيباليسة تمب فكررمو-" ''ئس جگیدر قم پنچانی ہے؟''معیزنے بوچھا۔اسہاکے ملنے کی امید بندھی تووہ ایک کمیے کو بھی نہیں سوچنا مات کا جابتاتھاكەر ممديى جاميے ياسى "معیز نے اے پہلے تم ایک باراہ یہا ہے میری بات کرواؤ گے۔"معیز نے اے یا دولایا۔ "باں۔۔ گریجیاس لاکھ ہے ایک پائی بھی کم نہ ہو اور پولیس کو بھٹک بھی پڑی تو۔۔ ساری عمریوی کی شکل کو ترسو گے۔" وہ سفای سے بولا اور اگلی بات سے بغیرریسیور کریڈل پر ڈال کر تیزی سے فون بوتھ سے نکلا اور اوھراُدھرو کھتا جلدی سے کلی میں کھس کیا۔ رسی رہے "اسے مارتے مارتے تھک کر زیں نہیں آ تا تھے اپنے اپ بھراس کی آنکھوں ہے آنسورواں ہو Section ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

"نے تیری اب نے ایے سلھ دیا اور نہ ہی تو دے گی۔ تیسی چلا کے گزارہ کررہا ہے بے چارہ۔"ان دونوں کی بے چارگی کی کوئی صدنہ تھی۔ "ابفاقول يه آئے گاتو تخصي بيچے گانا..." سلطانہ نے سارا الزام اس کے سرتھوپا۔ تب اہیں انے نفرت سے اس بدر نگی عورت کو دیکھاا در زہر خند کہجے را ہوئ۔ ''تو تجھے کیوں نہیں بیچیا۔''اسے جواب میں گالیوں اور مار کی امید بھی'گرسلطانہ نے د**فع**تا″اونچاسا قہقہہ لكايا - پھر تحظوظ ہوتے ہوئے بولی۔ ے پہر مسوطہ ہوتے ہوئے۔ "یمان چمڑی کا دام چلناہے' سمجھی۔۔"ابیہا کو ہے اختیار حنایا د آئی تواس نے جھرجھری سی لی۔ "حیب چاہے اس گھرمیں پڑی رہ۔ورنہ میں اپنی کرنی پہ آئی تو مراد صدیقی بھی تجھے نہیں بچاپائے گا۔ایسی جگہ سے تیرے وام کھرے کروں گی۔" سلطانہ نے اسے دھمکایا تولب و کہجے میں پچھ کر گزرنے کی سنگینی تھی۔ "فیکر کر"تیرے کھروالے ہے ہی تیراسودا کررہاہ وہیں واقعی۔۔اس پر سجدہ شکرواجب تھا۔ورنہ وہ اے اُدھراُدھر کردیے تووہ کیا کرلتی۔ مراد صدیقی گھرلوٹاتواس کی جال دھال میں سرمستی ہی تھی مگرنیل پڑے چرے کے ساتھ کم صم بیٹھی ساکت وجار ابيها كود مليه كراس كي ساري مستى برن بوكئ-لحه بحرث شدر رہنے کے بعد وہ دانت پیتا باور چی خانے کی طرف بردھا جمال سلطانہ کے منگناتے ہوئے برتن . وهونے کی آواز آرہی تھی۔ ''الوکی پھی پیدوات' کمینی عورت کے منع کیا تھامیں نے۔ (تھیٹر) ہاتھ نہ لگا ئیواب کے اسے۔ پھر ماراتونے استے (کھٹر۔) البيهاب اثري ان كاجفكراسني ربي-رو تھپڑ کھانے کے بعد سلطانہ نے دہنے کے بجائے جوابا" مردانہ وار مغلظات بکی شروع کیس تواہیہانے كانون مين انگليان دياي مرادنے اے اسٹیل کا گلاس تھینچ مارا۔ سلطانہ اب اونچی آوا زمیں روتے ہوئے بول بھی رہی تھی۔ "تیری ہی راہ میں روڑے اٹکا رہی تھی۔ اپنے خصم کو قون ملا رہی تھی تیری ہوتی سوتی سے وہ پولیس لے کے آتا توبتا جلنا تجھے ۔ سلطانہ کادم ہے جو آزاد پھررہا ہے تو۔۔" مرادوسیمار الے۔ "و کھ سلطانہ۔ میری بٹی ہے اس لیے تھوڑی طرف داری کرتا ہوں۔ یہ توبلینک چیک ہے۔ اپی مرضی کی Section WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

''میرے خیال میں ہمیں بولیس کی مدر لے لینی جا ہے معیز!''عون نے سنجید گی ہے مشورہ دیا۔ "بالكلِ نهيں...ايكِ بى تقالى كے چھے ہے ہوتے ہیں بيالوگ...فورا" بى كٹرنيپو زكواطلاع مل جائے گى-وہ لوگ ایسها کونقصان پہنچائیں گے۔"معید نے فی الفوریہ تجویز رو کروی۔ "بال بالكلب بوليس كون يجيس دالنے سے معاملہ بكرجائے گا۔" فاصیہ نے بھی اس كی تائيد كی تھی۔ "جم ایف آئی آر کٹوا تھے ہیں۔ پولیس تو آل ریڈی اس معاملے میں ملوث ہے۔اصولا "تو پولیس کوانفار م کرنا بى جائىي-"اريازنے بھائى كودىكھا-وەبست بريشان دكھائى ديتا تھا- نفى ميس سرملا كريولا-تعین آبیمهائے لیے ایک فیصد بھی نقصان کارسک نہیں لے سکتا۔ ذراس بھی گزیرہ وئی تودہ لوگ کوئی انتائی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے سختی ہے منع کیا ہے۔" "اور ہوسکتا ہے 'وہ ہماری نقل وحرکت پر نظرر کھے ہوئے ہوں۔" ٹانیدنے کہا۔ "نظری تور کھے ہوئے تھے اور نہ جانے کب ہے۔۔"معید کی آٹھوں میں خفیف سی سرخی اُٹر آئی۔ "جیب ہی تو…وہ آدھی رات کوبا ہر نکلی اور ان لوگوں کوموقع مل گیا۔" ' رقم کا نظام ہوگیا ہے تا؟''عون نے بوچھا۔ رقم کاتوکوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے صرف بیر شیش ہے کہ دہ لوگ ابیہ اکو خبریت سے لوٹادیں۔ "وہ مصطمریانہ "یا اللہ ۔ " سفینہ بیگم کے تو کلیج پہ ہاتھ پڑا۔ وہ تیزی سے چلتی ان کی طرف آئیں اور تند کہج میں پولیں۔ "یا اللہ ۔ " سفینہ بیگم کے تو کلیج پہ ہاتھ پڑا۔ وہ تیزی سے چلتی ان کی طرف آئیں اور تند کہج میں پولیں۔ "حق طلال کی کمائی میں سے پچاس روئے بھی کوئی دھوکے سے وصولے "تود کھ ہو تاہے اور حمیس بچاس لاکھ معمولی دکھائی دے رہے ہیں۔"ار از کو ٹائید اور عون کے سامنے اِل کے رویے پر شرمند کی محسوس ہوئی۔ "ايك زندگى كاسوال ہے ماما!ان كى جگه ميں ہو تاتب اس سے دكنى رقم بھى ہوتى ديتے-" ارِ ازنے نری سے ماں کو "مجھانا" چاہا۔ گرسوئے کوتو کوئی جگائے۔ اب جوجاگ رہا ہواہے کون جگائے؟ "خدانه کرہے۔"وہ تیزی ہے بولیں۔ کھور کے ایراز کودیکھا۔ ''اس کااکاؤنٹ بھرا ہوا ہے تمہارے باپ نے۔۔وہیں سے ببیہ چکا کے جان کیوں نہیں بچالیتی اپنی اور پھر معیزبیا..."وہ اب والمجدبدل کے نری سے معیزے مخاطب ہو تیں۔ "كياكار نى بكروه بجاس لا كاليف كے بعدات زنده واليس كريں محج؟" "اما يليزي" ارے و كھ كے معين كى آواز حلق ميں تھنى۔ "أنى أبية مال بيردعاكرين كي توالله ضروري كا-" اند كوسفينه كى ايك بى "جملك" ے اندازه ہوگياكه ايسها كے شب وروز كس جنم ميں كزرتے رہے ہوں "بول ..." انہوں نے ٹانید کی بات یہ کوئی حوصلہ افزاجملہ کنے کے بجائے مہم سے انداز میں ہنکارا بھرا 'پھر Region. ONLINE LIBRARY

''اتنے دنوں کھرے باہر ہنے والی اڑکیوں کو بیہ معاشرہ قبول نہیں کر نامعیذ احب۔'' ''میں کرلوں گا ما ۔ میں کروں گا۔'' وہ ہے اختیار ہی خود پر سے قابو کھوکراونجی آواز میں بولا۔ عون اور ثانیہ سفید بیگم کی شقی القلبی دیکھ کرششدر تھے۔ "ماما پلیز ۔ انف (بہت ہوگیا۔)"ایزازاٹھ کران کے سامنے آکھڑا ہوا۔اس کے لبولیجاور آنکھوں سے "مامانی کی سنت سفینہ بیم غصے بربرداتے ہوئے وہاں ہے گئیں۔ "مجھے کیا ہے۔ پچاس لا کھ باپ نے اس کے اکاؤنٹ میں بھردیا 'پچاس تم لوگ لگادو۔ چاہے یہ بھی اس کے اكاؤنث مِن طِلاَ جائبٌ" وه صاف لفظون مِن البيها كے اغوا كو'' دراًمہ''كمہ عنی تھیں۔ ٹانیہ نے کمری سانس بھری۔ بعض لوگ زندگی میں ''آوک آف کورس''سوالوں کی طرح آتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں جتنا بھی تجربہ حاصل کیا ہو 'وہ سارا ان کے سامنے فیل ہوجا تا ہے۔ ساری کی ساری تیا ری دھری کی وہ پر ساقہ ''کل شام کور قم پنجانی ہے۔ جگہوہ کل بتائے گا۔بس تم لوگ دعا کرو کہ وہ لوگ۔۔'' معیز بہت دیر کے بعد پولا توشیر ت جذبات سے اس کی آواز کے میں اٹک گئے۔ معیز بہت دیر کے بعد پولا توشیر ت جذبات سے اس کی آواز کے میں اٹک گئے۔ مكروه تتنول جاتن تص كركيادعاكرني ب سلطانه "بچاس لاکھ" پہست خوش نہیں تھی۔ "اتی بردی آسامی ہے تیرا جمائی 'بچاس لاکھ کیا مانگئے بیٹا تھااس سے۔.." وہ بچاس لاکھ پہ پہلے خوش ہوئی تھی 'مگر جب سنا کہ معید فورا" مان گیا تواس کی خوشی کو پچھتا وا بننے میں در نہیں مرادنے اے گھورا۔ پیارے گالی دی۔ ''اری یہ بھی لاکھ بھی آکٹھا دیکھا ہے تونے ایسے منہ بنا رہی ہے جیسے پچاس لاکھ تو تیرا باپ واسکٹ میں ڈال ''' "كينے ... بير سوچ كەجواكك، ى ملى مىلى بىچاس لاكھ دينے پر راضى موكيا ہے كىياده اكك كرو ژندويتا؟" سلطاندكى ''ناشکری مت بن ... میرا تودل آخیل احیل کے حلق میں آرہا تھا۔ پیسے والا بندہ ہے۔ عزت سے بات کررہا ہے تو میں بھی حد میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ پولیس سے ریڈ ڈلوانی شروع کردے تو تھانے میں ہم دونوں کو الٹا See for WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

''اور فکرنه کر…پچاس لاکھ میں ہم دونوں تین چار ہنی مون منا کتے ہیں۔ دبنی ادر ملائیٹیا کا چکر تو لگواہی دوں گا مناصحہ " مرادنے شوخی سے کمانو سلطانہ کے ہونٹوں کی لالی بھی ذومعنی اندا زمیں تھیلنے گئی۔ ساتھ والے کمرے میں بان کی چارپائی پہنیم ہے ہوش پڑا وجود ہے بسی اور ہے کسی کی مثال تھا۔ معیزنے کھانا بھی برائے تام ہی کھایا۔ار از کے کہنے پر زارانے سفینہ بیگم کوابیہا کے متعلق کوئی بھی الثی سيدهي بات بالخصوص معيز كے سامنے كرنے سے منع كرديا تھا۔ وہ مخض سفینہ بیکم کاول رکھنے کوساتھے بیٹھ گیاتھا 'ورنہ انتے دنوں سے تو گویا وہ بس جینے کے لیے ہی کھا رہاتھا۔ اے کری تھیدے کرا تھنے کور تولناو کھ کرسفینہ بیکمنے سرسری انداز میں بات شروع ک-وصفیر آگیا ہے پاکستان سے اب ہمیں شادی کی تاریخ دے دین چاہیے ، تنہار اکیا خیال ہے معین ۔۔ ؟ " زارا كا جي چاہا پليث اٹھا كے اپنے سريہ مار لے بے اختيار معيو كا چرود يكھا۔ جمال پہلے حيرت اور بھرا ذيت مبعيها آپ مناسب سمجيس ماما-"وه خود كوسنبهال كرب ما ير ليج مين بولا-"لو...وینے ساری دنیا کی فکریں سرچہ لیے پھرتے ہواور تمہاری بن کے لیے "مناسب" میں سوچوں۔" متھوڑے دن اِنظار کرلیں ماا اِبھی دیسے ہی ایک ایٹوچل رہا ہے۔اسے سولو(عل) ہوجانے دیں پہلے" رازنے سیبی نظروں ہواں کودیکھتے ہوئے ملکے تھلکے اندازمیں کہا۔ '''جسم میں جائےوہ ایشو۔ میری بیٹی کی پوری زندگی کامعاملہ ہے۔'' وہ بگڑ کرلولیں۔معید کے چرے پر تکلیف کے آثار پیدا ہوئے 'مگروہ بنا پھے بولے وہاں سے چلا گیا تھا۔ "وہ بھی تو کسی کی بنی ہے ماما۔ "زارا زچ آگئ۔اس کی آئکھیں نم ہو گئی تھیں۔ "دہ بھی تو کسی نے آگا۔ "مال باب تالا تق تظلیں تو اولادیں یول ہی رکتی ہیں۔"انہوں نے سرجھ کا۔ان کا بناہی قلب فا "بسرحال... میں اسطے ماہ کی کوئی تاریخ دے دوں کی سزاحسن کو۔وہ تو شکرہے ہتم نے سفیرے بات کلیئر کرلی ا ورنه رباب توخوب ہی طوفان مجاتی۔ "انہوں نے زار اکودیکھا۔ "ماما يليزي" وهروفيوالي موكئي "میری وجہ سے بھائی کی زندگی پراہم میں آئی ہے۔جب تک ایسهامل نہیں جاتی میری شاوی کا سوچیے بھی مت من بھائی ہے نظر نہیں ملایاؤں گی۔" "شٹ اپ زارا! تم لوگوں نے تو زندگی کونداقِ اور بچوں کا کھیل بنالیا ہے۔ اس گھر میں وہی ہو گاجو میں جاہوں گ۔خبردارجو حمی نے جلجھے نفنول مشورے دینے کی کوشش کی ہوتو۔ "وہ بھڑک اٹھی تھیں۔ "اپ افظوں یہ غور کریں ماما!اور پھراپنے عمل پر۔۔ کیا آپ بھی کسی کی زندگی کونداق اور کھیل نہیں سمجھ See floor کے۔''ان کے لفظی چناؤ پر تلملاکڑ جمچے پلیٹ میں پنج کرابرازا تھ کے بی چلاگیا۔ ''جاؤ جاؤ ۔۔ مگر ہو گاو بی جو میں نے ملے کرلیا ہے۔'' وہ پنجھے ہے اونچی آواز میں بولیں۔ تو زارا کا جی چاہا'میز پہ ماتھا ٹکا کے رونا شروع کردے۔ بربراتے ہوئے وہ اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے لگیں۔

> ہجر کی رات کا شخے والے کیا کرے کا اگر صبح ند ہوئی؟

کوئی مجسم نزب اور بے قراری کو دیکھنا چاہتا تو اس رات معیز احمد کو دیکھنا اور ان دونوں کیفیات کوپالیتا۔ فجری نماز کے بعد اس کا سجدہ طویل اور دعامیں جذب تھا۔ اللہ سے اپنے گنا ہوں کی معافی۔۔ وہ موبائل کو فل چارج کیے اپنے پاس رکھے ہوئے تھا۔ بھی بھی اغوا کار اس کی ایسہا سے بات کروا سکتے تھے۔ رقم وہ پہلے ہی نکلوا چکا تھا۔ اب توبات اغوا کاروں کی پیشہ وار انہ ایمان داری پر تھمری تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔

"الباب بیشداولاد کے لیے قربانیال دیتے اور ان کی زندگی بناتے بلے آئے ہیں۔ کیا فرق برا آئے اگر اولاد کے نفیب میں ہوائی آئے ایک اولاد کے نفیب میں ہوائی آئے ایک ایک اور وڑے میں تناوی کی میں تھوڑی بہت خوش حالی آرہی ہے تورو وڑے متا انکانا۔"

مراد صدیقی بڑی نری سے اسے سمجھا رہاتھا۔ بھاری پوٹے اٹھاکر بمشکل ایسھانے اسے دیکھااس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔

''دومنٹ بات کراؤں گاتیرے گھروالے سے تیری۔بس اے اپی خبریت کی تسلی دے دینا اور یہ بھی کمہ دینا کہ شرافت سے روپسہ میرے حوالے کردے۔اور خبردار۔اگر پولیس کو بھٹک بھی پڑنے دی ہوتو۔'' ایسہانے بے بقینی سے مراد صدیقی کو دیکھا۔

"اے بید مت بتاتا کہ تو کس کے پاس ہے۔ بس اپنی خبریت کا یقین دلادینا اور کمنا کہ رقم لے کرا کیلے آئے۔ ورنہ ساری عمر تجھے ڈھونڈ ناہی رہے گا۔"

اس نے دھمکایا۔ ختک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے ابیبہانے اثبات میں مہلادیا۔ مراد نے سلطانہ کو اشارہ کیا تو وہ موبا کل نکال کے لیے آئی۔ اسے آن کرکے مراد کے حوالے کیا۔ اس نے

معیز کانمبرطا کرموبائل ایسهای طرف بردهایا۔ تواس نے کیکیا تاہاتھ آگے بردهایا۔ اے یقین نہیں آرہاتھاکہ مراد صدیقی اتن مہانی برائز آیا تھاکہ خودے اس کی معیز سے بات کروارہاتھا۔ معرد حیان ہے۔ ایک بھی لفظ کم یا زیادہ کیا تو پہلی گولی تیرے شوہر کو ماروں گا۔ "معوبائل کا اسپیکر آن کرتے ہوئے مراد نے دھیے سفاک لیج میں کما تو وہ پوری جان سے تھرائی۔

> ا بیں بہاکے نمبرے کال تھی۔ معید نے جھیٹ کرموبائل اٹھایا اور فوراسکال اٹینڈ کی۔ ایرازاٹھ کراس کے پاس چلا آیا۔





"مبلو-ابسها-؟"معيزن آس و نراس ميس کھرتے ہوئے بے آبی سے يو جھا۔ "جىمىعىد - ايسوابول ربى مول-"دوسرى طرف الاساس كاكبكيا ناموابنت مختاط ساجواب آيا-تومعيد كونگا اس کے وجود میں محتذک کی ایک اسری دو رحمی ہو۔ «كىسى موتم إيسها-كمال مو-كون لوگ بين بير-؟ "وه بلكاسا كهنكهاري-''میں الکل ٹھیک ہوں معین ۔ یہ لوگ جو ڈیمانڈ کرر ہے ہیں اگر آپ دہ بوری کرسکتے ہیں توہی کیجئے گا۔'' وہ بولتے بولتے ایک دم کراہی۔ بوں جیسے اے کسی نے ہاتھ مارا ہو۔ کو بجی آواز نے فورا ''معیز کو الرث وہ بولتے ہوئے ایک دم کراہی۔ بوں جیسے اے کسی نے ہاتھ مارا ہو۔ کو بجی آواز نے فورا ''معیز کو الرث كرويا - يقيينًا "إن لوگول نے اسپيكر آن كرر كھا تھا۔ "او کے انس او کے میں نے رقم کا بندوبست کرلیا ہے۔"وہ جلدی سے بولا۔ "تم صرف مجھےوفت اور جگہ ہادو۔'' مرادنے ابیہاے موبائل لے کراسے وقت اور جگہ بتائی۔ عون جلدی اٹھا۔ آج وہ ریسٹورنٹ کے بجائے سیدھامعیز کی طرف جانے والا تھا۔ ''معید بھائی کی ای تواللہ کی پناہ۔ 'س قدر پھرول ہیں۔'' ٹانید نے جھرجھری سی کی۔اس نے سفینہ کے متعلق س تورکھاتھا گریالشافہ پہلی ملا قات کا شرف حاصل ہوا توان کی شقی القلبی جھنجھوڑ کے رکھا گئے۔ عدن گری ہے آنہ کھ کریش میں بندیں عون کری سانس بھرے شرث پینے لگا۔ "ویے عون۔"وہ اٹھ کراس مے قریب آئی اور اس کا ہاتھ مٹاکر اس کی شرث کے بٹن خود بند کرتے ہوئے "جم جب اعوذ باالله پڑھتے ہیں تواس کامطلب ہے" میں اللہ کی پناہ مانگاہوں شیطانِ مردود کے شرہے۔" یعنی ہرری شے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے توا یسے لوگ کس کانگیدی میں آئیں گئے جن سے بچنے کے كي جم الله كى بناه ما نكتي بي-؟" "بس خدامعاف بی کرے۔اللہ سے دعاما تکتے رمنا چاہیے۔ول کی نری کی۔" وه مسكرايا - بعربغورات ويكھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ "ویے شادی کے بعد تم کافی حسین ہوگئ ہو۔" ٹانیہ نے آخری بٹن بند کرے مسکراتے ہوئے اس کے شانوں یہ دونوں ہاتھ رکھے۔ "لعنی به کریڈٹ بھی شہیں ہی گیا۔" عون نے ایکا سا قبقہ لگایا۔ پھر چھیڑتے ہوئے بولا۔ ومیں نے بیدتو نہیں کماکہ 'جھے ہے "شادی کرنے کے بعد تم حسین ہو گئی ہو۔" و مرس تمارے " دل کی خوب مجھتی ہوں۔" ٹانید نے مسکراہث دیاتے ہوئے کماتو عون نے دونوں ہاتھ اس کی مربر جمادیدے۔ ذراسا جھک کراس کی آئھوں میں جھانگا۔ ے۔سنو۔ار هرتو آؤ۔"وہاس Section ' مخبردار۔ سیدھے جامیں معید بھائی انظار کررہے ہوں گے۔'' وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے مسکرائی تھی۔عون دل مسوس کررہ گیا۔موبائل اٹھایا اور گھری سانس بھرتے ہوئے معید کو کال کرنے لگا۔

سرائی سی عون ول سوی کرده بیا سویا کی اتفایا اور ایمی ساس جرے ہوئے معید کو کال کرنے گا۔

د تم لوگ سمجھ نہیں رہے۔ میں زیرو پر سنٹ بھی رسک نہیں لینا چاہتا۔ اس نے بچھے اکیلے آئے کو کہا ہو تو میں ایک بی بی اسکے بی جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا۔ "وہ لوگ ایسہا کو نقصان پہنچا تمیں۔"

عون اور ایر از کو معید نے صاف لفظوں میں ازگار کرویا تھا۔

د اللہ او کے۔ میں سمجھتا ہوں۔ گر ہم لوگ آس پاس دہ کے آپ پہ نظر تو رکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں پہ اندھا اعتبار بھی تو نہیں کہتی ہوں۔ ضرورت ہی کیا ہے اپنی جائی ہو کر لولا۔

د میں کہتی ہوں۔ ضرورت ہی کیا ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی معیز۔"

مفید بیگم زارا کے ہمراہ آئی تھیں۔ زارانے بے اختیار ان کا بازو تھا ا۔

میانہ بیگم زارا کے ہمراہ آئی تھیں۔ زارانے بے اختیار ان کا بازو تھا ا۔

یہ اشارہ تھا۔ اب بس۔ چپ کر سفینہ بیگم نے اس کے ہاتھ کے تنہیں وہ کو نظر انداز کرتے ہوئے معین کو تیز نظروں سے دیکھا۔

د تاز میں بات کی۔

د تاریمی بات کی۔

ان کی آواز بھیکنے گئی۔ یہ آئی۔ ایک بال کی محبت تھی۔ گر صرف اپنے بچوں کے لیے تھی اس لیے قطعی متاثر کن نقصان پہنچا دیں تو ؟"

نقصان پہنچا دیں تو ؟"

نقصان پہنچا دیں تو ؟"

ماں تو ہر بچے کے لیے "ماں" بن جاتی ہے۔ معید لب جینیج خاموش بیٹھا تھا۔ جامد اور سرد۔

" کچھے نہیں ہو گاما۔ آپ فکرنہ کریں۔" "

ار از کوافسوس تفا۔اس معاملے کی تو بھنگ بھی سفینہ بیگم کو نہیں پڑنا چاہیے تھی۔خوامخواہ ہی دہ ذہمن پہ سوار کرلیتیں تو ذہنی دباؤ کاشکار ہوسکتی تھیں۔ کرلیتیں تو ذہنی دباؤ کاشکار ہوسکتی تھیں۔

''رقع کا کیا ہے آئی۔وہ تو جس بھی انہیں ہمنیا سکتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں۔ ''رقم کا کیا ہے آئی۔وہ تو جس بھی انہیں ہنچا سکتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں۔ عون نے معیز کو خفیف سااشارہ کرتے ہوئے بات تھمائی تو انہوں نے ناقدانہ نظروں سے عون کو دیکھا۔ ''ہوں ہے بہتر ہے۔ تمہمارے ساتھ تو ان لوگوں کی کوئی دشنی نہیں ہے۔ تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں بہنچا میں گے وہ۔''وہ اپنے آپ ہے آگے کسی اور کے متعلق سوچنے کی عادی نہیں تھیں۔ ''آپ کی میڈوسن کا ٹائم ہورہا ہے ہا۔''زاراانہیں بمانے سے اٹھا کے لیے تھی۔ ''مری نافرانی مت کرنا معیز ! بچاس لاکھ تمہمارا صدقہ سمجھ کے دے رہی ہوں۔ حالا مکہ میں جاتی ہوں ہیں۔ اس لڑکی کی کوئی جال ہی ہوگی۔'' وہ جاتے جاتے بھی باز نہیں آئی تھیں۔'

س ترقی کی لوق چال ہی ہوں۔ '' وہ جانے جانے ہیں گیا تہ ہیں '' کی ''ساب کے اس کا ''بہتھ کے کر نظرانداز کرنے میں ی ''برها ہے میں والدین ایسی ایسی باتنیں کرجاتے ہیں کہ انہیں ان کا''بہکانہ بن '' مجھ کر نظرانداز کرنے میں ہی مطالحی ہوتی ہے۔ میرے ابابھی ایسی بی باتنیں کرتے ہیں۔ جنہیں باننا ممکن ہی نئیس بلکہ تا ممکن ہو تا ہے۔''





## عون نے ماحول کی خاموشی کو قتافتکی ہے تو الاقتار چروہ تینوں رقم پہنچا نے اور ایسیال دانہیں کے سارے موامل کوڈمسکنس کرنے لگے۔

ابیسهاکوجگانے کی کوشش میں ناکام ہو کرادھرادھرد کیجتے ہوئے مراد کے ہاتھ جو چیز گلی اس نے مراد کادل جیب ے وہم كاشكار كرديا -وہ عجلت با ہرنكاا-

اوتجی آوازمیں پکاراتودیوار کے ساتھ لفکے آئینے میں جھانک کرئس کے چنیا کرتی سلطانہ نے اگواری اے

وكياموا- نكل آئى سواكرو ركى لاثرى-؟"

''لاٹری کی بچی۔'' وہ دانت پیتااس کی پشت پہ آ کھڑا ہوا۔''ا پیسااٹھ کیوں نہیں رہی۔ مرہوش ہو کے سور ہی ہے۔ابھی لے جانا تھاا سے ساتھ۔''کڑے لیجے میں استفسار کیا توقہ کڑ برطائی۔ دو محمد سرور ہیں۔''

"ر بجھے پا ہے۔ کعینی۔ حرام ک۔"

اس نے دانت کیکھاتے ہوئے سلطانہ کی چٹیا بکڑلی۔جوابا"اس نے اتنابولاڈالا کہ الامان الحفیظ۔ مرادية اس كيسامة معى كمولى جس من ايك انجيكشن كى خالى شيشى اور سريج موجود محى-'الوی چھی۔ الحکشن دی رہی ہے اسے 'اس کا دماغ کھوما ہوا تھا۔ سلطانه نے بمشکل اس کی گرفت سے اپنیال چھڑا کے پھر بھی وود چار بھاری اسے ایرای چکا تھا۔

واور کیا کرتی۔ تمهاری بے غیرت اولاد ساری رات بین کرکے میرے سرمی درد کردی تھی۔خود والع تی در

وہ الحیل کراس کی پہنچ سے دور ہوتے ہوئے تیز کہے میں بولی۔ "تواس كامطلبي كرتوات نشك كيكاف شروع كردي-" وواتى زور يجياكه كلي من خراش يوكن وه كعاف لكا-"تیند کے انجیکشن لگائی رہی ہول ہیروئن کے تو نمیں تھے۔"وہ دھٹائی ہے ہوگی۔ "آجاے اس کے شوہر کے حوالے کرنا تھا۔ اوروہ ع

"تواجهاب، الميكني من دال كے لے جا-شور بھى نہيں كرے كى-اورنيدى كوئى مسلد كھزا ہوگا-" سلطانہ نے زورے کما۔ توبات مراد کے دل کو لگی۔ اس کے ہونٹوں یہ بلکی م سکراہث دیکھے سلطانہ کو طرامه آیا۔اس نے جھک کرٹب میں برایگا اٹھایا اور مراد کودے مارا۔

وور آمیری شنرادی-ایسے بی مجھے تو پتا ہے یوں بی غصہ آجا آ ہے بچھے ورنہ تو تو جان ہے میری-"مراد کا

### جابلوسانه سركوشيون من است منا تاربا-

وہ دیسے ہوئے وقت سے ایک محدثہ پہلے ہی وہاں پہنچ کیا۔ اپنی کا ژی سائیڈیہ کھڑی کرکےوہ فون کرنے والے كے بتائے كئے طريقے كے مطابق فسٹيا تھے بيان كي دكان كي دائني سائيڈ پر جا كمرا ہوا۔ مراد صدیقی اپنا حلید بدلے وہاں سے کافی دور قیکسی روگ کرلاک کرنے کے بعد معید کودورے جیک کردیا تھا۔ کہ کمیں وہ پولیس کوتوساتھ نہیں لایا ہوا۔ پھرقدرے سائیڈیہ ہو کر مراد نے معید کو کال ملائی۔ "ابنی گاڑی کالاک کھول دو-میرا آدمی آ کے رقم لے جائے گا۔"وہ رعب داراندازمیں بولا۔ المنها كهاب م اس عبات كراؤميري-''وہ بالکل تھیک ہے۔ جومیں کمہ رہا ہوں وہ کرو۔ دیر کرو کے تو نقصان کے ذمہ دارتم خود ہو گے۔ ''مراد نے ادھر ادھرد مکھتے ہوئے محق سے کہا۔ ووا کے "معیز ہے بس ہونے لگا۔اس نے جیب سے ریموث نکال کردور بی سے گاڑی ان لاک کردی ذرا فاصلے پر ایراز اور عون بھی یوں ہی راہ کیروں کے سے انداز میں موجود تنے اور معیز کی گاڑی یہ تظرر کھے ''اب تمیان والی دکان په جاؤ-اوراس سے دوشتھیان بنواؤ-اور خردار جوپلٹ کے دیکھا ہو تو۔'' اسے پرکیار کے کہتے ہوئے مراد نے لائن کا ٹ دی تھی۔ معید بے بس ساپان والی دکان کی طرف مڑ کیا۔ایراز اور عون نے ایک ادھیر عمر محض کو تیزی سے معید کی کار کی طرف بردھتے دیکھا۔ ''دمہ سرخ الی میں اغوام کی معید کی کار کی طرف بردھتے دیکھا۔ میرے خیال میں بید اغوا کاروں میں سے کوئی ہے۔ "عون نے تیزی سے کما۔ان دونوں کی نظریں مراد صدیقی مدکی تھیں ی میں اور ہے۔ بنا ہر۔ "وہ معیز کی گاڑی میں سے بریف کیس نکال کراندر ہی کھول کرچیک کرنے کے بعد اب تیزی سے بلٹ کیا تھا۔معیز جب تک پان ہوا کر بلٹا تب تک گاڑی کے اردگرد کسی ذی نفس کا نشان تک نہ ت وہ بھا گتے ہوئے اپنی گاڑی تک آیا۔ شایدوہ ایسہا کوچھوڑ گیا ہو۔ مگر گاڑی میں کوئی نہیں تھا۔ بریف سسی بھی

وهاول با مرزين به نكائ اين سيث برده ها ساكيا-

وہ دونوں تیزی ہے ایک طرف بوصتے مراد صد کُفٹی کے بیٹیجے ٹیٹے کافی بیجھے۔ محرستقل۔ ''اس نے ایسہا کو نہیں چھوڑا ہے۔''عون نے کہا۔ ''ایس جا ہے اور کا سی میں کہنے جا کرانہ کر گا ''کار ان زاشان کیا



ادا کا کردروازہ کھول کر ٹیکسی میں بیٹھااور بریف کیس کھول کے دیکھنے لگا۔ عون اور ایراز تیزی ہے وہاں پہنچے۔ پچھلی سیٹ پہ ساکت آنکھیں موندے ڈھلکی گردن کے ساتھ جیٹھی ایسہا دیں دورائر از تیزی ہے وہاں پہنچے۔ پچھلی سیٹ پہ ساکت آنکھیں موندے ڈھلکی گردن کے ساتھ جیٹھی ایسہا میلی نظرمیں ہی انہیں دکھائی دے گئی تھ عون نے کمحوں میں فیصلہ کیا۔ استطے ہی بل اس نے دروا زہ کھول کر گریبان سے پکڑ کر مراد صدیقی کوبا ہر گھیبٹ

"لك كولى ماردول كالم جھو رُودو جھے" وہ بو کھلا گیا۔ مگراس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا 'ایرازاور عون تمام تر غصہ اس پر نکالنے کے لیے اس پر بل پڑے۔ اور مراد صدیقی کوئی پیشہ وراغوا کار تو تھا نہیں۔ لمحوں میں گھٹنوں کے بل ڈھے گیا تو ایرازنے اسے قابو كرليا-عون تيزى مصمعيز كوكال المان الكار

"آپ کی پیشنے اب تھیک ہیں۔ ہوش میں ہیں۔" نرس نے آگر مڑوہ ہی توسنایا تھا۔معیز کی رگ و بے میں برے طوئل عرصے کے بعد سکون کی آبریں دو ژنے لگیں۔ عون آور ایرازنے بھی سکھے کی سانس کی تھی۔عون کے اشارے بروہ کمرے کی طرف بردھا۔ ایسہاکی بے سدھ سی کیفیت دیکھ کروہ اسے سیدھا اسپتال لے آیا جبکہ ایراز اور عون نے مراد صدیقی کوسیدھا

معید توسیسی میں اغوا کار کے روب میں مراد صدیقی کود مکھ کر ششدر ہی رہ گیا۔وہ بھی سوچ بھی نہیں سکتاتھا که مرادصدیقی دوباره ایسی گراوٹ و کھا سکتاہے۔ مگر سرحال اس کی پہلی ترجیح ابیبہا کو اسپتال پہنچا تا تھا۔ ووائسيس نيند كانجيكشنز ويه جاتے رہے ہيں اور چوٹوں كے نشان بھی ہيں چرے اور بادى پر۔ لیڈیڈاکٹرنے پہلے تفصیل جیک اب کے بعد معیز کوبتایا تووہ دکھ کے حصار میں گھرنے لگا۔ معید دروانه کھول کے کمرے میں داخل ہوا۔ تووہ آ تھوں یہ بازور کھے لیٹی تھی۔ دو سرے بازومیں ڈرپ کلی ہوئی تھی۔ کھنگے کی آواز پر امیمهانے بے اختیار بازوہٹا کر آنے والے کودیکھا۔ ہلکی برحی ہوئی شیواور رف سے حلیے میں وہ معید احمد ہی تھا۔ ایسها کا ول پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا۔ اک محشر تھا جورگ جان میں بریا ہو گیا

کھونے کے بعد پالینا کیما ہو تا ہے۔وہ دونوں ہی اس کیفیت کے زیر اثر تھے۔معیوزنے آگے بردھ کے اس کی پیثانی پر ابنا ہاتھ رکھا۔ اس کمس میں ابنائیت اور بھر ردی سمیت محبت کے سارے رنگ تھے۔ اور ابیسها کی تو کویا رمیع تک اس مسیائی کی تا شیراتری-اس نے آہستہ سے آنکھیں موندیں تو آنکھوں کے کونوں سے آنسو بنے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Seellon

''میں جانتا ہوں امیں اُگر میں تھلے ول اور ذہن ہے کام لیٹا تو میرے نکاح میں آنے کے بعد تنہاری تمام مشکلات ختم ہوجا تیں۔ایم سوری تنہاری ہر تکلیف کی دجہ میں بنا۔'' وہ بو جھل کہتے میں بولا تمرا میں اے پاس سوز سریں سائل کی کہ ایس کے تنہ ا آنسوول كے علاوہ اور كوئى جواب نہ تھا۔ معیدِ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے دونوں یا تھوں کے انگوٹھوں سے اس کی بند آ تھوں کے کونوں سے بستے آنسووں کو بو تھے اس کا چرومعیذ کے ہاتھوں کی گر دنت میں تھا۔ «لیکن یقین کروابیها!اب تمهاری هر آزمائش ختم هوگئے ہے۔ "وہ بے حد نری سے بولا توابیهانے بھیگتی پلکیں واكس معيز في اتبات من مهلايا - بعرد كه يولا-' مبت بن غلطی کی تم نے ایسہا۔ کوئی ایسے بھی گھرے نکانا ہے۔ زارانے بے وقوفی میں ایک بات کردی تو تم نے بے وقوفی کی انتہای کردی۔ ایک کیمے کو بھی میرے متعلق نہیں سوچا۔ وہ ناسف سے بولتے بولتے رکا۔ پھر اس کی ترکی نام ملک ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذب بولا۔ 'میں جوہار مان کیا تھا تہمارے آگے۔ العيس آب كا كرو رنائيس جائت تھي۔"وہ پھرےروري "میرا کمرتم ہے ہے ہے وقوف لڑکی! میں تو در ہے بیات سمجھا مگرتم تو پہلے ہے ہی جانتی تھیں۔"وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولا۔ بھرقدرے توقف کے بعد تاسف سے کہنے لگا۔ ومیں توسوج بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارے اغوا میں تمہارے فادر کا ہاتھ ہوسکتا ہے۔ یہ تواسرا زادر عون نے مت كلورنديس توتمهار معاطي من ايك فصد بهي رسك لين كوتيارند تفا-" ابسهاك آنو فقر كئ شرمندكى تدوتيزارات سرتايا بعلوكى-وہ میں مجھ رہی تھی کہ مرادصد بقی نے فون برہی معیزے سارا معالم طے کیا ہے اورسامنے آئے بغیری رقم وصول کرے اے معیز کے حوالے کردیا ہے۔ مرساں تواور ہی کمائی تکلی تھی۔ معیز نے اس کے چرے کے دیگ سے اس کی سوچ کوفی الفور پردھ لیا۔ "وہ اب پولیس کسٹڈی میں ہے میس کی نشان دی پر اس کی ساتھی غورت بھی گر فقار ہو گئی ہے۔"معیز اس كے چرے في اے تكليف وہ تا ثرات د كي رہاتھا۔ وج كرتم كموكى توانسين معاف كرديا جائے كا-ليكن أكر جھے يوچھوتو ميں كوں گاكدان دونوں كوان كے كيے ى برمكن سراملى جائية اكد آئنده و بهي ايسة برم كاسوج بعي نه عيس-" معید نے زی بے آئی شادت کی انگلے اس کی پیٹائی کے مندمل ہوتے زخم کوچھوا۔اور پھربے ساخت جمک کراس کی بیثانی په لب رکھ دیے۔ ایسها کی سانس توکیا دھڑئن بھی تھم ہی گئے۔ دميں جب جب تمهارے زخموں كود يكھا ہوں سب تب خود كوملامت كر تاہوں كه تمهارى ان سب تكليفوں كى وہ دکھ سے کہ رہاتھا۔ابیمائے بدنت تمام ہلکا سانفی میں سملایا۔معیز کے ہونوں پر دھیمی سی مسکراہث بين اى تمام زناانسافيون كامداوا برك انساف المكران كوشش كون كاربس تم جلدي ، ٹھیکہ ہوجاؤ۔ ''ابیسہاگی ہرریشانی' ہرد کھ جیسے آڑن چھو ہونے لگا۔ ''جیس بھوک کلی ہوگی۔ میں ڈاکٹرے پوچھتا ہوں تمہارے کھانے خوتن داخي 250 المرا و 2015 Section وہ نری سے اس کار فسار سلا کراٹھ کھڑا ہوا۔ابیں اسے ہونٹوں پر پہلی بار بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔

''دماغ تو ٹھیک ہے تہمارا معیذ! میں زارا کی رخصتی کی تاریخ دینے گلی ہوں کل اور تم اس گندگی کو پھرے اٹھا کے اس گھر مین لارہے ہو۔''سفینہ نے تلم لا کر غصے سے کما تومعیذ کو بھی غصہ آگیا۔ '''ناکہ کا میں ایک کا کہ میں اسٹینہ نے تلم لا کر غصے سے کما تومعیذ کو بھی غصہ آگیا۔ "ماماً پلیز-میری بیوی ہے وہ-اس کے لیے ایسے الفاظ استعال مت کریں۔" "آباہ- تو اب وہ تمہاری بیوی ہو گئی ہے۔"اس کے تیز لیجے نے سفینہ کو بھی تلخ بنادیا۔"کل تک تو تم اسے۔ طلاق دے کراس کے لیے برڈھونڈنے کی مہم پر نکلنے والے تھے۔" "وہ گزرا کل ہے ماما اور اس پر جھے شرمندگی بھی ہے۔ لیکن میرے لیے حال زیادہ اہم ہے ماما اجس میں ہم جی رے ہیں۔اور بچھے کیسی زندگی جینا ہے۔ فیصلہ میں کرچکا ہوں۔"وہ سرد کہے میں بولا۔ وبكواس مت كومعيد-زاراكا كمربرياد كوكيا إرباب كوكياكيا خواب نبين دكھائے تم ف "انهوں في ابات جذباتی طور پربلیک میل کرنے کے لیے زار اکاحوالہ دیا۔ محمدہ مطمئن تھا۔ واس کی آپ فکرمت کریں۔ رباب کوساری حقیقت بتادی ہے میں نے ابوده اپنی زندگی کے لیے بستر فیصلہ كركى السياك شادى شده آدمي سے كوئى دلچيى نهيں۔"وه اندرى اندر تلملائيں۔ ومين اس الركى كو قبول شيس كرون كي معيذ-" "میں تو کرچکا ماما۔ اور میری خوشی کے لیے آپ کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ ورنہ مجھے بہت افسوس ہوگا۔"معمد نے تھرے ہوئے انداز میں کمانو سفینہ اے دیکھتے ہوئے اس کالبجہ مجھنے کی کوشش کرنے لگیں۔ بہت اثل اور قطعی انداز تھااس کا۔

ں ہے۔ آپ رد کریں گی توہم دونوں کوماما۔اس گھرے نکالیں گی تواس اکیلی کو نہیں۔" "معیدٰ۔!" دہ سنائے میں رہ گئیں۔بدقت تمام دکھ سے بولیں۔ "اب تم اس دو کو ژی کی لڑکی کی خاطر کھر

ائیر آپ پر ڈنور نا کے ایا! آپ نکالیس گی تو ہم چلے جائیں گے۔ کھلے دل سے دیکم کریں گی تو تا عمر آپ کی خدمت کریں گئے۔ "اس نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے ساری بات ان بی پرچھوڑوی تھی۔ "جاؤ بينا! تھيك ہے جو مرضى ميں آئے كرتے چھو-باپ رہائيں سريد-مال كى خاك سنو مے تم اب"وہ آ تھوں میں آنسو بھرلائیں۔ کلیجہ توجل کے خاک ہو گیاتھا۔ اس روڑی کے پھرسے اتن محبت۔ ہمیشہ مال کی محبت کے ہاتھوں بلیک میل ہوجانے والا معیز احمد اتنا ب

موت كيے ہوكيا ايسها مراد بلكه نامراد كے ليے۔ان كى سمجھ سے بالاتر بھى بيات۔ معيزنان كوونول التح البيز التحول من تفاعد اور الهيل يقين ولات موت بولار کا کی سادسام مااردھی لکھی ہماری ای قبلی میں ہے۔ اور

20110I

نگا۔ ''اس سلیلے میں رہاب ہے مرولی جا کتی ہے۔ آخر کوائی نے اس کھرکی بھوبنتا ہے۔'' فل ہی طل میں ملے کرتے ہوئے انہیں قدرے اظمینان ہوا۔ ابھی کچھ پنے ان کے ہاتھ میں تھے۔ اور شاید۔ان ہی میں ترپ کا پتا بھی شامل ہو تا گون جائے۔

000

رباب کوبتا جلاکہ گھروالے زارااور سفیر کی شادی کی تاریخ لینے جارہے ہیں تووہ تلملاا تھی۔

"جمائی! آپ کو بجیب نہیں لگا۔ آپ کے سرالیوں نے توجھوٹ کے انبارلگادیے شادی سے پہلے ہی۔"سب

کے پچرباب نے کمی سے کہ اتو سفیر نے تخیز سے رباب کو دیکھا۔

امی کو غصہ آیا۔ "یہ کون ساطریقہ ہے بھائی سے بات کرنے کا رباب تمیز نہیں ہے تنہیں۔"

"توکیا غلط کمہ رہی ہوں میں۔ ان کے توسالے کا کریکٹر ہی مشکوک ہے۔ پہلے تو کچھ بتایا نہیں۔ اب ایک لاکی

ایک دم سے اس کی منکوحہ نکل آئی۔"وہ ڈھٹائی سے تمسخر بھرے انداز میں بولی۔

"دہ اس کا ذاتی معاملہ ہے رباب "سفیر نے نرمی ہے رہاب کو ٹوکا۔وہ ای اور ابو کو مخضرا" معید اور ادسیاکے

"وہ اُس کا ذاتی معاملہ ہے ریاب۔"سفیرنے نری سے ریاب کوٹوکا۔وہ اُمی اور ابو کو مخضرا"معیز اور ابیہا کے نکاح کا قصدیتا چکاتھا۔

عن المسترب المحمد المرائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المحمد المرائي المحمد الرائي ہے۔ "اى اللہ المائي المائي اللہ المائي المائ

۔ ابونے مسکراتے ہوئے کہ اتو سفیرہا کا بھا کا ہو گیا۔ جبکہ رہاب اپنی جگہ تلملا کررہ گئی۔ اس کے دماغ نے شیطانی منصوبہ بنانے کی ٹھان لی تھی۔

عون گیٹ سے اندر آتے ہی معین سے الجھ پڑا۔ ''کیایا ر۔ اتنی مشکل سے میری ہوں ہاتھ گئی تھی۔ اس پڑبھی تم لوگوں نے قبضہ جمالیا ہے۔'' ٹانیہ تمین دنی ایسہا کے ساتھ انگیسی میں رہ رہی تھی۔معین ہننے لگا۔ '''کی توامتحان ہوں تک کے فرسٹ آنا چاہیے تجھے اس میں۔''اسے چھیڑا۔ ''شٹ اپ یار۔ زندگی بے رنگ کردی ہے میری تم میاں ہوی نے رات کو نینز نہیں آتی 'منٹے کو آگھ نہیں مھلتی۔ لبا تو عاتی کرنے یہ سلے ہوئے ہیں جھے۔''اس نے بی بھر کے سکینی طاری کی تھی خود پر۔معین ہنتے ہوئے

ا سے لان میں لئے آیا۔ "دے دس کے تہماری ہوی واپس۔اتنے تھڑد لے مت بنو۔" "جناب کو ابھی ہیوی ملی نہیں ہے نا۔اس لیے پتا نہیں ہے کہ ہیوی کے مل کے چھن جانے کا دکھ کیسا ہو تا ہے۔"عون نے آہ بھری۔ "نخبیث "معیز کو ہنسی آگئی۔ "پھر بھی یا ر۔"وہ راز دارانہ انداز میں آگے کو جھکا تو معیز بھی ہے ساختہ آگے ہوا۔"کب تک تم دونوں کے نچ۔"ہم اس یار تم اس یار"والی چویشن رہے گی۔؟" معیز ٹھنڈی آہ بھر کے سیدھا ہوا۔

254 出学的证金

READING

" كيرا بحي اق ب مركيار-اما سيسان ريس-"اوہو-نکاح ہوچکا ہےاب و قاضی والا بیان بھی سیس رہا اشاکے لے آؤیار۔ "كس كو- قاضى كو؟"معيز في تحرّب يوجها-ووكر تصه ميري بعابهي كو-"عون في وانت يميه معيد اور حران-"تهارى بعابهي كوكيول-؟"جواباسعون كامكاأس كاكندهاسينك ميا-"تيري يوي كى بات كردما مول-"معيز نے ركا موا تهقه فضا كے حوالے كيا- عون كے مونوں ير بھى متکراہٹ میل کئے۔ والتھے لگ رہے ہو۔مطمئن-اور پُرسکون-بہت لمے عرصے کے بعد پہلے والے معیز احدی طرح۔"وہ مترا تارہا۔ ر بہارہ۔ میمیری انونواب رخصتی کروالو۔ اگر آنی کامسئلہ ہے توخود رخصت ہو کے انیکسی میں آجاؤ۔" عون اسے ادٹ بٹانگ مشور سے دیتا رہا اور وہ ہنستا رہا۔ مگریل کو بیر باتیں انچھی لگ رہی تھیں اور ایک الگ ہی لے میں دھڑکار ہی تھیں۔اس کے ول وجان سے قریب ترایک رشتہ موجود تھا۔جواس کی دسترس سے زیادہ دور نہیں تھا۔بس ایک جھجک انع تھی دونوں کے ابین۔ وه جب دایس آئی ان ایس کے ساتھ تھی۔ توسعید بلیث کرانیکسی میں نہیں کیا تھا۔ ومیں تو آج اپنی بیوی کو ہر حال میں لے کے جاؤں گا۔ میرا میرے کمرے کا اور میرے کھر کا حال خراب ہورہا ب- "عون نے اسے و حمکایا۔ بر کھے سوچ کر شرارت سے بولا۔ "موقع الچھاہم عید ابھابھی ہے جاری اکیلی ہوجائیں گی خاصی۔" "تو فکرنہ کر۔اے اکیلے رہنے کا خاصا تجربہ ہے۔"معید نے اسے چڑایا تودہ کمری سانس بحرکے رہ کیا۔ سفينه بيكم ك عموض كوزاران قدرب معنذا كرديا تغا "الما بليز-ميرى شاي مين واس مسك كومت الفائي - من اس كمرے مطمئن موكر جانا جاہتى مول-يريشان وہ رونے کی توانہوں نے بے بی سے کہا۔ "وكياكروب-اس خبيث الركى كواين بموتتليم كرلون؟" "خدا کے کیے الم-"زارانے ان کے آعے ہاتھ جو ڈریے۔ "جم بھائی کی خوشی میں خوش ہیں۔ آپ بھی راضی ہوجا کیں۔"تووقتی طور پر سفینہ بیکم کوخاموش ہوتا پڑا۔ مگر

رباب عے فون نے ان کی نفرِت اسکیزسوچوں کواور مھیز کیا۔ "ديكما آني! آپ نے كيے كھيلائے معدز نے ميري ذندگاور ميرے جذبات كے ساتھ۔"



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



و تکریس این انسلط بھی نہیں بھولوں کی آئی!معیز نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیااور آگر کسی کی بیٹیوں کے ساتھ براکیاجائے توانی بیٹیون کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہو تا۔ پیبات یا در کھیے گا۔ سفینہ بیٹم دھک سے رہ گئیں۔ رباب کی دھمکی کا ماخذوہ اچھی طریح سمجھ کئی تھیں۔اس کا اشارہ صاف طور پر زاراکی طرف تھا۔جواپی نئی زندگی گزارنے کی تیارپوں میں معہوف تھی۔ وتم فکرمت کورباب! میں نے تو بیشہ معیز کے لیے دلهن کے روپ میں تم ہی کو سوچا تھا اور ان شاء اللہ تم بى اس گھر میں آؤگی بہوین كر۔" وہ آبک مقم عمد کے ساتھ جو شیلے انداز میں بولیں توان کے مرے کے دروازے تک آیا ار از مھنگ کیا۔اس ی پیشانی پرناگواری کی شکنیں تھیل گئیں۔

بحد خوش كوار ماحول من جائي كئ اور ريفه منطب خوب انصاف كيا كيا تفا سفینہ بیکم کی دلائی میں اور شاید اپ کسی منصوب) کے تحت رباب بہت اچھے مود میں تھی۔معید سے بھی یوں ملی جیسے بہت اچھی دوستی ہو۔ مرب عیز کا نداز بہت مخاط ساتھا۔ سفینہ بیم نے برے اچھے ماحول اور مود میں زارای شادی کی اس مینے کے آخری تاریخ دی توالیک دو سرے کامنہ میٹھا کرایا گیا۔ "اوراس موقع پر میں آب لوگوں کی اجازت ہے اپنے دل کی ایک اور خواہش بھی پوری کرنا جاہتی ہوں۔" سفینہ بیکم نے اچانک کما۔ تو فطری طور پر سب بی ان کی طرف متوجہ ہو سکت رباب كالمائه تقام كرانهول في الينبالكل سائه لكاكرات بنهايا تومعيز كارتك الركيا-"جى-ضرور- آخ تودن مى خوشى كائى- "مفركى اى نے خوش دلى سے سر هن كا حوصله بر معاما ـ معيز كاول مجران لكا-وه أيك تك مال كاچره و كي ربا تفا-بيچره اس كالينكرون نهيس بزارون بار كاردها موا تھا۔اے اچھی طرح سمجھ میں آگیا تھا کہ سفینہ اے کمال مات دینے کی کوشش کر دہی ہیں۔وہ یقینا"ر باب اور معیز کے رشتے کی بات کرنے کی تھیں اور ماں کے رشتہ مانگ لینے کے بعد بیٹا اٹھ کے انکار کر ٹاتو بس کی ہونے والی سسرال میں کیا طوفان نہ اٹھتا۔وہ سب کی تظریں سفینہ بیگم کے تھلتے ہوئے چرے پر تھیں۔جنہوںنے بری نگاوٹ کامظاہرہ کرتے ہوئے تفاخر سے مسکراتی رہاب کوساتھ نگار کھاتھا۔ تب انہوں نے اچنتی گربے حدجتاتی ہوئی نگاہ معیز پرڈالی توان کی نگاہوں من كلا چينج اورائي مرضى چلانے كاعزم و مكي كرمعيز كاول بيضن لكا۔ ای دنت ایراز بیجهے سے جھکااور مال کے ملے میں بازوڈ اکتے ہوئے شوخی سے سب کو مخاطب کیا۔ "لما! به خوشی کی خراور آپ کی خواہش میں شیئر کروں گا۔" سفینہ اس افتادیہ گڑیڑھا سی گئیں۔ بھلا اس بے سی منتقب سے مصرف اللہ میں اللہ میں شیئر کروں گا۔" سفینہ اس افتادیہ گڑیڑھا سی گئیں۔ بھلا اس بے وقوف كوكيايا - وه كهنكهارا-"درامل آخی! ما کی دلی خواہش ہے کہ زار اکی شادی کے ساتھ معیز بھائی کی شادی بھی نمثادی جائے اور اس گریں بو آجائے اس لیے یہ جاہتی ہیں کہ ایسا بھابھی بھی رخصت ہوکراس گریس آجائیں آگر آپ کو دونون فنكشنو كالثمامون يراعتراض شموتو

(ياقى آئندهاهان شاءالله)







اراز کیات س کرسفینہ ہے ہوش ہونے کوہو

درد میں لڈت بہت اشکوں بیں دعنائی بہت اے عم بہتی ، ہمیں وُنیا لہندا ئی بہت

مورد ہو، دشت وجن میں اکستعلق ہے خراد یاد محراثی بھی خوشوش اُٹھا لائی بہت یاد محراثی بھی خوشوش اُٹھا لائی بہت

معلمت کا جرایسانقاکه چپ دمنا برا ودنداسلوب زمانه پر بنسی آئی بهت

بدسهادول كى عبت ئد فواؤل كا خوص اً ہ یہ دولت کہ انسانوں نے کھکاٹی بہت

بدونيالى يس بمى كنة نلصليط بوكت باداده مجى يە دىنيا دوركة ئى بېت

اپنی نعارت پس بھی دوشن ہول مے لیکن لے خمیر ميرى دانون سعيمى ادون في حك بافى ببت

عمره نبیس ہوتاکہ اسٹ ارہ نہیں ہوتا سنکھان سے جوملتی ہے توکیاکیا نہیں ہوتا

مِلوہ نہ ہومعیٰ کا توصودست کا ا ٹر کیبا بليل گل تصوير كاسشيدا نهيں ہوتا

الدِّبِهِائِ مرض عشق سسے دل کو منعتے ہیں کہ یہ عارصنہ اچھا نہیں ہوتا

تبيه تيرے چرے كوكيا دول كل ترسے موما ب مشكفته مكراتنا نهين موما

یں تزع یں ہول کا یش تواصان ہےاں کا ليكن يرسحولين كرتمساشا مهيين موتا

بم آه بمی کرتے بی تو ہوجاتے بی برنام وه قِسْل بھی کرتے ہیں تو چرجا ہیں ہوتا اكبرالأآبادي







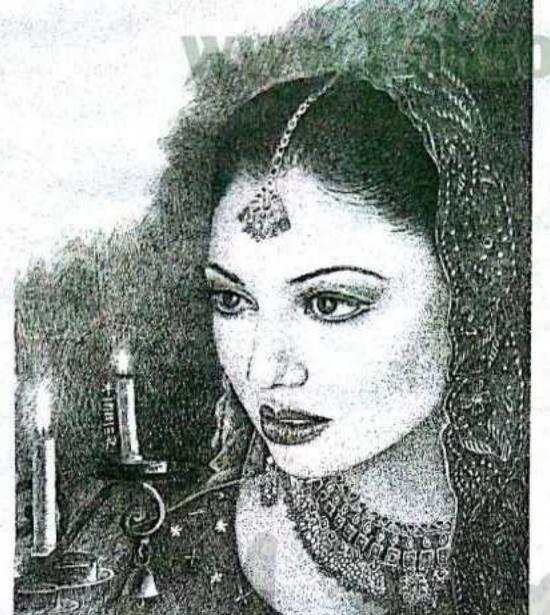

دوك لول يا نهيس سوحيت اده كيا اسس كوجات بوئے ديمضاره كيا

مامس گفت گو کیا عمر تاجلا ایک وه لفظ جو اُن کهاره گیا

و حل كئ وصيان سے كوئى صور مر نام اك لوب دل پرتكماره كيا

كل اچانك كفلاوه مرد دل ين یں ہے عربجر ڈھونڈ تا رہ گیا

كرب رزم سى بن تابش كال فیصد یو ہوا ، وصد ده گیا

بجهتاوا ، آج تمهالاوه چېره د کیما بوااس سے پہلے دیکھنہیں پائی تھی ليكن اب سب يهودسي العاصل ب اب تو پیچے جلنے بخفنے والی كشيتول كى داكھكے سواكھ مجى نہيں مجه محمی آوہیں

261 251500









کرکے اوتھی تہیں گرم دیستی ٹی پربھی نینڈا کئی جکہ ہادیسے بادشاہ ظالم و بعدبانت بیں اس ہے ایڈس – نرم وگدار بہترول اورسسٹین معدادوں بس بھی نینڈنیس آتی ہے۔ ٹینڈنیس آتی ہے۔

آسب فريد: ملتان

مالوسی،
ابلیس کے لفظی معنی بین انتہائی مالوں ا الدُّتعالیٰ ک دحمت سے مالوی ، جنّت بی دلفظ سے مالوی ، انسان کے مقام ومرتبہ یا اس سے بھی بٹھرکرکوئی مقام مامل کر لینے سے مالوی ۔ انعلیٰ نامر کراجی

 دیول الدصلی الدملی و ملی و ملی و مرایا،
حضرت الوخزام و می الدنعالی حدیث دوایت
سی انبول نے قرمایا - دیول الدملی الدعلی و ملی اور
سوال کیا گیا " مم دواؤں کے دریعے سے علائ کرتے ہیں اور
دُماؤں کے سامقد م کرتے ہیں اور دفاعی اسٹیا ہے
دریعے سے ابنا ہے اوکرتے ہیں اور دفاعی اسٹیا ہے
قدریوں سے کسی چیز کوردک سے تی ہیں ہیں
تقدیر میں سے کسی چیز کوردک سے تی ہیں ہیں
دیول الدملی الدعلی و ملے فرمایا دیول الدی تقدیر میں شامل ہیں ہے
میں پر سونے والا شہنشاہ ہ

عَلَيْدُولِينَ دُالِحِيْثُ 262 مُرَّةً 2015 مِنْ £ 2015 مِنْ الْحَالِينَ وَالْحَالِينَ وَالْحَلِينَ وَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحِلِينَ وَالْحَلِينَ وَلِينَا وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحِلِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَلِينَا وَالْحَلِينَ وَالْحَلِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينِ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَلِينِ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِلْمِ عِلْمِينَا فِي أَلْمِيلُولِ مِلْعِلْمِينَ وَالْحِلْمِينَ وَالْحِ

Section

می ملی ملیب کی اور پیسیز کا نام بنیں ، بلکرالڈ کے مغل کا آئم ہے راوں الڈکا فغل جب نازل ہوتا سیے تواکب کو مکمل قلب محتوی ہولہ ہے ر ( واصف علی واصف) فوال افغل تھن ۔ لاہمد

<u>تعاون ؛</u> بعادت سے شائع بوسے والا پنجابی ساجار اجار

دُنيلك كُنُ عِلَول مِن جا آسے جس مِن افراعة بھی شامل سے رایک مرتب ای احباد کے مالک اور ایٹریٹر فٹری کل اخبالک سرولیش یں اصلے کے لیے دوده كرست اليسة افرية بجى كفاودا يت ايك عزيد كى معرفت مالار خريداد بنلقه رسے -ايك دوزايك بندوستاني كمعتقبك دارسه سالارة وهاني موروب جنده وصول كركي أسع مالان خريدار بنايا اودساعتنى يركزارش كي كهايين كسي اوروا فعت كاداع يدر دوست دسشة وادكويمي سالار حزيداد بننے يرآماده كركے اسے فريدار بنوادي رجنا كخدوه أسع ساعقه له كراكيب اود عمودوست كم علاكما - وعال ماكراس فددوان برتل منى بجانى الدرياعة بى ندرسي الاندى كركها . رِ استُ سِيل سِنكُما! استُربل سَيما!" كفنى إوديكادى آعادش كربيسل سنكع بورآ اويركى كعرى من أكفرا بوا وراوجها-" خریت توسع میست ملدی میں لگتے ہو ا شری کل کے سائمی سردادیے کل صاحب کی طرف " دُيكُول في آئے بين " بنجابي ساجار" اخسار ك

مستده نسبت زبرا کرودیا عام می لوکی ، میر می جروبی بختی و دیکه کرمیران مست ، د یکی - جرو تلہنے کو بھی مجلا کے موتا بنا دیتا ہے ہیں ومعبرهام می لوکی بول -ومعبرهام می لوکی بول -

يهب كدانسان رمتا ثرى للسنكرا ودرخوا

لغغلول <u>کی گیراثیال ،</u> م دل ي طرح سخت ادراس ي طرح ترم وملاعم دسای کون چسیز بنیں۔ (د ہادی) ۵ دل سمند دک طرح سے۔ بنظام خاموش کر گائیا۔ یس طوفان موسران ہیں۔ ه ایسادماع بس پرواز رندے کی رواز سے زائرین بوئیں اسے چوٹا اور مقیردماع کہوں گا مر اس فرس دور دوول مر کاکانشان ک ا (ملیل جبرال) م انسان كے ليے بہتري مطالعدانسانوں كے ديك كامطالدب -(بالسمودية) م تجربه معنت علية والي جيزيس سه-ال ہے وقت اور عرکنوانی پڑتی ہے تر (فیکور) ه انكسلىكاداستد كے كيلوا ودر عوركه كا وكي ه میردنیال یم موت تکلیف ده بسے لیکن آتی ( واصف على واصف) تميسذ كوترعطارى رتجرات

رذار برنكسف ينخ خانسامال دحيم بحش سيركها المع م تم الك اليح كك موليكن عم تما ایک بات بالکل بساریس سے متہا سے دوست بہت ہیں جوآئے دل تم سے ملنے بہاں آئے دہتے بن ران بن سے بعق لوہبت بدئیز ہی رکل ہی تنهاما دوست بوتم سے ملنے آیا نقاؤہ تنہاسے ساتھ کی می اسے دور ناف رسے مہت مامتاکہ میرے کرے

ىك أطار أراي منى ي «معانى جابتا بول بيم ماحد إلى منده امتياط كرول سما " رحيم بخش خانسامال ته عاجزی سے کہا تھے سادگی سے وخالوںت کی ۔ ودواصل بن اسے إس ون كا تعدّب اربا معتبا جب آب لے اوون میں کیک بنانے کی کوسٹش صائمہ جیمی۔کراچی

موتى مالاه بدرجب كسي كوكسى سے دست خم كرنا ہونا ہے تووہ سيستعيبط دبان كامتمال فتم كرنا بيصر چ- ذندگی کامشکل تزین مرحله هه جو تاسه جسب آب ودكو محيزے قامر اوستے إلى -د - سب سے مشکل کام اپنا آمنساب کرنا ہے دوسرون كوسب بى برا بجلا كمن يل فربح شبير- شاه مكذر

الماس كي تم فكريزكرومير الداجهال المان اخبار برحواتا بول وبالست تمهادا اخبارهي يرحوا ديا كرول كا - بس م ملدى سے دھائى سوروپے ہے ك ينيح آجاؤ بالو فكرميري سه عمداري مين "كل في کے مغادتی نے کھٹاکسسے بواب دیا۔ تمرو 'اقرأ - كراجي

ى نىدايك بزرك سىمعلوم كياك غلعى كون ہے۔ اسموں تے فرمایا۔ « على ده سے بواپی نیکول کواس طرح جمیلے « علی ده سے بواپی نیکول کواس طرح جمیلے

مے بڑا یوں کو تھا تاہے ؟ بعرولوجها-" اخلاص كى غايت كياسيع، بزدک ہوئے"۔ لوگوں کی جا تبسسے کی جلنے والی توبيث كوليستدرة كروي عذرا ناصر - کاجی

كالته وايستة مالك مكان سي كيا-الم خداسك سليها من سال توكفر كيون من بث الكوا د جیے میں کرے میں بیٹھٹا مول کو تیزمواسے بال مالك مكان نے كرلية واد كے دیے ہوئے كرلئے یں سے بچای دریے نکال کای کے اعقہ پر سکھتے وميراد تنافرواكرات ببترجيس كراب نشاعة بربعة كسى الى سے بال كموايس " عابده منشاد رجيداآباد

Section





\_ یخنی کومانگا مجھے وہی مذملا نوياريه خالد





يقين إس كونيس أنا وضاحت بي نيس كتا مِلْسِيْرِي سَادَى عمرشايد امتحاقال مِن اوتأب عرب وروزتما شام سدايج بت فرقه کرکیا مال سے میرا تیک دیمے يس وكه بس مقا تو اكيلا مقيا يؤرى بستى ير توديكه كمكادتك سب تيراً مرك كمنا یں شکھ یں ہوں تومیرسے آس پاس سے اُداس زندگی ،اُداس وفت، اُواس وسم وہ راہ بدلیے یں ہواؤں کی طرح مقا لتنى چيزول يرالزام مكسيلت بين اكتبارك يو تخيف كردى وموسيدين بياول كي طرح مما اس فنعی کی منزل بھی قافت سے کتکے یں داہ یں بھتے کئی گاؤں کی طرح تھا مطرب رباب اعثاكه طبعدت أواس توباتو کرچکا ہوں مگر عربی اے عدم یکھاکریں روز خواب اس کے پینے میلے مانک دوں خداہے بس انتا ہوش سے محد کو کدامینی میں میب حقتے میں ہیں جو عذاب اس کے در کا ہوا ہوں سفریس مکسی دیاریس ہوں ہے کہ دیکھیں نئی سحر کی ا مع اس الويد صبح المراسط بال عيد معاد میں جائے محبت تیری آ تاسے خالاں یں میرے ایک لبن أس مح سوا عجم عجد بعي ياد بيس نول ولمائج श्ववरीका ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

آن کادن کھے گزرے گاکل گزرے کی کھے کل جو پرلیشانی پس بیتا وہ بھولے کا کیسے

کتے دن ہم اور جنم کے کام بیں کتنے باتی کتے دکھ ہم کاشیکے جی اور ہی کتنے باق ماص طرح کی ہوج متی جس میں سیرچی باست کنواحی تجوفة تيول ومول بى مى سارى عربتادى

فريم شير الحصادارى

یر کم عمری میں جیوٹی جوٹی خواہشیں اور ان کی تکمیل کتنی خوشی دیتی ہے۔ اس کا شا پرکوٹی اندازہ بنين ليكا سكتار اي مومنوع بريه نوبعبودت عزل ـ وبطنة ولن مي عجيب لطعت أتمثايا كرتاتها یں اپنے ای کاشلی پرسایہ کرتا مقا

بالب كرك قريب ايك بعيل بوق متى الدأس بين شام كوست اياكر تا متسا یہ ذندگ مجھے تیرے پاس لے آئ ودر یہ داستہ ترکیس اور جا یاکرتا تھا

تلاقی روق میں نکلتے ہوئے پر مقروں کو یں جیب خرج سے وا تا کھلا پاکرتا مقا

مبوسش جواد کھے ڈائر تھے سے

خواب دندگی می دنگے بھرتے ہیں۔ بین ہوں تو زندگی کتی ہے۔ دنگہ ہوتی ہے۔ احدفرادی یہ مزل عصف ایک شعری وجہ سے پسندہ ہے۔ اکوادگی میں ہم نے اُس کو بھی مُبَرِمانا افراد وفساک تا بھراس سے محر مانا

جب خواب بنيس كوئي كيا زندگي كاكزنا برميح كوبى أتعثنا بردآت كومرجانا

شب بجرکے تشکانے کواکب پستندکے ہواگیا کیا وقت پرگھرما ناکیا دیرسے نگرما نا

ایسا نه بوددیا یم تم بار گران منهرو جب دک زیاده بول کنتی سے کرمانا

مقراط كريين سے كيا محد بعيال موا خودز بربيت مي فيتب اس كااثرمانا

جب بجی نظراَدُ کے ہم تم کوپکایں گے چا ہوتہ میں ناجا ہو تو اگر د جا نا

**268** 4

Rection



بوای دویس ملایت چی آنووک جان مهی پر جنن مر رنگزاد کرتا ہے عب فانس برماد مجد مي الاناسي ين كارون بن برنديد اللاكرا است

وہ مسکواسے شنے وسوسوں میں ڈال گیا حنیال متمااسے شرم سار کرناہے

تربے فراق ہیں دن کمی طرح کیٹی ہینے کہ شعل شب قرشادے شاد کر بلہے

چورہ افتک ہی موتی سجھ کے بھے آئی کس طرح تو ہمیں دوز گار کر تاہیے

الحي دُارُي ب

میری دائری بی تحریرایداسسام اجدی یه نظم جی بی وہ اہل جن سے گلکرتے نظرارہے ہیں۔ ب بي يرهيه الدسطرسطرات ايت دل ين أترنا

کر ہولیے ہیں ہے، ہوا آوا دھی تی مگروہ برگ کہ تونے قریم ہرے نہ ہوئے مگروہ مرکہ مجلے ا در مجر کھڑتے۔ ہوتے مروه خاب كم بمرے توب نشال عنہوں ممروه إعذكم بجمرت واستحال عتبرك كر بواسے بيس تندي بواسے بيس بسي كه تير علاقى فضاست يتي مدور کے سنگ سے افیالی جناسے ہیں كلة توكية تركانول كمام وورسيسي کر توایت بھرتے ہوئے سفرسے ہواکاکام توملنا ہے، اس کوملنا تھا کوئی دوخلت دہے یا گرسے اسے کیا ہے كل توابل جن كده

وماعالم مبغارى المحص والرمحص وس

کمی نامعلوم شامری پیوزل ایک دوست نے دوست مجوائی و تصدید مدلب ندائی آب بھی پڑھیے۔ دشکوں پربھی جور کھکتا تھا ' وہ وڈکیساتھا نام نکھا تھا جس پربیل وہ گھر کیسا تھتا

مستگ چینکادکسی نے اسے مڑکر دیکھا بو ہری نثاخ پر تعہراتھا، تمرکیسا تھا

معلن پخترمکا نول سے توسیر،ی تق میکن منبرين وسع برسات كأ ودكيسا مقا

جى كەملىقىيى نەملىتاتقامسافۇكىكى دە كىنا بىز ئىردا بگزد كىساسىتا

تيرونست نهر جي دارى س

يرميت بمي كياعب ست سع على مطر مطي مامسل ہورۃ ہو، انسان ہے ہی ہوتاہیے ا ودانسان كي جلن يرجود بلك مختت كااصل ايناآب مواكر بى دېتا ہے رمحت ايك أفا في مذبوسے رمحت توازل سے ابتک دہے گا- اس کی کسک ، زم ، مداني ببى سائقة سائية رخس نقوى كى يەعزل مجتت بجرا طیل کی داستان می سے - پڑھے اور ہادے ذوق

به مئة بهي اختباد كرنام





See for



### www.Paksociety.com

### من المشى كوبيال

استالصيور

ہوجائے گا۔"(سرخلیل احمہ) بہت لونگ اور مسنسٹو ہو' تمہارا رابطے میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ (میم صائمہ نوشین) مخلص' حساس اور ذہین (میم انیقه) نه چیشنٹ کرتی ہے' نہ کرنے دبتی ہے۔ (سرنسیم) ریگولر اور پنکوچو کل (میم فاظمہ علی) سب سے

اچھی اسٹوڈنٹ (میم شازیہ)
سب تقریبا "کہتے ہیں کہ ذہین ہوں میں "مگرریگ
جال کہتی ہے ذہین نہیں مختی ہو۔
جنیلی ممبرز بھی چند اس طرح کی خوبیاں ذہن میں
رکھتے ہیں۔اب ذرا خامیوں پر غور فرمائیں۔
''فارغ ہے 'عقل سے'' (عظیم بھائی) صبر اور
برداشت کی کی (ریگ جال) سٹریل 'خود غرض (چھوٹی
آملی) کتالی کیڑا (چھوٹے بھائی)

مزید فیر جمی ... ای ذات کے حوالے سے جو ہر بشر خود جانتا ہے 'وہ کوئی نہیں جان سکنااور پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو تا' ہر فرد خویوں اور خامیوں کا مرقع ہو تا ہے۔(گریبال میں جھانگتے رہناچا ہیے) اگر میں خود سے اپنی بات کروں تو یہ ہی کہوں گی کہ ہر کام کو بہترین اور یو نیک طریقے سے کرنے کی سعی کرتی ہوں' ہیلپ کو آپر پڑواور اچھی گائیڈر ہوں۔ بعض او قات چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرجاتی ہوں۔ حساس بہت ہوں ذرا سا کچھ کمہ دیا کسی نے' جھٹ سے آنگھیں نم' اعتماد کی صلاحیت میں مکمل برفیکشین نہیں آئی ابھی تک' نماز کے وقت کوئی کام رفیکشین نہیں آئی ابھی تک' نماز کے وقت کوئی کام

حوں بھی سندی ہیں۔ بابا کہتے ہیں۔۔ حرا بیٹا بریانی اور دال بھرے پر اٹھے ت اچھے بنا تی ہے۔ حرا قريشي...ملتان

1 - کیجے جو عرصے سے جار جب کی مرابوں پر گئی
صی وہ خامشی کو بیان دینے کے لیے تو ژدی ہم نے
گرد گرما گورستان اور اولیا
میرا تعلق ہے۔ بہترین مشاغل "پڑھنا لکھنا" ہیں۔ بی
الیس سی "بی ایڈ اور ایم ایڈ اسپیشل کرچکی ہوں۔ مزید اور
شدید خواہش کے باوجودوفت اور حالات کے بیش نظر
وقفہ بدرجہ ایم موجود ہے ورنہ ایم فل کے مدارج بھی
طے کر ہی لیتے ۔۔۔ مطالعہ دل پند تفریح کے طور پر
طے کر ہی لیتے ۔۔۔ مطالعہ دل پند تفریح کے طور پر
طے کر ہی لیتے ۔۔۔ مطالعہ دل پند تفریح کے طور پر
سائنسی ہویا شاعری ہو۔ کچھ لوگ قبطی سجھتے ہیں پر کیا
سائنسی ہویا شاعری ہو۔ کچھ لوگ قبطی سجھتے ہیں پر کیا
کریں کہ ہم توہیں ہی ایسے۔

2 نه خوبیان آور خامیان؟ آگریمن ان پر کوئی کتاب مرتب کردول تو ذخیرهٔ الفاظیمن کی محسوس ہونے گئے گ۔عزیزاحباب کے کمنٹس قلمبند کرتے ہیں۔" یو آریو نیک آمنگ اور گرلز" (مائی اسپیڈ بر یکر) آپ جھے ساری کی ساری پند ہیں۔ (رخسانہ فاطمہ)" مراطل چاہتاہے میں تمہارے جیسی بن جاؤں۔" (خانی ڈیر) یو آرانٹیل کوچو کل " نٹیلی جنٹ اینڈ ہار ڈورکنگ (شائلہ ماسمین)" یار تمہاری الگاش بہت اچھی ہے۔" (قرق العین) یو آر رئیلی نائس گرل ہونگ اسٹرونگ کریکٹر العین) یو آر رئیلی نائس گرل ہونگ اسٹرونگ کریکٹر رگل جیس) " آپ بہت جنیدس ہیں۔" ممارہ یو لو زیس برلینٹ مائنڈ (میرا واحد) بھی جھوٹ نہیں رگس جس ا

بوی حراب محترم اتن الحجی ہوں نہیں 'کچھ زیادہ ہوگیا۔ اب محترم اساتذہ کی طرف آتے ہیں۔ کام کرنے کی لگن جذبہ بہت ہے 'محنتی بھی ہو۔ (سرامین) ''سارے بجراکر بہت ہے 'محنتی بھی ہو۔ (سرامین) ''سارے بجراکر شیعری طرح بڑھائیں تو اسکول کا معیار مزید بلند

عَدْ خُولَيْن دُالْجَتْ 275 ﴿ 275 عَبْرُ ﴿ 2015 عَبْرُ الْحُكُ الْحُكُمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُكُمُ الْحُلْمُ الْ

Section

ہیں جو کامیاب زیست کے کیے مشعل راہ کا بهترین بیانه ثابت ہو علی ہیں'اور ایک الی درس گاہ جہاں سے چھٹی کرنے کو بھی دل نہ مانے 'صراط مستقیم کی طرف کے جانے والی تایاب سڑک کی طرف اشارہ کرتی تحریب کہ جس میں تھنائیاں ہیں توان سے پچ تكلنے كارات بھى موجود بے بيا سلسلى صدا شادو آباد

7 نينديده فقره"جبول ايزيان ركز ركز كررورما ہو تو مشکراہٹ بھی آہ و فغال کا ذا کقہ دیتی ہے۔" (رشك حبيبه كي تحرير خميازه بالياكيا)

''اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزیں اپنی مرضی ہے ردوبدل نہیں کرتے اللہ تعالی کو بیہ انچھا نہیں لگے

گا۔"(جنت کے تے "نمواحم) شاعری سے بے حد رغبت ہے۔ بہت سے شعراء كويردها موائي جن ميں ابن انشاء ، محسن نقوى ، فاخره بنول مروين شاكر وشي كيلاني امجد اسلام امجد وصى شاه 'مدنز قاصل مجيب' مير تقي مير' ميرانيس' غالب فيض جون ايليا 'باقي احمه يوري ' فرحت عباس شاہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔اس کیے شاعری کی بہت سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔پندیدہ شعربہت سے ہیں۔ جن میں چند لکھ رہی ہوں۔

ے اس کا نداز سخن سب سے جدا تھاشاید بات لكتي موئى المجدوه مكرف والا ہے کران پھول کی پتیوں میں دنی ہسی اس کے ہونٹوں یہ آتی ہوئی! بهترین شعراو آخر میں یاد آیا ہے ایباکوئی محبوب نه دیکھانہ کہیں ہے بیشاہے چٹائی براور عرش تشیں ہے!

اور مارے اسکول کی میم عظمی کہتی تھیں کہ ''عظیم کو بیسٹ ٹیجر کا ایوارڈ ملتا جا ہے۔ (داددوں اس کی کہ ہم نے پڑھایا کیسا؟)جن افراد کو مبطقم نہ ہورہاہو وہ برائے مہراتی ہاجمولا پاس رکھ لیس محمد حاسد اور عدو بهت زیادہ ہیں اینے۔

3 :- مشاغل میں مطالعہ' مطالعہ' اور مطالعہ

سرفہرست ہے۔ 4 نسلی ایڈ کے بعد اِن ڈائجسٹ کی طرف آئے۔ 4 نسل ایڈ کے بعد اِن ڈائنس تین' چار سال ہو ہی گئے ہوں گے۔ سواب خواتین' شعاع مرين ڈائجسٹ وقت نکال کر پڑھ ہی ليتے ہیں اور باقاعدگی سے سلسلوں میں حاضری وسینے کی بھی

سعی کرتے ہیں۔ اعلا معیار کا لکھنا ان معیاری ڈانجیٹ کی مصنفین کا خاصہ ہے۔ اپنے ۔ فیمتی قلم سے عمیرہ احمہ ورحت اشتیاق احت جبيں' فاخرہ جبیں' نمرہ احمد' تلہت سیما' عنیزہ سید' تكهت عبدالله ' آسيه رزاقي 'عفت سحرياشا' ما ملك ' سائره رضا میراحید ٔ وغیره بهت بی مابیه ناز تحریروں کا خزانہ ہم تک پنچاتے ہیں۔ (وقت کم ہے ورنہ تحریروں پر بھی ایک آمیا تبقرہ ہوجا تا)۔ ولی خواہش ہے كه آن تامول كے درميان اپنائجي نام آئے۔ 5 نه سالگره خصوصی طور پر نہیں مناتے لیکن تمام

ووست احباب اور فیملی ممبرزے نیک تمنائیں حق مجھے کروصول کرتے ہیں۔ ریگ جال سحرسیما فری۔ 15 اکتوبر کا خاص دِن جھی نہیں بھولتے۔سے ہے پیارا تحفہ بزرگوں کی دعائیں ہیں جو بن مائے ملتی رجیس ہیں۔ ریک مری چوائس کا خصوصی خیال ر تھتی ہیں اور تحفہ بھی پھرویسائی قابل دید ہو تاہے اور ليلية القدر كي ميشي ميشي يارياب (مزيدار) خاص خوشگوارایام کی طرح اس دن کے لیے گزارتے ہیں









زیادہ شان دار ہو آئے افسانے سارے کے سارے بہترین عصر ''خاتون کی ڈائری ہے ''میں ہردفعہ قار کین کے ذوق پہ جران رہ جاتی ہوں ماشاء اللہ بہت خوب صورت بہت یونیک جوائس ہے خواتین کے قار کین کی۔ اب آگر بات گریں بگوان کی تو یقین مائیں میں بہت نمبر سمیٹتی ہوں اپنی فیملی ہے جس کو جو بھی بنانا ہے وہ 'مجھے سے پوچھنے ضرور آئی ہے۔ پلیزیاستا بنانے کی ترکیب بتادیں۔

'شینہ گوٹر اللہ تعالی آپ کوسلامت رکھے۔ آپ جیسے قار ئین ہمارے لیے آئیجن کا درجہ رکھتے ہیں جو ہر کہانی' ہرسلسلہ پوری توجہ سے پڑھتے ہیں اور اپنی رائے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے پرچاپڑھ کر خط لکھنا اور پوسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہو تا بیاستا بنانے کی ترکیب آئندہ ماہ شامل ہوگی۔

خواتین ڈائجسٹ کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔ متعلقہ مصنفین تک آپ کی رائے ان سطور کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہے۔

#### اے کیوملک یے چکوال

رفاقت کی طویل داستان ہے۔ بہت برانا ساتھ ہے۔ خواتین اور شعاع کے ساتھ وابستگی تب سے ہے جب لفظوں ہے ہماراتعازف توتھا گرمفہوم ہے نا آشنائی۔ بس دل میں بسے ازل ہے شوق مطالعہ کی تسکین کے

کیے خواتین اور شعاع کو بچین ہے ہی سفرحیات میں ساتھ کے لیا۔ اس پر ہے نے ہمیں لا زوال کھانیائی ' بے مثال سنتی ہ

ج آیے کیوملک! آپ نے اپنانام کیوں نہیں لکھا۔ اپنی شاخت تو ہوتی چاہیے۔ نام پہلی شناخت ہو تا ہے۔ شناخت تو ہوتی چاہیے۔ نام پہلی شناخت ہو تا ہے۔ ہم سفر کا اثر سفر پر ضرور ہو تا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ سفر حیات میں آپ نے ہمارے پرچوں کوعزت مجشی۔ دعاؤں

میں یادر تھیےگا۔ آپ نے نومبر2015ء کاخواتین منگوایا ہے۔ نومبر 2015ء تو ابھی آیا ہی نہیں۔ پرچاکیے آئے گا۔شاید آپ نے مہینے کا نام غلط لکھ دیا ہے۔ آپ ہمیں دوبارہ لکھیں اس مہینے کا پرچامنگوانا چاہتی ہیں۔ اپنا کمل پتا بھی لکھیں برچاوی کی کیاجائے توسورو بے ڈاکیے کو ادا کرنا ہوتے

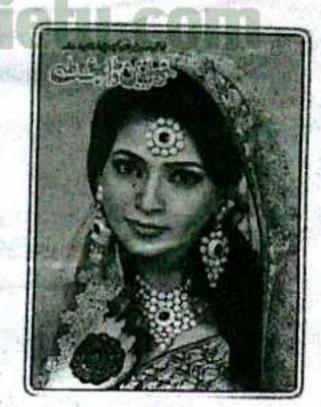



خط بجوانے کے لیے پتا خواتین ڈائجسٹ، 37-اژ دوبازار، کراچی۔

Email: info@khawateendigest.com khawateendigest@hotmail.com

نمینه کونر عطاری..... دُوگه گجرات

"کہنی سنی "بیشہ کی طرح لاجواب تھا۔" آب حیات " بست الجھتا جا رہا ہے 'بلیز سالار اور المامہ کو جدائی کے عذاب میں جتلانہ کیا جائے" بن مائلی دعا" نمایت خوب صورت ناول ہے معیز کو اب الی طرف ہی لوٹنا ہے 'سو جا سی جھا اینڈ ہے "عمد الست" کی اگر بات کو ال تو تنزیلہ کا یہ پہلا ناول ہے جو میں نے پڑھا اور سی تنزیلہ! آپ نے اپنے والوں میں تمینہ کا اضافہ کرلیا ہے اب میں بات کروں گی آپ اور اپنی سسٹر کے موسف فیورٹ ناول" اپنے اور اپنی سسٹر کے موسف فیورٹ ناول" موسف فیورٹ ناول" جادو ہے جواور اپنے خوب صورت ناول کا تھی جاؤ شکر ہیا! جادو ہے جواور اپنے خوب صورت ناول کا تھی جاؤ شکر ہیا! اس کے حصار میں رہتی ہوں' ہرناول پہ میں ہے کہتی ہوں اس کے حصار میں رہتی ہوں' ہرناول پہ میں ہے کہتی ہوں اس کے حصار میں رہتی ہوں' ہرناول پہ میں ہے کہتی ہوں اس کے حصار میں رہتی ہوں' ہرناول پہ میں ہے کہتی ہوں اس کے حصار میں رہتی ہوں' ہرناول پہ میں ہے کہتی ہوں اس کے حصار میں رہتی ہوں' ہرناول پہ میں ہے کہتی ہوں اس کے حصار میں رہتی ہوں' ہرناول پہ میں ہے کہتی ہوں اس کے حصار میں رہتی ہوں' ہرناول پہ میں ہے کہتی ہوں اس کے حصار میں رہتی ہوں' ہرناول پہ میں ہے کہتی ہوں اس کے حصار میں رہتی ہوں' ہرناول پہ میں ہے کہتی ہوں اس کے حصار میں رہتی ہوں' ہرناول پہ میں ہے کہتی ہوں اس کے حصار میں رہتی ہوں' ہرناول پہ میں ہے کہتی ہوں اس کے حصار میں رہتی ہوں' ہرناول پہ میں ہے کہتی ہوں اس کے حصار میں رہتی ہوں' ہرناول پہ میں ہے کہتی ہوں اس کے حصار میں رہتی ہوں' ہرناول پہ میں ہے کہتی ہوں اس کے حصار میں رہتی ہوں ' ہرناول پہ میں ہے کہتی ہوں اس کی حصار میں رہتی ہوں ' ہرناول پہ میں ہے کہتی ہوں اس کی حصار میں رہتی ہوں آپ ہوں کی کو کھوں کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو ک

عَنْ دُولِينَ دُلِكِ عُدُ **274** عَبْرِ 2015 كِيْدُ دُولِينَ دُلِكِ عُدُ الْكِرِينَ وَالْكِيدُ الْكِرْيَةِ لِلْكُولِينَ وَالْكِيدُ الْكِرْيَةِ وَالْكُولِينَ وَالْكِيدُ الْكُرْيِنِ وَالْكِيدُ الْكِرْيَةِ وَالْكِيدُ الْكِرْيَةِ وَالْكِيدُ الْكِرْيَةِ وَالْكِيدُ الْكِيدُ الْكُرْيَةِ وَالْكُرْيَةِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكُلِيدُ الْكُرْيِنِ وَالْكِيدُ الْكُرْيَةِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكِيدُ الْكُرْيَةِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكِرْيِنِ وَالْكِرْيِنِ وَالْكِينَ وَالْكِرْيِنِ وَالْكِرْيِنِ وَالْكِرْيِنِ وَالْكِرْيِنِ وَالْكِرْيِنِ وَالْكِرْيِنِ وَالْكِرْيِنِ وَالْكِرْيِنِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكِرِينِ وَالْكِرْيِنِ وَالْكِرْيِنِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكِلْيِنِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكُرْيِنِ وَالْكُرْيِينِ وَالْكِلْيِنِينِ وَالْكِلْيِنِينِ وَالْكِلْيِنِينِ وَالْكُلِينِ وَالْكِلْيِنِينِ وَالْكِلْيِنِينِ وَالْكِلْيِنِينِ وَالْكِلْيِنِينِ وَالْكِلْيِلِينِ وَالْكِلْيِلِينِينِ وَالْكِلْلِينِينَ وَالْكِلْيِلِينِينِ وَالْكِلْلِينِينِ وَالْكِلْيِلِينِينِ وَالْكِيلِينِ وَالْكِلْلِينِينِ وَالْكِلْلِينِينِ وَالْكِلْلِينِينِ وَالْكِلْيِلِينِينِ وَالْكِلْلِينِينِينِ الْلِينِينِينِ الْلِيلِينِينِينِ وَالْكِلْلِينِينِ الْلِيلِينِينِينِ الْلِيلِينِينِينِ الْل

Sagilon

نعخبعا کرم سعدیدا کرم... گاؤی گولیکی مسلع گجرات سائرہ رضائے ناول کی میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے۔سائرہ جی ہردفعہ کی طرح آپ کا بید ناول بھی بہت پند آیا۔ بہت زیادہ ہسایا دادی نے ہاہ ہاہ ہاہ اور نازیہ جما تگیر کا افسانہ بھی بہت بہت اچھاہے۔اب بھی غائب نہ ہونانادیہ ا

قرۃ العین رائے کا رقص بہاراں بھی بہت اچھی اسٹوری تھی۔ ''عمدالست'' کی جنٹی تعریف کروں کم ہے۔ ''تنزیلہ ریاض نے بہت ہی شان دار ناول لکھا۔ یہ ناول مدتوں یا درہے گا۔ میری طرف سے تنزیلہ ریاض کو بہت زیادہ مبارک باد۔ نمرہ احمد کے کیا کہنے' ہر قسط پہلے سے بڑھ کر ثابت ہوتی ہے۔

آب حیات پڑھ کراس بار دل بہت اداس ہو گیا۔ اللہ جی سالار کے ساتھ کچھ برانہ ہو یہونیا حسین سے ملاقات اچھی گئی۔ فرحت اشتیاق ہے ایک نادل اب لکھوالیں۔ بہت انتظار کرلیا۔

ج پیاری نخبد! آپ بچوں کو گھریس قرآن پاک پڑھاتی ہیں۔ بہت اچھاکام کررہی ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے۔ آپ کو پرچہ پند آیا۔ بس بچھے ہماری محنت وصول ہوگئی ہماری مصنفات ان ہی کرداروں کو زیر تحریر لاتی ہیں جو ہمارے اردگر دیستے ہیں تب ہی آپ کو ان میں اپنا عکس نظر آیا۔ ہم اپنی قار مین کی محبوں کے دل ہے۔ اپنا عکس نظر آیا۔ ہم اپنی قار مین کی محبوں کے دل ہے۔

قدردان ہیں۔ آئندہ بھی آپ کے تبھرے کے منتظررہیں گے۔

### ابج... ٹیلہ صلع سر گودھا

خواتین ہم متنوں بہنوں کا پہندیدہ رسالہ ہے۔عمیرہ احمہ جی ہماری پہندیدہ رائٹر ہیں۔ کمانی میں انوکھا رنگ ڈالتی ہیں۔ نمرہ احمہ جی آپ کے توکیا کئے!' عمدالست' ہیں، انگی دعائب بی پہندیدہ ہیں۔ جے ساب جا بعدرت خواہ ہیں آپ کا بچھلا خط شامل نہ ہو سکا اس دفعہ خط شامل ہے۔ خواتین ڈانجسٹ کی بہندیدگی کے لیے آپ متنول بہنوں کا شکر ہیں۔ بیندیدگی کے لیے آپ متنول بہنوں کا شکر ہیں۔ بیندیدگی کے لیے آپ متنول بہنوں کا شکر ہیں۔ بیندیدگی کے لیے آپ متنول بہنوں کا شکر ہیں۔ بیندیدگی کے لیے آپ متنول بہنوں کا شکر ہیں۔ بیندیدگی کے لیے آپ متنول بہنوں کا شکر ہیں۔ بیندیدگی کے لیے آپ متنول بہنوں کا اوالہ بیندیدگی کے ایک میں متنول بہنوں کا اللہ بیندیدگی کے لیے آپ متنول بہنوں کا اوالہ بیندیدگی کے ایک میں۔ بیندیدگی کے لیے آپ متنول بیندیدگی کے ایک میں متنول بیندیدگی کے ایک میں متنول بیندیدگی کے لیے آپ متنول بیندیدگی کے ایک میں متنول بیندیدگی کے لیے آپ متنول بیندیدگی کے ایک میں متنول بیندیدگی کے لیے آپ متنول بیندیدگی کے ایک میں متنول بیندیدگی کے لیے آپ متنول بیندیدگی کے لیک کے لیک کے لیے آپ متنول بیندیدگی کے لیے آپ متنول

اللہ میں اپنی بیاری کے باعث 7 ماہ کے شارے بڑھ نہ

سكى ـ اب انتشے پڑھے۔ "آب حیات" كى اس دفعہ كى قِبط الحِيمي لكي-سأرُه رضاكي بميشه كي ظرح بلند 'اعلى 'ارفع تحريرُ اورُ مُل كلاس كے ہر كھرانے ميں الى آيا موجود ہے۔ سائرہ جو بھی کردار لے کے آتی ہیں۔ایباسادہ ہو آ ہے کہ ساتھ تھل مل جا تا ہے اور ایسا خاص بن جا تا ہے کہ ویسا ہے کی جاہ رہتی ہے۔ "عبدالست" جیسے جیسے پر هاویسے ویسے آنسوروال .... روال اور بس روال" ممل میں ہائم كاردار كاكردار مجه سميت ميرب تمام رابطول كوبهت پند ہے۔ یہ فمرو کی خوبی ہے کہ منفی کردار کے ساتھ ماری وابْتَتِكُى ہُولَى۔ " بن مَا نگى دعا "بس جلِد ختم ہو جائے۔ اس دفعه تميرا عثان كا ناولث عجيب تقا- كهاني ميس بهت جھول تقانه بچکانه اندازلگا۔ میٹرک کااسٹوڈنٹ رزلٹ بھی نہیں آیا اور یی وی ؟ نوکری ؟ محبت ؟ سکریث ؟ کمانی کی بنت كمزور تھى- آخر فيصل كے كردار كاپهلوكيا تھا 'افسانے بھى اجھے تھے۔ خطوط کا سلسلہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ حرا قریشی کی نظم ببند آئی۔اگر شمینہ عظمت علی اس اگست کے شارے میں وطن پرستی کا کوئی افسانہ لے آتیں تو کتنااچھا

ج پاری ثارحین! خواتین ڈائجسٹ سے جاہ کے الزام کو تو آپ آکرام ہی سمجھیں۔ سمبراکا ناولٹ آپ کو عجیب لگا حالا نکہ حقیقت تو یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کی مہرانیوں کی بدولت اسٹوڈنٹ میٹرک سے پہلے ہی اس کارزار میں قدم رکھ دیے ہیں۔

کمانیاں زندگی ہے تی تی جاتی ہیں توبیہ بھی زندگی کا ایک

رنگ تھااور اگر آپ دیکھیں گی تواس کے کردار بھی آپ کم ہی سنی نظر ضرور آجائیں گے۔

اخت مماد شفقت .... سنجر بور

ٹائٹل پر ماڈلز کی تصاویر نہ دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہا خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہا (کیونکہ حضرت علی کے فران ن کے حوالہ علی کے فران ن کے حوالہ جات ضرور دیں کہ کس کتاب ہے لیے گئے ہیں باکہ ہم بورے بین کے ماتھ ان پر عمل کر سمیں۔ اگر حوالہ جات نہ ہوں تو فرایین کے حوالہ جات ضرور دیں۔ میں نے حوالہ جات ضرور دیں۔ میں نے ''آب حیات''کو پر حمنا چھوڑ دیا تھا۔ اب جب نویں قبط میں کا نکوے متعلقہ معلومات نے میری توجہ لی تو

خولين والجلك 275 مر 2015



مجھے شادی سیں رہی .... ازین کی آبا کو شادی کرلینی چاہیے تھی خواہ ان کی عمر پچاس سال ہوتی۔

''عمدالست''میں بہت می باتیں پیند آئمیں۔ جنہیں میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں گرخط کی طوالت مانع ہے۔ کچھ یوائنٹ مندرجہ ذیل ہیں۔

صنفی نمبر257 نے 258 تک جس میں بل گرانٹ (نور محم) کی فی البدیمہ تقریر ہے" آج کی ماں اپنے نیچے کو سکھاتی ہے کہ تم سب سے بمترین ہو۔ تمہارے مقالمجے کا دنیا میں دو سراکوئی نہیں۔ جاؤ اور جا کرسب کو پیچھے چھوڑ دو وہ یہ کیوں نہیں سکھاتی کہ سب کو ساتھ لے کر چلو... اسی میں بھلائی ہے .... خبر ہے .... (صفحہ 258)

اور یہ بات تو بہت ہی خاص ہے ... سبق آموزاور قابل عمل ... قابل نظیر ''کسی نے خوب کہا ہے ناکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچ نیک ہے تو آپ کوا ہے ہمسائے کے بچ کو بھر ہے تو بھی نیک بنانا بڑے گا کیونکہ آپ کے بچ کو گھر ہے نکل کر ہمسائے کے بچ کے ساتھ ہی کھیلنا ہے۔'' یاد رکھیں چالیس گھر تک مسلمان کے ہمسائے ختم نہیں رکھیں چالیس گھر تک مسلمان کے ہمسائے ختم نہیں ہوتے۔'' (صفحہ 258)

ا بی ریاست کی مال کوان کاموں میں خوار نہ کریں جس کے متعلق اللہ نے اس سے سوال نہیں کرنا ۔ (صفحہ 258)

اب "نمل" کیاری۔ سلسلہ وار ناولوں میں سب سے
زیادہ انتظار مجھے " نمل "کاہی ہو تا ہے۔ " نمل "میں
ایک بات ہے کہ باقی ناولوں 'ڈراموں یا فلموں میں جس
کردار کو براد کھایا جاتا ہے وہ سرتا یا پراہی ہو تا ہے کی ک
نیکی کو نیکی نمیں سمجھتا اور برے سے برا کام کرکے بھی
پچھتا آنہیں۔ گرنمل میں ہاشم نے وارث کو قتل کردیا گروہ
افسہ و تھا۔

سعدی کا کردار اچھاہے۔ ہر کسی کے لیے مخلص ... سعدی کا کثرت سے قرآن پڑھتا اور اس کی قرآن سے محبت اور قرآن کواتنی اہمیت دینا۔

حبت اور قر ان توائی ایمیت رینا۔ ج پیاری بمن! شریعت کے لحاظ سے عورت پر سسرال والوں کی خدمت فرض نہیں لیکن مرد پر مال باپ کی خدمت فرض ہے۔ اب شوہر روزی کمانے کے چکر میں مبع اٹھ کر گھرے چلا جاتا ہے اور رات کو گھر آ آ ہے۔ آب ایک ڈرائیور کوئی لے لیں 'پرائیویٹ باپ میں ایک پردوبارہ "آب حیات" شروع کرلیا۔

بن ما تکی دعا انھی ہے گر جھے ہے مقصد لگتی ہے۔ چھے
اچھو یا نہیں ... جب کہ ابیہا کا ماہانہ خرج بندھا ہے تو
اے کیا پڑی سفینہ بیکم جیسی پیمقر دل عورت کی چاکری
کرنے کی۔ میں یہاں ابنی ایک سوچ عیاں کردوں ... جس
کی بنا پر مجھے آکٹر ناولوں اور افسانوں پر اعتراض ہوا ....
و تعلیم و تربیت عورت کے ذمے کی ہے تو عورت کیوں
ایخ آپ کو ساس نندوں اور دیوروں کی نظر میں اچھا
فابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کرتی ہے اور
مائی تربیت سے بے پرواہ اور صدور جربے پرواہ ہو

جب انسان دین اسلام کے فطری طریقوں ہے دور ہے گاتو پھروہ مشکلات میں ضرور جتلا ہوگا۔ سسرال کی خدمت بہو پر فرض نہیں ... مال باپ کی خدمت ان کے بیٹے کی ذمہ داری و فرض ہے نہ کہ بہو کی ... دو سرے نا محرم کی نبست دیور ہے پردے کی تلقین زیادہ ہے۔

اب موال بہ پیدا ہو آہے کہ ساس کی خدمت بہو نہیں کرے گی تو پھراور کون کرے گا۔ ساس بے چاری کہاں جائے۔ بات بہ ہے ہمارے ہاں خوا تین نے اپنے آپ کو بہت نازک مزاج بنالیا ہے اور بہوکے آتے ہی دہ کام ہے

ایے دست بردار ہوتی ہیں کہ ... "بس جی اب ہم تھک گئے۔اب اگلی نسل کی باری ہے۔" سینے اس کی باری ہے۔"

۔ میرا زاتی خیال ہے کہ ہمنیں <del>آخری لید</del> زندگی تک سرگر مررمناط سر....

عَ حُولِينَ وَالْجَلْتُ 276 مُرِ 2015

جانے اگر میرے جناتی قتم کے قبقے من کرابھی تک کوئی خبریت دریافت کرنے نہیں آیا تواس کی واحد وجہ یہ ہے کہ میں ہاسل ہوں اور آدھا ہاسل سو رہا ہے۔ باقی آدھا ڈیپار ممنٹ میں ہے۔

" جو چلے تو جاں ہے گزر گئے "تب پڑھاجب میں 8th میں تھی اور عالم شاہ کی موت نے مجھے بھی ہفتوں گم صم رکھا ۔ میں تھی اور عالم شاہ کی موت نے مجھے بھی ہفتوں گم صم رکھا ۔

امربیل میرا موسف فیورٹ ... جس کی علیزہ کے روپ میں کدتوں خود کو دیکھا۔ اور پھر سالار سکندر ... کتنے ہی دن نماز کے بعد دعائیں مانگی گئیں '' یا اللہ! مجھے امامہ ہاشم بنا دے '' (یعنی اللہ کے لیے بھی خالص اور بونس میں سالار سکندر بھی 'وہل مزہ)

کیا کچھ یا د دلا دیا آپ نے سحرساجد! (اس کے لیے بہت سکریہ)

میراسکہ بیہ کہ میرے اباجی "شدید میم کے ادبی" ہونے کے باوجود" جادید صاحب "جیسے نہیں ہیں... اگر "جادید صاحب "کے بجائے پردفیسر قاسم حسین رضوی ہوتے نالو" فہم جادید" صاحبہ اپنی پہلی ہی اودر ایکٹنگ بیہ "عشق کی راہ" میں شہید ہو چکی ہوتیں (ہمیں تو رونا بھی جھپ جھپ کررا ہے اپنے ہیروز کے مرنے پر)

دوسراغم .... تعمان عابد کو بھی ہر"ہیرو" کی طرح محبت
ہی ہوئی نا .... (تب ہی اتنے پار بھی بیل لیے) اب ہم یہ
محبت نامی بلا کمال سے لا نمیں کہ نہ ہمیں کسی سے ہوتی ہے
(کہ خدا ہی ہے اس کا ساتھ ما تکیں "ہیروئیز" کی طرح) نہ
ہمارے ابا کے ڈر سے (یہ خالصتا "ہمارا ذاتی خیال ہے) کوئی
ہم سے کرنے کی جرات کر تاہے۔

بسرطال ایک یادره جانے والی کمانی بہت شکریہ سحر ساجد!خوش رہیں اور یونمی خوشیاں با نمتی رہیں جانتی ہوں

خططویل ہے پر کیا گریں۔جودل میں تھا سو کہنا تھا۔ ج- بیاری تسنیم! بیشہ خوش رہیں۔ آپ کے والد صاحب ادبی دوق رکھتے ہیں۔بارہ چودہ پر چے پر ھتے ہیں اگر آپ کوشش کر تیں اور خوا تین اور شعاع سے متعارف کرادیتیں تووہ ہرماہ آپ کو خود پر چے لا کردیتے ہیں خیرا بھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اس ماہ تمہرا جمید کی کہاتی ''جوگ آس ''شامل ہے اپ والد کو پڑھا ئیں۔وہ جان جا ئیں گے کہ سارے ڈانجسٹ ہے اوب نہیں ہوتے۔ اور جب آپ کی تمام حرکتیں مبح جادید جیسی ہیں تو بس

ڈرائیور کی ڈیوٹی ہارہ سے چودہ تھنٹے ہوتی ہے ادر مخواہ کا بھی آپ اندازہ کر سکتی ہیں۔ وہ ماں کی خدمت کے لیے نوکر نہیں رکھ سکتاتو کیاوالدین کوجو ضعیف ہو چکتے ہیں' بیار ہیں' اید ھی ہوم میں جھجوادے؟

عورت آگر والدین کو خوش نه رکھے تو وہ ناراض ہو کر بیٹے سے کہہ سکتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو۔ شریعت کے تحت اولاد پر والدین کے تھم کی تعمیل فرض ہے تو ایسی صورت میں سسرال والوں کو خوش رکھ گرعورت کو اپنا گھر نہیں بچانا چاہیے؟

زندگی میں افراط و تفریط ہے کام نہیں چنزا۔ سوچ سمجھ
کر سمجھو ہاکر کے ہی زندگی گزرتی ہے۔ سائرہ رضا کے ناول
میں آپ کو اعتراض ہے کہ آپانے 50 سال کی عمر میں
شادی ہے کیوں انکار کیا؟اگر وہ انکار نہ کرتیں تواس بات
کی کیاضانت تھی کہ انہیں 50 سال کی عمر میں کوئی رشتہ
مل جا تا۔ اس عمر میں کسی لڑکی کو رشتہ اول تو ماتا نہیں اور اگر
مل بھی جائے تو دس مسائل ہوتے ہیں۔ بمن بھائیوں کی
کرورش میں جان کھیا کرایک تھی ہوئی عورت ان کامقابلہ
کرورش میں جان کھیا کرایک تھی ہوئی عورت ان کامقابلہ
کے لیے کوئی رشتہ موجود تھا۔

آبائے آزین کی پرورش مال بن کرکی تھی۔اب مایا کہ رہی تھی کہ اپنی مال کو گھرے نکال دو 'میں ان کے ساتھ منیں رہ سکتی تو یہ سوچ سفاک اور خود غرضانہ ہی تھی .... ازین نے صبح فیصلہ کیا۔ آبااس عمرمیں کمال جاتیں؟

تسنيم فاطمه يدويره غازي خان

جس ناولٹ نے مجھے خط لکھنے پر مجبور کیاوہ ہے سحرساجد کا "وہ پاگل می "اف ....!کیالکھ دیا ہے آپ نے سرساجد

یعن بس کیا بناؤں۔ اب ایک سوال سے بھی اٹھتا ہے کہ مئی 2015ء میں چھپنے والی کمانی پہ تبھرہ اگست میں کیوں بہ ہمارے گھر میں خبرے ماہانہ 12 ہے 15 رسالے آتے ہیں کہ اباجی کو بڑھنے کا شوق نہیں نشہ ہے گرافسوس! خوا تین "اور "شعاع" کا نام اس فہرست میں شامل نہیں وجہ ؟ ارے وجہ وہی "مردول کی حاکمیت "اور ہم تو کیا ہی کہیں کہ گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ابھی کہیں کہ گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ابھی تک بچہ ہی سمجھا جا آ ہے (یا در ہے 'ابدولت کیمسٹری میں سک بچہ ہی سمجھا جا آ ہے (یا در ہے 'ابدولت کیمسٹری میں ایم فل کر رہی ہیں) سحر ساجد کا ناولٹ پڑھتے ہوئے لیمین





### نعمان عابد کی ہی کمی رہتی ہے۔ان شاءاللہ اس کی انٹری مجى منرور ہو كي- دري آيد درست آيد اور ابھي اليي دير بھی تونسیں ہوئی۔

## عائشه خان

كل شام ايك يوست كالميكست ملا. ' ثَيْرُ النَّسانَهُ وَ كَلِيهِ كُربِ حد خوشي مولّى .... مَكْرِيار خِرِيت کا ایک نیکسٹ افسانے ہے مشکل تو نہیں.... تکرشایہ ہم اس قابل بی شیں ....!"

کیما افسانه .... کون ساافسانه به توسمجھے میں نہیں آیا۔ شکوہ ضرور سمجھ میں آگیا۔ صورت احوال کچھ یوں ہے کہ تقريبا "جارسال قبل البيئ كه پرابليز كاوجه سے ميرا قلم ے اور دوست احباب سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ شروع میں انہوں نے کال اور میسجز کے مرکوئی جواب جمیں دیے سکی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے تکرید بھی بھی ایہا ہو تاہے کہ۔ ہم وہاں ہیں جمال سے ہم کو بھی ہاری خر نہیں آئی جان! بطور قاری تو میرا ''خواتین '' کے ساتھ پہلی محبتِ والا تعلق ہے اور ... ایک ننھاسا تعلق بطور را مُرْبِعی

ہے کہ میرے ود افسانے خواتین اور شعاع کے واکش صفحات پر جگہ پانے کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ توديرينه قارى اوررا كثرك ان حوالوں كے ساتھ ايك چھوٹی می فیور کی جسارت تو کرہی علق ہوں کہ اگر آپ میری ان ہم نام بمن عائشہ خان ہے کمیں کہ وہ اپنے سریم کے ساتھ کچھ ایڈ کرلیں تو بیں آپ کی ممنون ہوں کی اس طرح ہم ددنوں کی الگ الگ پیچان بھی بر قرار رہے گی اور غلط فنمى كى بناير ميرے احباب كى شكايت كاامكان بھى نہيں

عائشه! آپ کی ہم نام عائشہ خان ہمیں شدو محمد خان ے خط لکھتی ہیں۔ ہم آپ کی درخواست ان تک پنچا رہے ہیں لیکن آپ بھی تواہے نام میں تبدیلی کر عتی ہیں۔

زندگی تبھی تبھی اتنی الجھ جاتی ہے کہ خود اپنے آپ ہے رابطہ کرنے کی معلت نہیں ملتی۔ اچھی بات میہ کہ مکلے شکوے نہ کیے جائمیں اور نہ ہی دوستوں کے لیے دل میں

## صاتمہ بشہر۔۔ حجرات

اس مرتبہ تحریم شاہد بخاری نے جب تمل کے بارے میں تبھرہ کرتے ہوئے کماکہ میرے سعدی کے ساتھ کیاکیا توغِصہ آیا کہ بھی سعدی تومیراہے۔ آپ کماں سے پچمیں آ تمنیں۔ خبر میہ تو نداق تھا۔ قار نینِ سعدی اور زمر کی ذہانت سے ایسے متاثر ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ وعدالت "نے ہر مرتبہ میرے رفکنے کھڑے کے۔ ہمار یہ خیال آباکہ اللہ تعالی ہے مقابلہ کرنے والے کیا اسے مضبوط ہیں کروہ سوچوں پر بھی قابض ہیں۔ مرآخری قبط میں مسلمان ایک بجوم سے آیک قوم ہوئے تو دسمن کی بسپائی گنتی آسان ثابت ہوئی۔بس ہمیں بھی ہوم سے ایک قوم بناہے ان شاء اللہ اور جو بچوں نے ڈرامہ پیش كيا ميں مجى دہ أين اسكول ميں كرواؤں كى "ي آب حيات" میں سالارنے اپنے معاملات بندوں کے ہاتھوں میں دینے كے بجائے اللہ تعالى كے ہاتھ ميں ديے تو اس سے كافي ایمان تازه موا- صد شکر کوئی موی بھی ہے۔ سائرہ رضاکی تحریر بھی زبردست مھی۔ خاص طور پر دادی کے اسٹور والے سین میں توہن ہس کرلوث بوث ہو گئے۔ سرشروز کی اتیں توان کی شخصیت کے برعکس تکلیں۔ لکتے تو بہت سادہ مزاج کے ہیں۔ مگر باتیں تو بردی تیکھی

صائمہ!بیات مجھ میں نہیں آئی کہ ماری ساری قار مین سعدی کے لیے بہول والے جذبات کیوں رکھتی ہیں۔ جبکہ فارس کے لیے ان کے جذبات بالکل مختلف ہیں۔اس میں شک نہیں سعدی کا کردار بہت پیارا ہے ممين بهي اينا ايناسالگتا ہے۔

عمدالست بلاشبه تنزیله کی شامکار کمانی تھی۔ شروع ے لے كر آخر تك تنزيلہ نے كئي سوال اٹھائے اور ان سوالوں کے جامع اور مدلل جواب بھی دیے۔ اور سالار کے بارے میں کیا کہیں۔ سالار تو آپ سب کا مشترکہ ہیروہے۔خواتین کی پیندیدگی کے لیے شکریہ۔ عائشه خان\_ ٹنڈو محر خان

کمانیوں میں سب سے پہلے" تمل" پڑھی اور پڑھ کر اب تك اداس مول- ميں باشم كو بحرم اور قال تو محمق

کریں۔ جو عورتی سرال میں خدمت کی وجہ ہے اپنا مقام بنانا جائی ہیں اور اس سلسلے میں ظلم برداشت کرتی ہیں وہ فلم برداشت کرنا بذات خودا کیک ہیں وہ فلم ہرداشت کرنا بذات خودا کیک معیار کی نہیں ہیں۔ شاید میری تقید آپ کو اور دو سرے لوگوں کو بری گئے گئین یہ میرا نظریہ ہے۔ اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ عورتوں کو مضبوط ہونا جا ہے۔ بلیز محتق و محبت اور گھر بلو اڑائی جھڑئے کے جھوڑ کر را نٹرز "
مختق و محبت اور گھر بلو اڑائی جھڑئے کے جھوڑ کر را نٹرز "
مؤمد الست "اور " نمل " جیسے مضبوط موضوعات پر لکھا

ج پاری اقراء اشتیاق! آپ نے بہت اجھا خط لکھا ہے آپ کی تقید سر آ کھوں پر۔ گربیاری اقرا! آپ کا کیا خیال ہے جو عورت گھر میں رہتی ہے۔ دن بھر خاتی ذمہ داریاں اوا کرتی ہے۔ ایک نسل کو پروان چڑھاتی ہے اس کی تربیت کرتی ہے کیاوہ کمزورہے؟ ظلم کسی بھی صورت میں ہو اس کی برداشت کے تو ہم بھی قائل نہیں گرایک عورت مختلف دشتوں میں بند ھی ہوتی ہے اور اس کا تحمیر می محبت ہے گندھا ہے۔ توکیا محبت ایار 'قربانی 'ہم دردی می محبت ہے گندھا ہے۔ توکیا محبت 'ایار 'قربانی 'ہم دردی اور برداشت کا دو سرانام نہیں اور محبت کا مان رکھنائی اس کے حوصلے کی گوائی ہے۔

پر ہمارے قار کمن میں ہر مزاج کے لوگ شامل ہیں۔ بہت سے لوگ وہ پڑھتا جاہتے ہیں جو آپ کو پہند نہیں۔ اب ہم تو کسی کا بھی دل نہیں تو ڈکتے آخر ہمیں بھی تواپی محبت کا مان رکھنا ہے۔ امید ہے آئندہ بھی مع تبصروشامل رہیں گی۔

آور ایک بات ہمارے پرہے میں جو رومانوی کمانیاں شائع ہوتی ہیں بہ نظرغائر دیکھیں تو ان میں بھی سبق پنماں ہوتا ہے۔

ام محسداسلام آباد

بعض او قات افسانوں / ناولوں میں کوئی بات خلاف حقیقت ہوتی ہے تاہم موقع نہیں ملتا کہ خط لکھ کراس کی طرف توجہ دلائی جائے۔ یہ چند نکات ہیں۔ امید ہے کہ توجہ دی جائے گی۔ اولاد باب سے مطالبہ کرتی ہے کہ کاروباریا جائیداد میں اولاد باب سے مطالبہ کرتی ہے کہ کاروباریا جائیداد میں سے ان کا حصہ انہیں دے کرالگ کر ویا جائیداد میں سے ان کا حصہ انہیں دے کرالگ کر ویا جائیداد (جا ہے وہ ماں ہویا باب)

تمی محرواس مد تک کرجائے گا۔ یہ اندازہ نہیں تھا۔
باتی خواتین بیشہ کی طرح بہترے بہترین تھا۔
اور ہاں ہماری فیورٹ مصنفین سے کہیں کہ جلدی جلدی کمانی بھیجا کریں میدف آصف 'حیا بخاری 'سورِ اللہ کمانی بھیجا کریں میدف آصف 'حیا بخاری 'سورِ اللہ فلک 'قرق العین خرم 'عرہ خالد اور نیورا 'مُرمی نداحسین المجھی جارتی ہیں۔ ندا کاعلبر والا افسانہ بہت پیارالگا۔
باتی برانی مصنفین میں سے ایک کھوئی ہوئی بہن میمونہ خورشید "وہ جھے بہت یاد آتی ہیں۔ خصوصا "ان کا عید البیش ناول جس میں سامعہ ناجی ہیرو کمن اور اجمال عید البیش ناول جس میں سامعہ ناجی ہیرو کمن اور اجمال نامی ہیرو تھا۔ بہت یاد آئی ہیں۔

اور بال باورجی خانے میں مسرحمیرا فقلین کی لیمول والی ثب پیند آئی۔

انٹرویو میں سونیا کی پاتیں انچھی لگیں ۔ کیونکہ سونیاکا اس ہے پہلے میں نے کوئی انٹرویو نہیں پڑھاتھا۔
مانی و آئی ہے ایک ریکو ٹسٹ ہے۔ حدر آباد کے صحافی فوٹو کر افر ندیم خاور کا انٹرویو کریں۔
ج۔ عائشہ! تفصیلی تبعرے کا شکریہ۔"میمونہ خورشید" کمال ہو بھئی ۔ عائشہ کے ساتھ ساتھ ہم بھی تمہیں یاد کرتے ہیں۔ شاہین رشید تک آپ کی تعریف پنچائی جا کرتے ہیں۔ شاہین رشید تک آپ کی تعریف پنچائی جا

ا قراءا شتياق ـــطور جهلم

"عددالت" ہے اچھاناول میں نے آج تک نہ تو رہ ما کو در شاید بھی نہ بڑھ سکول۔ شروع ہے آخ تک تمام کرداروں کو ایجھے طریقے ہے بھایا گیا ہے۔ تزیلہ ریاض باتوں کو میں نے اپنے ہاں لکھ کر محفوظ کرلیا ہے۔ تاول کے باتوں کو میں نے اپنے ہاں لکھ کر محفوظ کرلیا ہے۔ تاول کے ختم ہونے کا عم تو ہے لین انتااچھاناول پڑھنے کی فوثی بھی بیان ہے اہر ہے۔ باتی سلے وار ناولوں میں" بن ماتی وعا" میں ممیا کا فیور نے اور مجھے پہلے اچھا لگا تھا لیکن اب میری مما کا فیور نے اور مجھے پہلے اچھا لگا تھا لیکن اب مات مالی ہائی جا کہ ہے کہ انتہا گیا تھا کین اب دیات کا انتہا گی ہوا تھی ہوئے کہ ہے وی گھر باتیں اور الزائیاں" آب دیات کا اسلامی انتہا کہ وہ ایک انتہا کی جسمی موساناول ہی نہیں ہے بلکہ بہت کی اسلامی بائیں بھی علما نا ہے۔ رسالے کے مستقل ملیے تو ایکھے ہیں۔ وہ ایک انتہا کی انتہا کی انتہا کی جسم اللی بائیں بھی علما نا ہے۔ رسالے کے مستقل ملیے تو ایکھے ہیں۔ ناولٹ پڑھے کے بعد الرکیوں ناولٹ میں ہوؤں اور کھنیا روانوی کمانیاں مت شائع کیا اور مظلوم بہوؤں اور کھنیا روانوی کمانیاں مت شائع کیا اور مظلوم بہوؤں اور کھنیا روانوی کمانیاں مت شائع کیا اور مظلوم بہوؤں اور کھنیا روانوی کمانیاں مت شائع کیا اور مظلوم بہوؤں اور کھنیا روانوی کمانیاں مت شائع کیا

مِنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 279 مِنْمِرًا 2015 فِي

ای طرح 24 ویں پارسین سورۃ الزمرے بعد جو سورۃ ہے اس کا نام سورۃ المومن بھی ہے اور عافر بھی۔سورۃ کی تيسرى أيت بمافرالذب وقابل التوب شديد العقاب...

ناول" تمل "میں زمرے نکاح کے وقت کمرے میں صرف دو مرد تھے۔ لڑی ہے جب رضا مندی عاصل کی جاتی ہے توایک وکیل اور دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی که تین افراد - به د**دنوں اگر گواه تنے نو د**کیل کون **تھا**؟ اگرایک وکیل تھاتودو سرا کواہ کون تھا؟

حالا نکه وکیل اس کیے ہو آ ہے کہ نکاح کے لیے ایک ی مجلس میں ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے۔ اور کیونکہ ہماری معاشرتی اقدار کے باوصف دلمن اس مجلس میں موجود شیں ہوتی 'اس لیے اس کی طرف ہے وکیل رضا مندی کا ظہار کر تاہے۔

سی وجہ ہے کہ علماء کرام ٹیلیفون پر نکاح کو درست نمیں بچھتے کیونکہ دونوں فریق (دلہااور دلہن) ایک مجلس میں موجود شیں ہوتے جاتیے یہ کہ جو فریق مجلس میں موجود نہ ہو 'وہ اپناوکیل مقرر کرے جو اس کی طرف ہے ایجاب و قبول کرے۔

"خالی آیان"اور" تعویز حب"دونوں مکمل ناول کے عنوان کے تحت تھے جبکہ ایک کا اختتام ہو گیادد سرا جاری - آخريه مكمل ناول كى اصطلاح كاكيامطلب يج؟ ج- ام محرا آپ نے ہمیں معلومات فراہم کیں ابت شكريداب آب كے سلسلہ وارجواب

(1) آپ کا عمراض بالکل درست ہے یہ خلاف شریعت ہے۔ کہ والدین سے زندگی میں وراثت کا حصہ مانگاجائے۔ کیلن بہت ی ناخلف اولادیں والدین سے مطالبہ کرتی نظر-آتی میں بلکہ جائیداد کی خاطروالدین کی جان تک لے لیتی ہیں۔اخبارات میں اس مم کے قصے آپ نے ضرور پڑھے ہوں گے۔ ہماری مصنفین نے جب بھی اولاد کی طرف ے بیر مطالبہ دکھایا ہے۔ اس اولاد کوبرا اور غلط دکھایا ہے۔

آراءين-

کی زندگی میں اولاد کا اس پر کوئی حق سیں ہوتا۔ وہ دار ث ضرور ہیں مر مرنے کے بعد- ترکہ بیشہ مورث کی موت کے بعد تعلیم ہو تاہے۔ای کیے جو اولاد صاحب جائیداد (مال يا باب) كى زندكى ميس فوت بو جائے وه ور عاء كى فہرست سے تکل جاتی ہے۔ بیٹے کے مرنے کی صورت میں اس کے بیوی بچوں اور بی کے مرنے کی صورت میں اس کے شوہراور بچوں کا جائیداد میں کوئی حصہ شمیں ہو تا۔ صاحب جائيداد جاب توانهيں کچھے ہبہ کردے یا پھر شریعت نے اے ایک تمائی تک وصیت کرنے کی جو اجازت وی ہے اس کی وصیت کر سکتاہے جو اس کے مرنے کے بعد

(یادر کھنے کی بات سے ہے کہ مال باب بھی اولاد کی جائد او مِس وارث ہوتے ہیں۔ یعنی اگر صاحب جائیداد بیٹا یا بھی فوت ہو جائے تو مال باب كا تركه ميں حصر ہو يا ہے۔ ليكن ب جارے مال باب بھى اولادے سيس كہتے كد أينى زندگی میں این جائدادے ہمیں ہاراحصہ دو۔)

بهي بهمار كهانيول مين بات كورث ميرج تك بهيج جاتي ہے۔ اسلام میں کنواری لڑکی کا نکاح بغیرولی کی رضامندی کے جائز شیں۔ ای کے اپ آشا کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کے ایکرین قانون کے تحت کورث شادی کرنے کے تحت کورث میں کی سموات دی گئی ہے۔ آئم اڑکے کو نکاح کے لیے ولی کی ضرورت نہیں۔ آگر دلهن کا ولی راضی ہو تو اڑ کا ایسے گھردالوں کی رضا مندی کے بغیر بھی گواہوں کی موجود کی میں نکاح کر سکتا ہے جو شرعا" درست ہو گا۔ نبیلہ عزیز کو مبارک ہو کہ تیمور حیدر اور ماورا کو کورث میرج کی ضرورت سیں۔ ہاں البتہ بے عزت کو کورث سے رجوع كرمنا يزے گا۔ آئم علماء كى تظريس بيه نكاح قابل اعتبار

جون کے شارے میں آپ نے معذرت کی ہے کہ م عافر"نام كى كوئى سورة قرآن مِن سيس مسهوا "لكهاكياب-

مثلا "سبع اشابی 'رقیہ وغیرہ۔ ای طرح بنی اسرائیل آور ولی کی رضامندی کے پارے میں مختلف علما کرام کی مختلف الاسراء ایک بی سورة کے نام بیں۔التوبہ کادوسرانام براءة

**Naciton** 

(3) اس بات کی تھیج ہم بھی کر تھیے ہیں۔ یہ غلطی ہے۔ کا ٹیبلو ول کو نگا ٹھاہ کر کے۔ میں بھی اسکول میں ایسا ہی شائع ہو گیا تھا۔ آپ نے ملیح لکھا سورۃ مومن کا نام سورہ پروگرام کرانے کا ارادہ کر چکی ہوں بچوں ہے۔افسانے بھی غافر بھی ہے۔ میں ہوں ہوں کا خیال 'وکیل ہم واہ ... ہمارے خیال دیارول نے ولی اور فارہ کا انٹرویو دیں۔ میری کہانی کا کیا بنا ؟

ببند شیں آئی کیا۔

(4) اتی باریکیوں کا خیال 'وکیل محواہ ... ہمارے خیال میں کمانی میں اس سب کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی و مرکے والدنے فارس سے اپنی بنی کا نکاح برضاور غبت کردیا۔ کمانی کے لیے اتناہی کافی ہے۔

(5) پیاری بهن!سلسله وار ناول تین سے چار سال تک چلتے ہیں آس میں کمانی کئی ٹریک پر چلتی ہے جبکہ مکمل ناول کے جاتے ہیں اور یہ چند اقساط میں کمل ہو جاتا ہے۔ اس کیے اس کو ہم مکمل ناول لکھتے ہیں۔

تورالعين الزا برو عبدالكيم سے

سب ہے پہلے "عدالت" واہ الاجواب کمانی ہمارے
لیے اس بار 14 آگست کا بھترین تحفہ۔ تنزیلہ ریاض صاحب
کو استے ایجھے تحفے اور اتن انھی کمانی ہمیں پیش کرنے کا
بست شکریہ اور ان کو ایسی لاجواب کمانی لکھنے پر مبارک باد۔
دوسرا نمرہ احمر کا نمل 'بیسٹ ناول نمرہ جی پلیزاب اس
کمانی کی تمام چیونٹیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دو اور وہ ایک
خاند ان کی خمام چیونٹیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دو اور وہ ایک
خاند ان کی خمام کریں۔ باتی کمانیوں فررائے محفوظ ہے
ٹاکٹل کرل بہت خوب صورت اور پیاری تھی۔ کیا میں
ٹاکٹل کرل بہت خوب صورت اور پیاری تھی۔ کیا میں
مزام کرل بہت خوب صورت اور پیاری تھی۔ کیا میں
مزام کرل بہت خوب صورت اور پیاری تھی۔ کیا میں
مزام کرل بہت خوب صورت اور پیاری تھی۔ کیا میں
مزام کی ترب نور العین !اپنی کمانیاں ضرور بھی اس ملا نمیں ورنہ ضرور

افشال ياسر كوندل .... اتاوه

سب ہے ہملے عمل۔ یعنی سعدی فیورٹ ہیروین گیا ہے گھر بھر کا۔ بسرحال بہت استھے طریقے ہے آگے بردھ رہا ہے ناول پھر آئے جی عمد الست کی طرف تنزیلہ ریاض جی ا کمال ہی کمال ساری تحریر میں تھا تکراینڈ تو باکمال ہی تھا۔ ہر جملہ دل میں انرنے کی تاخیر رکھتا ہے۔ استے سارے اسباق ایک ساتھ دیے آپ نے اور ہرایک دو سرے بردھ کر بچول

ماہنا مدخوا تین وا بجسٹ اور اواں خواتین وا بجسٹ تحت شائع ہونے والے برجل ماہنامہ شعاع اور ماہنامہ کرن بی شائع ہونے والی ہر تحرر کے حق طبع و نقل بچی اواں محقوظ ہیں۔ کسی بھی قردیا اوارے کے لیے اس کے کسی بھی جے کی اشاعت یا کسی بھی فی وی بھیل پہ وراما ورامائی تھکیل درسلسلہ وار قدید کے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پہلشوے تحریری اجازت ایما ضوری ہے۔ مورت دیکر اواں قانونی چاردہ فی کاحق رکھتا ہے۔ درسلسلہ وار قدید کے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پہلشوے تحریری اجازت ایما ضوری ہے۔ مورت دیکر اواں قانونی چاردہ فی کاحق رکھتا ہے۔

## 米

## قارئين متوجه بهول!

افشاں! آپ کی کہانی ابھی پڑھی نہیں۔انٹرویو کی

فرمائش شاہین رشید تک پہنچارہے ہیں۔

 خواتین ڈائیسٹ کے لیے تمام سلط ایک بی الفافے میں
 مجوائے جانے ہیں، تاہم ہر سلط کے لیے الگ کا غذا ستعال کریں۔

2- انسانے باناول لکھنے کے لیے کوئی بھی کا غذاستعال کر کے

3- ایکسطرچیوژ کرخوش خطانعیس اور صفے کی پشت پر یعنی صفے کی دوسری طرف برگزندتعیس -

4- كمانى كے شروع بيس ابنانام اوركمانى كانام تكسيس اور انتقام يراينا ممل ايدريس اورفون نبر ضرورتكسيس-

گا- مسودے کی ایک کا بی اسپنے پاس ضرور رکھیں، تا قابل اشاعت کی صورے میں تحریروا پسی مکن نیس ہوگی۔

6- تحريردواندكر في كدوماه بعدمرف بالله تاريخ كوايل كهاني

العارب على معلومات ماصل كريل-

7- خواض دا جست ك ليافسات، عدياسلون ك لي

التقاب، اشعاروغيره درج ذيل ي پرجشري كرواكي

خواتین ڈائجسٹ 37-اردوبازار کراچی

اردوبازار کراچی

## www.Paksociety.com

ڈراے میں اور پھروہی اب نی۔ آنے والی۔ فلموں میں۔ واہ کیا تبدیلی ہے بھی!) ٹیلنٹ کو آگلانا ہوگا' (لا تو رہے ہیں اینے اپنے۔ بھی پہندیدہ ٹیلنٹ کو آنا چاہیے آگریہ سب آئیں گے توانڈ سٹری آگے جاسکتی ہے (کس کے۔ ؟) فلم کی ریکوائر منٹ کچھ اور جاسکتی ہے (کس کے۔ ؟) فلم کی ریکوائر منٹ کچھ اور ہوتی ہے۔ وہی کام نہیں ہو سکتا ہو ہم کی وی اور تھیٹر پر کرتے ہیں فلم کا میڈیم الگ ہے (اب کمال رہ گیا بھی۔ الگ۔۔)

بيان

عمران عباس جو فلم جانثار میں شنزادے کا کردار اوا کررہے ہیں کہتے ہیں کہ ڈائر یکٹر مظفر علی نے میرے بارے میں کما کہ ' قعمران عباس سے بہتر شنزادے کا کردار کوئی نہیں کرسکتا تھا (کیوں باقی کیا بادشاہ کا کردار ہی کرسکتے ہیں؟) میرے پاس چوائس ہی نہیں تھی'



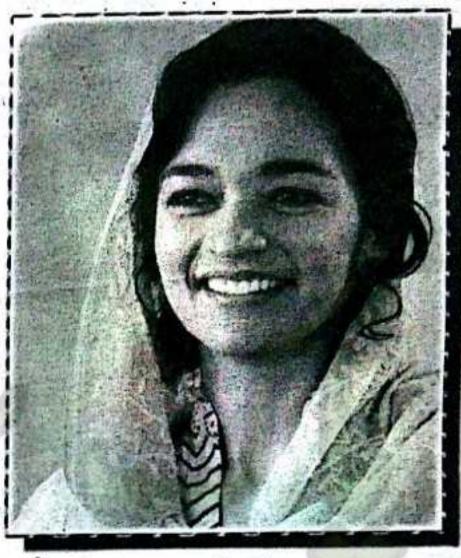

جھونکا

اداکارہ سمیعہ متازئی وی سے سفرکر کے اب فلم میں چلی گئی ہیں۔ اپنی ہازہ ترین ریلیزہوئی فلم "مور"
مور بلوچی میں مال کو بہتے ہیں۔) کے بارے میں کہتی ہیں کہ قلم "مور" یاکستان کی ترقی کرتی ہوئی قلمی صنعت کے لیے ایک آزہ جھو نکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرائی وی انڈسٹری سے فلم انڈسٹری میں آنا میرا سوچ سمجھ کرکیا گیا فیصلہ ہے۔ ہماری فلم انڈسٹری میں ہیں و سنیں "ہماری فلم انڈسٹری میں ہیرو سنیں "ہماری تری ہیں؟) خاص کر پنجابی جس طرح سے ہیرو سنی کرتی رہی ہیں؟) خاص کر پنجابی میرو سنیں "ہماری خاص کر پنجابی فلموں میں ایک ہی چرے باربار (نام لینے کی ضرورت ہیں۔ آپ جائے ہیں ہیں۔ آپ جائے ہیں اس کوبدلنا پڑے گا (بھی بدل فلم انڈسٹری کے نولیا ہوگا (تی سے اساکے کی مردرت کیا گئی ہیں۔ آپ جائے گا (بھی بدل کے اساکے کی سال ہوگا (تی سے کو یدلنا ہوگا (تی سے وہی چرے ہر دو سرے کو یدلنا ہوگا (تی سے وہی چرے ہر دو سرے کو یدلنا ہوگا (تی سے وہی چرے ہر دو سرے کو یدلنا ہوگا (تی سے وہی چرے ہر دو سرے کو یدلنا ہوگا (تی سے وہی چرے ہر دو سرے کو یدلنا ہوگا (تی سے وہی چرے ہر دو سرے کو یدلنا ہوگا (تی سے وہی چرے ہر دو سرے کو یدلنا ہوگا (تی سے وہی چرے ہر دو سرے کو یدلنا ہوگا (تی سے وہی چرے ہر دو سرے کو یدلنا ہوگا (تی سے وہی چرے ہر دو سرے کو یدلنا ہوگا (تی سے وہی چرے ہر دو سرے کو یدلنا ہوگا (تی سے وہی چرے ہر دو سرے کو یہ کا موری ہیں جرے ہر دو سرے



دی جائے۔ تاہم ہریار نسی ینہ نسی دجہ سے ان کی بیہ ورخواست مسترد کردی جاتی تھی۔اب انہوں نے مئی م من بھارت میں بیدورخواست جمع کرائی کدانسیں انسانی مدردی کی بنیاد پر بھارت سے ڈی پورٹ نہ کیاجائے بھارتی وزارت واخلہ نے ان کی بیہ ورخواست منظور كرتے ہوئے انہیں غیرمعینہ مدت تک کے لیے بھارت میں قیام کی اجازت دے دی ہے۔عدمان مسیع اس پر بهت خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ یا گستان میں لوگ اس قصلے سے خوش نہیں ہیں ملکن وہ بہت خوش ہیں كيون كر انهيس وكر" مل حميات - (بھارتی آقاؤل كو خوش کرنے والے بے صمیرلوگ ...) یعنی عدمان سمیع نے بھارت کو اپنا گھر نشلیم کرلیا۔ (اس سے بھتر تھاکہ عبدالشار ایدھی صاحب کے ''اپنا گھرِ" آجائے۔) عدتان سميع نے بھارت سے درخواست کی ہے کہ دنیا بحرمين لوك انهيس بعارتي فتكار فيجهت بين اوران كاول بھی بھارت کے لیے ہی وھڑ کتا ہے۔(کاش۔)اس کیے وہ بھارتی شریت حاصل کرنا جائے ہیں۔ (زیبا بختیار کتنی سمجھ دار تھیں۔ آج سمجھ میں آیا ہے۔)

و کھ ادھرادھرے

ہے کراچی میں قل عام عالی اداروں کی سربرسی میں ہو تا رہا ہے۔ جرت او اس بات پرہے کہ وہ عالمی خبر رسال ادارے جو یا تال کی خبریں بھی نکال لاتے ہیں۔ان میں سے کہی نے آج تک پاکستان کے سب سے بوے شہر میں قل وغارت کری کے ذمہ داروں کے برے شہر کوئی رپورٹ تیار شمیں گی۔

کیارے میں کوئی رپورٹ تیار شمیں گی۔

کیارے میں کوئی رپورٹ تیار شمیں گی۔

وہ مشرف جس کاذکر بھارتی صوبے مدھیہ پردیش کی نصابی کتاب میں دوچھ بروے آدی "کے باب میں شامل ہوتا ہورا انصاف میں مشرف کے تو بھارت پراتے احسان ہیں کہ شامل ہوتا ہورا انصاف میں ان کا تام شامل ہوتا ہورا انصاف ہیں کہ جھ برے آدمیوں میں ان کا تام شامل ہوتا ہورا انصاف

(عبدالله طارق سهيل وغيره وغيره)

(مطلب...؟ کوئی آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے
تیاری نہ تھا...؟) مجھے ضرورت ہی نہیں بڑی اور بجھے
بنا بنایا شنزادہ مل کیا۔ اندیا اور پاکستان میں آنا بیارا اور
خوش شکل لڑکا کوئی نہیں ہے۔ (عمران! چوری
کھاؤ کے۔۔؟) عمران عباس نے مزید بنایا کہ دلیپ کمار
صاحب نے کہا کہ عمران اگر ہماری قلم اند شری میں
نہیں آیا تو ہماری قلم اند شری کا نقصان ہوگا۔ انا خوب
صورت چرہ ہے۔ (واقعی بھی دلیپ کمار صاحب کی عمر
کہ دلیپ کمار صاحب نے میری ای کوفون کر کے کہا
کہ دلیپ کمار صاحب نے میری ای کوفون کر کے کہا
کہ دلیپ کمار صاحب نے میری ای کوفون کر کے کہا
کہ آپ کا بیٹا بہت خوب صورت ہے (دیکھا۔.. میں
نے کہا تھا نا کہ دلیپ صاحب ہی عمر۔۔؟) ان کا
میرے بارے میں اس طرح کا کومیلی منٹ وینا میرے
باعث خورد قریب ہی اعزازے کم نہیں ہے (اور
باعث خورد قریب ہی تو ہے نا۔۔)

اتكار

خوب صورت اواکارا ماہرہ خان اب تک بولی دوڈ

کے کئی بھی سراسٹار کے ساتھ کام کرنے والی پہلی

اکستانی فنکارہ ہیں۔ جو شاہ رخ خان کے ساتھ فلم

در سیس میں کام کررہی ہیں۔ اس فلم میں بھارتی

اواکار نوازالدین بھی ہیں ہماری اطلاع کے مطابق ماہرہ

خان سے نوازالدین کے ساتھ کچھ بولڈ سین فلمانے کا

مطالبہ کیا گیا تاہم ماہرہ خان نے کئی قسم کے بولڈ مناظر

عکس بند کرانے سے انکار کردیا ہے۔ (دینا ملک میرا

اور سارالورین من لیں!) اب دیکھنایہ ہے کہ ماہرہ خان

کواس انکار کی وجہ سے قلم سے یا ہر کردیا جا کہ جیا پھر

برواشت کرلیا جا تا ہے 'لیکن ماہرہ اپنی بات پر ڈنی ہوئی

اپناکم

عدنان سمیع خان عرصہ درازے بھارت میں مقیم بیں ادر کمارہ بیں (گاجو رہے بیں تو۔) انہوں نے بہت باریہ درخواست دی کہ انہیں بھارتی شہریت دے

عَنْ خُولِينَ دُّاكِيْتُ **283 مَبْرُ الْ 201**5 عَنْ مُرَّ الْ 2015 عَنْ مُرَّ الْحُرْقُ الْحُرِقُ الْحُرْقُ الْحُلْقُ الْحُرْقُ الْحُرْقُ الْحُرْقُ الْحُرْقُ الْحُرْقُ الْحُرْقُ الْحُرْقُ الْحُرْقُ الْحُرْ



## www.Passciety.com اپتایافتیک نظام

صائمہ مشاق.... سرگودھا بے ساتھ پیش کریں۔

نوث : پاز فرائی کرنے کے بعد اپنے ذاکتے کے مطابق اس میں چکن یا فش بون لیس پیس اور سنریاں

بھیڈالی جاسکتی ہیں۔ سوال ۔ کچن عورت کی سلیقہ مندی کا آئینہ دار ہو تا ہے' آپ کچن کی صفائی کے لیے کیا خصوصی اہتمام سے 'آپ کچن کی صفائی کے لیے کیا خصوصی اہتمام

سوال - کھاناپکاتے ہوئے آپ کن باتوں کاخیال رکھتی ہیں۔ پند ناپند نفذائیت یا گھروالوں کی صحت ہے۔ (1) کھاناپکاتے وقت میں ان تمام چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ غذائیت گھروالوں کی صحت ہیند ناپند ہ ولیسے تو میں ابھی پڑھ رہی ہوں لیکن بہن بھائی سب کزز فرمائش کرکے کھانا بنواتے ہیں اس لیے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا بھی خیال رکھتی ہوں کیوں کہ سب بہن بھائیوں اور کزنز سے بڑی جو ہوئی۔ سوال ۔ کھانے کا وقت ہے گھر میں اچانک مہمان سوال ۔ کھانے کا وقت ہے گھر میں اچانک مہمان سوال ۔ کھانے کا وقت ہے گھر میں اچانک مہمان سوال ۔ کھانے کا وقت ہے گھر میں اچانک مہمان کر سیس اور تواضع کر سیس ؟

(2) گھریس بہت کم مہمان اچانک آتے ہیں زیادہ تر مہمان اطلاع دے کر آتے ہیں ' بسرحال جلد تیار ہونے والی ڈش لکھ رہی ہوں۔

سنگا پوری چاول

ایک پتلی میں تیل کرم کرکے ہری پیاد فرائی کرلیں تمام اشیاء اس میں ڈال کر اس کے بعد چاول اور اسپیکھٹی بھی اس میں ڈال دیں بیس منٹ دم پر رہنے دیں لذیذ سنگا یوری چاول تیار ہیں تماثو کہ جب

كوبحى بحرب براشح

ہوتا ہے ہم کی من تلے رائے اور ساتھ من جائے

ہے ہیں لیکن سب کروالے کو بھی بھرے پراٹھے

شوق سے کھاتے ہیں۔اس کی ترکیب بہت آسان ہے

آوهاكلو

ين شانو ڪيوب بند گونجي

\*

READING Section



لکھ رہی ہوں ایک تو میں ہے کہ جب آپ کھانا بنا رہے ہوں تو آیت الکرسی پڑھتی رہاکریں اس طرح چیز بھی اچھی بنتی ہے۔

پسی ہوئی سرخ مرچیں آگر کچھ عرصہ استعال کے بغیر بڑی رہیں تو پھیکی ہوجاتی ہے ان کی رنگت برقرار رکھنے کے لیے جاریا ہوئل میں مرچیں ڈالنے سے پہلے اس کی اندرونی سطح کو مونگ پھلی کے تیل سے ہاکاسا چکنا کرلیں مرچیں ڈالیں توبہ خراب نہیں ہوں گی۔

پیاز ادرک أيك الجج كالكزا ارى مربيس جارعدو انيه گذي براوصيا حسب ضرورت 215 اناروانه(بیابوا) دو کھانے کے بیج حسبذا كقه نمك کھانے کا ایک جمجیہ سفدذيره لمحى ياتيل حب ضرورت

پیارے بچوں کے لئے پیاری پیاری کہانیاں NE SEUMELLE يناعتيناعكانان بجول كيمشهورمصنف محمودخاور كى كى موئى بېترىن كهانيول را بک الی خوبصورت کماب جے ے کے ساتھ 2 ماسک مفت

بند كو بھى كوباريك كاٺ ليس اوراس ميں باريك كئ ہوئی - بسی ہوئی ادرک مری مرج منمک مثاموا ہرا دھنیا مرخ مرج سفید زیرہ عابت دھنیا شامل کرکے الچھی طرح مس کرلیں۔ آٹا گوندھ کر پیڑے بنالیں اور ایک رونی بیل کر گوبھی کا آمیزہ حسب خواہش پھیلا لیں۔ بھردو سری رونی بیل کراس پر رکھ کر کنارے دیا کر سل میں اب توے پر تھی میں مل کیس کو بھی کا حیث پٹا پرانجاتیارے۔ سوال - آپ مہینے میں کتنی بار باہر کھانا کھاتی ہیں؟ سوال - آپ مہینے میں کتنی بار باہر کھانا کھاتی ہیں؟ (5) امارے کرمیں ہوئل میں کھاتا ہیں کھاتے اور نہ ہی ہم کو باہر جانے کی اجازت ہے 'اس کیے جو جی چاہ کرمیں ی بتا لیتے ہیں۔ سوال - کھانا یکانے کے لیے وش کا انتخاب کرتے ہوئے موسم کور تظرر تھتی ہیں؟ (6) بال كھاتا بناتے وقت موسم كويد تظر ضرور ركھتى ہوں سرداوں میں عاص کربرسات کے موسم میں میرا تومل جابتا ہے کہ ایک عدور سالہ ہواور ساتھ پکوڑے اوركرميون من محندب مشروبات بنائے جاتے ہيں۔

\$\$2015 A 285 CESTOCOS

Section

کھانا بنانے میں محنت کی قائل ہول جننا آپ ول

## مرتوم کیکوانی com خالاه حالانی خالانی خالان

جاول (دهو كر بھكودي) آلو( حیمیل کر کاٹ لیں) 11/2كي پاز(سلانس کافلین) وعدد أورك علهن يبيث 1 کھانے کا چجہ 2/1كلو ثماثر (كاث ليس) 2012 سرخ مرجياؤور 2/1 جائے کا چھ بلدىياؤور أكهائ كالجح وهناباؤذر 2004 بدى الايحى 6-5سرو جموتى الانجى 1/4 چائے کا ججیہ جا تفل پاؤڈر 1/4 چائے کا چیجہ جاوترى ياؤذر 10\_8عدد آلو بخارے 1 <u>عائج</u> سفيدذيره 26-7 28-10 فابتساه مرج 1/4 ع كالجح زردےکارنگ حسبذا كقد حسب ضرورت

ر بینی میں تیل کرم کر کے بازگولٹان فرائی کرلیں۔
اس میں کوشت شامل کر کے اتنا فرائی کریں کہ کوشت
کا پانی خشک ہو جائے اس کے بعد اس میں دہی '
اورک 'اسن پیسٹ 'نماٹر' سرخ مرج یاؤڈر ' ہلدی
پاؤڈر' وحنسا پاؤڈر' بڑی الایجی' چھوٹی الایجی' جا تفل
پاؤڈر' جاوتری پاؤڈر' کو تکس ' آلو بخارے' سیاہ مرج'
سفید زیرہ اور نمک ڈال کر انجھی طرح بھون کیں۔
سفید زیرہ اور نمک ڈال کر انجھی طرح بھون کیں۔

ضروري اشياء: كائے كاكوشت 2/1كھائے كا چي قلمی شوره 1/4کپ کیموں کارس . پحری 32/52/1 كرم مسالاياؤور سرخ مرج (کی ہوئی) 3,11/2 1/2 عائي اجوائن E-152 1 3.62 1/4 جا تقل عاورى (يى مولى)4/1 جائے كاج

کوشت کو قلمی شورہ لگا کہ کم از کم تین گھٹے کے لیے
فرج میں رکھ دیں۔ اس میں سے پانی نکلے گا 'وہ سب
پیسک دیں بلکہ مزید دیا دیا انہی طرح پائی نکال دیں۔
اس میں کیموں کا رس ' کچری ' کرم مسالا ' اجوائی '
جاوتری ' سرخ مرج ' ذیرہ ' کیاب چینی ' جا تقل لگادیں
ان مسالوں کو لگا کر تقریبا ' چید گھٹے کے لیے رکھ دیں۔
پر انٹایانی ڈالیس کوشت کل جائے۔ بلکی آنچ پر پکانے
سے لیے رکھ دیں۔ کوشت کل جائے۔ بلکی آنچ پر پکانے
سے لیے رکھ دیں۔ کوشت کل جائے۔ بلکی آنچ پر پکانے
سے لیے رکھ دیں۔ کوشت کی جائے گرم کرم پیش
فرانی کریں اور گوشت کو ایک یا دو منٹ کے لیے
فرانی کریں اور نمانو کیجیب کے ساتھ کرم گرم پیش
فرانی کریں اور نمانو کیجیب کے ساتھ کرم گرم پیش

مساليدارديف برياتي

1کلو

READING



میں۔جب جبی کل جائے تواس میں اوپرے قصوری ميتهی چھڑک کرڈھک دیں۔ پھر سرونگ ڈیش میں نکال كراويرے اورك 'يودينه 'اوركيمول چھڑك كركرم مرم نان کے ساتھ چیش کریں۔ ضروریاشیاء: ساده کیک بناتاجيلى كرمسثلذ 1 پکٹ بإئن الهل جيلي كرسطا 1پکٹ 1 پکٹ أسرابيري جيلي كرمسطلز 1/2 لينز 4 ملائس 3-22 وخلا تمشرفياؤذر 3-6262 سجاوٹ کے لیے 2 کھانے کے چھے (بھناہوا) 2 کھانے کے چھے دورہ الگ کرے اس میں مشرق ياؤور محول ليس بقيد دوده كوابال كراس مي جيني وال مروباؤوروال كرملكا كارها موني تك يكائيس اس كے بعد چو لیے ہے الد كراس ميں كيلے كاف كروال دس اور کرے کے درجہ حرارت پر محندا ہونے دیں۔ تنول فسم ك جيليز كوعليمه عليمه أوسع كسياني مي ایک بری وش میں سلے کیک کی تند لگا کراور سے ہے کرلیں اس کی تہدلگا عس آخر میں جیلی اور انناس کے قتلے سچا کر معنڈ اگر

موشت گلانے کے لیے پائی ڈال دیں۔ جب کوشت اوھا کل جائے تواس میں آلوشال کردیں۔ کوشت اور آلو کل جائیں تو تعو ڈا اور بھون کرا تارلیں۔ ایک بری دیچی میں پائی کرم کرکے اس میں چاول اور 2 کھانے کے جیمجے نمک ڈال کرائنی رکھ کرابال لیں اور چھان لیں۔ ایک بری دیچی میں تیار شدہ سالن کی آدھی مقد ار ڈال کراس کے اور آدھے جاولوں کی تہد لگادیں اور تھو ڈاسا زردے کارٹک ڈال جوانوں کی تہد لگادیں اور تھو ڈاسا زردے کارٹک ڈال ویں دوبارہ میں تر تیب دہرائیں۔ چاول پہلے تیز آنچ پر کا میں اس کے بعد بھی آنچ پر کا اے 15 منٹ دم پر کی میں تکالی کر رافتھے کے ساتھ کر ہو دیں۔ سروٹک ڈش میں نکال کر رافتھے کے ساتھ کے ساتھ

انام وظا انام 

> کیجی کو پہالسن ڈال کر اچھی طرح ایال لیس کاک اس کی ہیک نکل جائے کڑائی میں تبل کرم کرے بیاز کو گلائی کرلیں بھراس میں باریک کھے ہوئے تماثر بیاہوالسن ادرک مجری مرجیس تمثی مرج کہلائ تمک مرم مسالا ' سرکہ ڈال کرامچھی طرح بھون لیس۔ بھر اس میں املی ہوئی بلجی ڈال دیں اور امچھی طرح بھول

> > Section

130333



شادی کو تقریبا" تیمن سال ہو سکتے ہیں اور پچھلے دس ماہ ہے میکے میں ہوں۔ میں بید بات سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی انسان پر فیسکٹ شیں ہو تا مگر کچھے خامیاں الی ہوتی ہیں جن سے کوئی عورت نباہ نہیں کر عتی جن میں تھی مرد سرفہرست

ہے۔میری عمر22سال اور میاب کی 29سال ہے۔ دونے ہیں۔

میاں شکی مزاج ہیں اور شاید کسی قتم کا حساس کمتری جمعی ہے جس کووہ احساس برتری (شعوری طور پر) ہے ڈھانینے کی کو حسن کرتے رہتے ہیں۔وہ ہروقت میری نوہ میں لگے رہتے تھے کہ میری کوئی خامی یا قابل گرفت چیزان کی نظر میں آجائ۔ مجھے چھپ کرمیری چیزیں چیک کرتے رہتے تھے۔ میکے آتی توساتھ آتے 'یماں بھی پرانی چیزیں چیک کرتے رہے۔ ہروفت بلاوجہ گفتیش جاری رکھتے تھے۔ جیسے کچھ اگلوا ناہو۔

شادی ہے پہلے میں کافی خوش مزاج اور ہنس مکھ تھی۔مطالعے کا بھی بے حد شوق تھا۔شادی کے بعد میں نے ہر چزر بابندی لگادی۔ شروع شروع میں سہیلیوں کا فون آجا آ اتوا سپیکر آن کروا کرساری بات سنتے تھے۔ گھروالوں سے بھی بھی میں نے اسکیے بات نہ کی بلکہ سارا وفت سربر کھڑے رہتے تھے۔ وہاں جتنا بھی عرصہ گزارا عجیب حالت میں گزارا۔ دمائ تو جیے بندی ہو گیا تھا۔ کسی سے شیئر بھی نہ کر سکتی تھی۔اوروہ جو بھی بات سوچ کیتے ہیں بس ای پہ ڈیے رہتے ہیں جا ہے جنائهمي سر كھياؤابهت عجيب روبيه اپناكيتے ہيں اور زبان بھي عجيب وغريب استعال كرتے ہيں۔

اب جبکہ میرے اور میرے کھروالوں کے دل میں ان کے لیے ذرا بھی عزت نہیں بچی اور نہ بی ان کے دل میں شروع ے میرے یا میرے گھروالوں کے لیے کوئی اچھے جذبات تھے تو کیا اس صورت حال میں مجھے واپس جانا چاہیے؟

دو سرا سوال سہ ہے کہ اگر میں واپس جلی بھی جاؤں تومیں اس مخص سے کس طرح کا روبیہ اپناؤں۔ میں بچوں کی وجہ ہے مجبور ہوں کیونکہ میں نہیں جاہتی کیہ وہ باپ کے سائے کے بغیر زندگی گزاریں۔ لیکن جب بھی میں واپس جانے کا سوچتی ہوں تورل جیسے کسی کھائی میں کرنے لگتا ہے۔

ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر میں واپس جاؤں تو میں نہیں جاہتی کہ میرے بچے بھی اپنے باپ کی طرح بن جائیں۔وہ ا ہے آپ کو بہت عظیم مجھتے ہیں 'ماں بہنوں کی بھی عزت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو رول ماڈل سجھتے ہیں جو کئی مسم کی غلطي تؤكربي نهيس سكناله

ج: شکی مزاج شو ہر کے ساتھ گزار اکرنا بہت مشکل ہے۔اور اس صورت میں جبکہ دواین مال بہنوں کی بھی عزت نہیں كرتے تو بوي كادرجدان كى تظريس كيا ہو گا؟

عج توب ہے کہ آپ کے شوہر مریض ہیں 'انہیں شک کا مرض لاحق ہے سوال بیہ ہے ایسی صورت میں کیا آپ کوان کے

۔ مئلہ بہے کہ آپ دو بچوں کی ماں ہیں۔اگر آپ دالیں نہیں جاتیں تواکیے بچوں کی پرورش کیے کریں گی؟کوئی جاب وغیرہ بھی نہیں کرتیں۔ پھر آگے کی زندگی کا مسلہ ہے ابھی آپ بہت کم عمر ہیں اگر دو سری شادی کرتی ہیں تو آپ کوتو شوہر سکتاہے بچوں کوباپ نہیں۔ای شخص کے پاس بچوں کو چھوڑنا بھی مشکل ہے۔جس کا ذہن ایسا ہو' وہ بچوں کو کیسے

آپ اے ایک موقع اور دیں اور اس کے ساتھ جانے کے لیے بچھ شرائط رکھیں۔ اس ہے کہیں کہ اے اینے اندر تبدللی لانا ہوگ۔ آوروہ کسی سائیکاٹرسٹ سے با قاعدہ علاج کرائے تب آب اس کے ساتھ جائیں گی۔ و مراسوال بست اہم ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح کارڈیہ رکھا جائے؟

Section

288 色学的

اس طرح کے لوگوں کے ساتھ صرف ایک ہی رویہ رکھا جا سکتا ہے کہ صبرو خمل ہے کام لیا جائے۔ (جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے)اور اللہ تعالی ہے دعا کی جائے۔ ممکن ہے وقت کے ساتھ کوئی تبدیکی آجائے۔

ا چھی بھن! آپ کا خطر پڑھا۔ آپ کی را نشنگ 'تحریر کی روانی دیکھ کراندازہ ہو تاہے کہ آپ ذہین ہیں۔خطیس کمیں لهیں باتمیں دہرائی گئی ہیں آور کہیں آپ اپن ہی بات کی نقی کرتی نظر آتی ہیں لیکن اس نے باوجود آپ نہ مرف نار مل ذہن

كى الك بين ... بلكه بهت اليحقى ذبين كى الك بين \_

بچین ہے جس ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی 'اپنی مال کو جس حالت میں دیکھا 'ایں کا بہت زیادہ اثر لیا ہے کیونکہ بنیادی طور پر آپ زہبی خیالات کی مالک اور دین دار ہیں۔ پھروالدے محبت بھی کرتی تھیں۔ آپ کوا پناپ کی محبت اور قربانیوںِ کابھی احساس تھا۔ان حالاتِ میں آپ کی آن نے جو کچھ کیا۔اس سے آپ کا ذہن انتشار کاشِکار ہو گیا۔ایک طرف ماں کی محبت 'و سری طرف اس کا کردار۔ان دونوں ہاتوں نے آپ کی شخصیت میں تو ڑپھوڑ شروع کردی۔ پھررشتہ داروں کی باتیں۔ جائز اور ناجائز کا معاملہ۔ بات رہے کہ اگرچہ آپ کی امی دنیا ہے جاچکی ہیں کیکن آپ ان کو ان کے کردار کی وجہ سے معاف نہیں کرپارہی ہیں۔ آپ کے دل میں ان کے لیے محبت اور نفرت کے ملے جلے جذبات ہیں۔ جس تے آپ کے ذہن کوالجھار کھاہے۔

، بپے ہے دہن وہ بھار ھا ہے۔ آپ دل ہے بیدبات نکال دیں کہ آپ ناریل نہیں ہیں۔ آپ بالکل ناریل ہیں۔ ذہین 'سمجھ دار ہیں 'انچھی مال 'انچھی بیوی ہیں 'لوگوں کو ان کے منہ پر نہیں ٹوک علیں توبہ آپ کی مرةت ہے اور خوف خدا بھی کہ اللہ کو برانیہ لگے۔ کابل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھی ماں نہیں ہیں۔ دراضل آپ ہروفت اس خوف کا شکار رہتی ہیں کہ کہیں آپ کی ماں کا ماضی سائے نہ آجائے۔ اس کی وجہ ہے آپ کی صلاحیتیں متاثر ہورہی ہیں۔اپند ہون سے بیہ خوف نکال دیں تو

آپ کی کابلی بھی دور ہوجائے گی۔ یہ خوف آپ کے اعصاب کوشکت کررہا ہے۔

آپ کے شوہریا کردار 'باہمت' مخنق' شریف اور محبت کرنے والے ہیں۔ آپ کے ابوجو کہتے ہیں 'کہتے رہیں 'اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے۔ گھر'شوہر' بچے 'گاڑی سب چھ دیا ہے۔ اگر آپ ناخوش رہیں گی توبیہ ناشکری ہوگی۔ آپ اپنے مض کہ تعدا کہ ملا سات ہے۔

ماضى كو بھول كرحال پر توجه ديں-ایک اور ضروری بات قیامت کے دن بھی بچوں کو ان کے باپ کے نام نے نہیں ماں کے نام نے پکارا جائے گا۔جب اللہ تعالی نے وہاں بھی پردور کھا ہے تو آپ اس کھوج میں نہ پڑیں کہ کون باپ ہے۔کون نہیں۔ماضی کو بھول جانے میں ہی

Downloaded from paksociety.com

څ رالف

عافیت ہے۔

آپ کا نکاح جن صاحب سے معے ہوا ہے 'وہ بہت پڑھے لکھے ہیں۔ گور نمنٹ جاب ہے 'پڑائیویٹ دوسری جاب بھی كرتے رہے ہیں۔ عمریں آپ سے جارسال جھوٹے ہیں۔ سكدیہ ہے كہ ان كافد چھوٹا ہے اور ٹائلیں ٹیڑھی ہیں۔ اب آپ جی ای کمتی بین که طلاق کے لولیکن آپ نے بیہ نہیں لکھا کہ کیااس رشتہ کے ٹوٹ جانے کے بعد کوئی اور رشتہ آپ کی نظریں ہے؟ طلاق لے کر گھر بیٹھ جا کیں۔ یہ آپ کے لیے مناسب بات نمیں ہوگی خصوصا "اس صورت م

یے مای کو اعتراض ہے کہ ان کا قد جھوٹا ہے توبیہات توپہلے دیکھنا تھی 'نمازروزے کا بھی پہلے پتا کرتا تھا۔اب جبکہ

نکاح ہوچکا ہے تواسیات کے کیامعنی ہیں؟ ایک خطے اندازہ ہو آ ہے کہ آپ مل سے پیرشتہ ختم کرنے پر آمادہ نمیں۔ ای کی باتوں نے آپ کو تذبذب میں جلا كرديا ہے۔ بہتريہ ہے كہ آپ خود فيصلہ كريں كہ آپ انہيں ان خاميوں كے ساتھ قبول كر على بيں يا نہيں۔ يہ فيصلہ



READING Seeffon



# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ ایہے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





ہے کہ نہیں بال زیادہ نہ آجا تیں۔ پلیز آپ کوئی مشورہ دیں اچھاسا اور میرے قیس پر دانوں کے داغ ہیں صرف گالوں ر ہیں جو نمایاں لکتے ہیں اور قبیں کا کلر بھی ہاتھوں'یاؤں کے مقابلے میں ڈل سا ہے ' پلیز اس کا بھی کوئی ٹوٹنکستا

فریحہ! چرے کے بال صاف کرنے کے کیے مریدنگ یا ویکسنگ ہی بہتر طریقہ ہے۔اس سے بال نیادہ نمیں آتے بلکہ باربار تھریڈنگ کرنے سے بال تکانابند

وانوں کے واغ صاف کرنے کے لیے لیموں کا فکوالے كرمساج كريئ آہستہ آہستہ داغ حتم ہوجا تيں ہے۔ چرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے آپ درج ذیل

اسك لكاتين ايك جائے كا فجي ليمول كارش ايك جائے كاجمحه اندے کی سفیدی

انڈے کی سفیدی اچھی طرح پھینٹ لیس کہ وہ جھاگ جھاگ ہوجائے۔ اب اس میں کیموں کا رس اور شد ملالیں۔اس آمیزے کوچرے برنگائیں ہیں منف لگارہے دیں۔ پھرچرہ دھولیں چرے کارنگ تکھرچائے گا۔ چرے کارنگ گوراکرنے کے لیے آپ بلیج کریم بھی استعال كرعتي بين.

حورين على.... نامعلوم ی میرا کار پہلے فیٹر تھا "لیکن میری ایک فرینڈنے رنگ کو مزید گورا کرنے کے لیے مکس کرمیس استعال كرنے كامشوره ديا توميں نے تقريبا" تيرہ چودہ كريميس مكس كركے نگانی شروع كرديں جس سے كلر تو بهت كورا ہوگيا ہے۔ تقریبا " دوسال ہو گئے ہیں کر میس لگاتے ہوئے "لیکن مِين اب ده كريمين اكرنه لگاؤل تورنگ كالا اور پيريكاسا لگتا ے نہ سفید نہ گلانی عجیب سا ہوجا تا ہے 'میں وہ کریمیں چھوڑنا جاہتی ہوں جمیکن اب کریمیں پیچھانہیں چھوڑتیں ۔ بليزميري آب ريكونست كدكوني ايساطريقه بتائين که کریمیں بھی نہ لگانی پوس اور رنگ بھی جیسااب ہے ویسا

ج- حورین! آب بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کی ملطی کے باوجود آپ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ورنہ جن لوگوں نے یہ کریمیں مس کرے استعال کی ہیں ان کا ریک سیاه پڑ گیاہے اور کئی لوگوں کے چرے پر جھائیاں بھی یر گئی ہیں۔ آپ ان کریموں کا استعمال فوری بند کردیں اور آپنچرے پر قدرتی اشیااستعال کریں۔ اب چرے پر زینون کے تیل کامساج کریں۔ رات

مونے سے پہلے چند قطرے تیل کے لے کرانگلیوں کی مدد ے چرے کی جلد میں جذب کرنے کی کوشش کریں الكليوں كو دائرے كى شكل ميں حركت ديں۔ كيموں كارس اور شدایک ایک جحیا کراچی طرح مالیں۔ پھراس آميزے كوچرے يرلكائيں- بندره منف بعد جرود هوليں-اگر آپ کے گھر میں ایلودرا ہے جے کوارگندل بھی كتے بن اس كاكودا روزانہ چرے ير لگائيں۔ بچھ دير لگا رہے دیں پھرصاف پائی سے چرود حولیں۔

| سرورق کی شخصیت          |        |
|-------------------------|--------|
| العم فياض               | اول    |
| . ـ ـ ـ روز بيونى ياركر | ميك إپ |
| موی رضا                 | ووكافر |